



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-DD per volume per day shall be charged for text-books and 1D Paise per volume per day for general books are tover - due.



.

٠ التوفي مراذي التجري ع اضافر وکله او محمد المال (52.0)

M.A.LIBRARY, A.M.U. U12243

\*

## بر الدارمن رسيم درما رئيسيرة شوى مجلدوم

سیرہ شوری محلّدا ڈل استالہ در مشاق ہے) کے اواسط تین شائع ہوئی تھی، اب ملّدہ وم منہ ساتھ اور منافی ہے ک واسطین شاکع بوتی ہے۔ شابقین کا تقاضاہ کے رحایہ سے جاراس کی جارین شاکع بوتی رہیں الیکن شایلان شکاات كا ان كوعلم ننين جوعالكيرخبگ نے زندگی كے ہڑغم بين پدياكردى بين، گوايك سال سے زيادہ ہواكہ حبيماً كے علله غاتمه ہوگیا،لیکن بااین بمرحقیقت بیہ کے کھولم کا آغاز بنین ہوا ، اورایس خاتمنہ جنگ سے زندگی کے شکات مین ایک ذرّہ کمی منین ہوئی، جلداوّل کے تکلیف وہ تجربہ کے بعد میسط کرنیا گیا تھاکہ دوسری حلد خورم طبع معالہ قتین چھے گی لیکن کل بیتنی کہ ہارے ایس شین رتھی، ٹری الش جبتج سے شین التے اللہ او کا خذ کا قطانظرا کی جارا مل مین جن اصناف کے کا غذانگ چکے تھے، اُن کا لما دشوار ہوگیا، دسی کا غذکے ۲۰۰ رمیجی بیک وقت نہ شکھے : وِتَّتَ كَسَرُحِ حَمْمُ وِنُ تَوْ اوح (الشن وَ بِعِ) كَ كَا عَذَى إِسْكَالَ رِي، الكَشُوت لِيكر كلكتها ورببي تك كارها في جهان بارے کئے گرخا طبخواہ کا خذ دستیاہ بنہ موار آخر چوہی مل سکا اور سطرے ہیں بنا پر حل باغتیام کوہنچی دوانجی الله علی ذلات ہیتی جار بنیوت کے برآ توب جمد عُر وا مث پُرتل تھی، اور دوسری جار بنوت کی سدسالدامن کی زندگی کی تاریخ، کا نبوت کی بست و سرسالہ زندگی میں بہلی جلد بین سال کے کا زامون کا مجموعة تھی، اور مدحلہ بقیر آخری تین سال کے ماقعا کا فیرہ سنے ، اوراس کے بعداخلات وشائل شریع اورا زواج مطهرات وا ولا وکرام کا تذکرہ ہے -مصنّف مرحوم کی دفات کے بعد سب اس جلد کا تما مرحلی سر ایمیسرے کا تقدا یا تو یکھے اس میں بہت سے ابوار

کی کمی صوس ہوئی ، جن کے اضافہ کے بغیر بیر حلد نا تاہم نظا آتی تقی لیکین صنعت سکے سودہ بین اضافہ کی جمہ سے تنعین حتی

تقى، آخر كار مت كے ميص ميں كے بعد مين نے مطے كرليا كوان كوكھنا ہى تاہيے ، چندر و ز كے بعد دمجے اتفا قامولا للكے اتحا اً کی ایک یا و داشت کی، جود فات سے بلیٹے ، مہیترا کے سفیہ مین کھی تھی، اُس کاعنوان ' یا و واسٹیت اخیر تقا، اُس یا وواشت کویژه کرمیری مسرت کی انتها نمیس رہی جسب میں نے یہ دیجا کرجن ابواب کومیں عزوری عجمتا تھا بھنف مرحوم سنه بعنی ابنی آخری یا د داشت مین ان اصافه صروری قرار دیا تقا، اور گویا و د ایک وصیت نامرتها، ص کوفرشتهٔ غیب ان کے وست وقع سے میری سنی کے سیارے کھوا ویا تھا۔ حلِّ این عقدہ ہم ازر وے نگار آخرشد اخلاق کے باب کومعنف مرعوم نے تھیل کو تبین بنیایا تھا۔ بہت سے عنوانات سا وہ تھے۔ بہرہے عنوانات لوشروع کرے آئیندہ اضافہ سکے سیلے ناتام بصورتِ بیاض بھیڈر دیاتھا، جامع نے ان کو *کھکار*بطورککا ک<sup>ی</sup> بسین شامل کر دیا بہت سے صوری عواتی بھی جابج بڑھائے گئے ہیں ۔ چنا نیز عبیا کہ جلاول کے دیبا چہین ذکر کر دیا گیا ہے ۔ اضاف ورتحلاور وقتی کی تمام عها رتین بلالین کے اندر کروگئی ہن، تاکہ صنعت اورجاس کی عبارتین باہم ختلط متوتے بائین-حامنع سيرسلهان بدوي ويتناحل المحاجبة

|      | فرست مضامین سیرة النبی حصّد دوم          |       |                           |     |                             |  |  |
|------|------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|-----------------------------|--|--|
| صفحر | مقمون                                    | صفح   | مضمون                     | صفح | مقمون                       |  |  |
| ۵.   | ا مسلاح بین النامسس<br>و                 |       | نوتمیم                    |     | اسِلام کی اُن کی ننگ        |  |  |
| 25   | ئن ب                                     | ۳.    | نبوسور                    | -   | 116 - 1 (8)                 |  |  |
|      | حکام اور ُولاءٌ                          | البع  | أشعر                      | í   | ا قیام اس                   |  |  |
| 20   | يحكام كاامتحال                           | pr.   | <i>ڏوکس</i>               | 4   | عرب کی عام برامنی           |  |  |
| 24   | محصليين زكؤة دجزي                        | *     | <u>ښوهارث بن کعب</u>      | h,  | بيرونی خطرات                |  |  |
| 4:   | متنساة                                   | ý     | بط                        | "   | ببودیون کی قرت              |  |  |
| *    | اپليس ، 🤻                                | rr    | عدى بن حاتم               | a   | ان کے انسدا دکی ترابیر      |  |  |
| 0    | جسلاد                                    | بهم ا | تقييت                     | 9   | اشاعتِ اسلام                |  |  |
| ."   | غيرة مون سيدمعا برس                      | p=6   | تجسسوان                   | ,   | کمرین ا <i>شاع</i> تِ اسلام |  |  |
| чг   | اسنان محاصل د خابج                       | r4    | ينوامس د                  | سوا | ا دس وخزیج کا اسلام         |  |  |
| 450  | جاگيرسين اورافياً د و زينون کي آبادي     |       | بنونسشذا ده               | 4   | ه دنيدين اشاعتِ اسلام       |  |  |
| 44   | نزهبي أنتظامات فللمست                    |       | کسنده                     | *   | بدرك بوامض قرنينيون كااسلام |  |  |
| *    | دعاة اورمعليدي سلام                      |       | عبدانتيس                  | 100 | مزیزکا اسال م               |  |  |
| 7^   | ان كى تعلىم وتربيت                       |       | ښوعا مرس صعصعه            |     | انتجع كااسلام               |  |  |
| 41   | ماجدگی تعیر                              | t     | حميروغيره كى مقادت        |     | جيينه كااسلام               |  |  |
| 6.5  | ائسُ نماز کا تقرر                        | i     | ماسيس يحوست اللي          | 15. | دُما ه كالعبتر              |  |  |
| 24   | مُودَيْن پير                             | b, b. | اسلامى حكومت كى غوض وغايت | J.A | أعاة كام                    |  |  |
| دم   | الماري ريا                               | ۲۳    | انتطام ممكي               | 19  | مقامات دعوت                 |  |  |
| 111  | اسلام کے اکثر ذائف متریج تیل کو پینے ہیں | ,     | ايرالعبكرى                | r.  | ين                          |  |  |
| ^-   | عقائدا دراسلام كراصول فلين               | 54.6  | افتاء                     | 71" | المجــــــــان              |  |  |
| .#   | عصائد                                    | 4     | نصل تفت!                  | rr  | بحرمين .                    |  |  |
| ike_ | عبادات                                   | . *   | توقیمات و فراین           | דין | عمشان                       |  |  |
| 1    | المهارت                                  | ¢'A   | مها نداری                 | *   | صرورشام                     |  |  |
| ۵۰   | يِّيم مِيّ                               | ۲٩.   | عيادتِ رضيٰ               | 74  | وفويترس                     |  |  |
| ^4   | نما زحمعه اورهيدين                       | 11    | اظاب                      | ۲۰  | المزمين                     |  |  |

ì

|         |                            |         | r                     | -    |                                             |
|---------|----------------------------|---------|-----------------------|------|---------------------------------------------|
| منح     | مفرن                       | صعر     | مضمون                 | صفح  | مضمون                                       |
| 177     | خوستبو كالهستعال           | 144     | دفات                  | ^9   | اناد                                        |
|         | نظافت بیندی                | "       | بتجينر وتمقين         | 47   | المباؤة فرن                                 |
| וארי    | سداری کاستوق               |         | متروكات               | 91"  | الروزه                                      |
| ,       | امپ دوانی                  |         | 100-164               | 90   | التكاة.                                     |
|         | معمولات                    | لإماا   | زمين                  | 94   | É                                           |
|         | 164-144                    | 3791    | جا تور                | 9^   | جج کے اصلاحات                               |
| 144     | مبعے شام کمسے عولات        | 4 ہا    | اسلم کے<br>رویر ر     | 1-1  | معاملات                                     |
| *       | خراب                       | 1       | الأربزك<br>ما الماريك | 1 1  | ادراثت                                      |
| 144     | عبادت شانه<br>مداد به زان  | 1       | مسكن مبارك            |      | وحيت<br>الحقيث :                            |
| 194     | معمدلات ناز<br>سمولات شطیر | 1       | دایہ<br>خدام خاص      | 4000 | وست<br>انخاح دیلسلات                        |
| 141     |                            | 1       | شمال                  |      | صرور و نغز <i>بر</i> ات                     |
| 14.7    |                            |         | 140 - 100             | 33-  | حلال وحرام                                  |
| 145     |                            | -       | ينها قدمس             |      | ماكولات بين حلال وحرام                      |
| 1       | مولاتٍ مُلاقات             |         | رِبُوت                |      | شزب کی حرمت                                 |
| 1       | رولات عامه<br>ا            |         | ئے مبادک              | ه اا | الودكى حرمت                                 |
|         | مجالس نبوی                 | -       | نار ان                | رف   | الم                                         |
|         | · 126-168                  | 10      | تار                   | 3    | سال فيزجه الوداع اختام                      |
| . ]     | رينوت ،                    | , c     | شده وهبيم             | خ    | فرضِ نبوت، ۱۱۸ ۱۳۲                          |
| ]       | سِ ارت ا                   | ريا مجأ | U                     |      | `                                           |
| .    14 | ربِ محلس (٥٠               | 4       | 1                     |      | ا فطيئة نوى درامول شريعية كااعلاجهم         |
| - [ ]   | ات مجلس                    |         | . وزره                | - 1  |                                             |
|         | تون کے میے مفوص فلیں ا     | - 1     | ا ورطرنقه مطعام       |      | وفات                                        |
| 11      | برارشاد<br>مرارشاد         |         | ,                     | ,    | علات كابتداء . ه                            |
|         | س بین شگفته فراجی<br>صحاف  | 1       | 63                    |      | معارت ی دست اور<br>قرطاس کا دا قعه اه سا    |
| *    1  | بالمجت ألمه                |         | 1                     | l l  | رع ن کا در الر<br>دا مخفرت صلم کا آخری قطیه |
| ,       |                            |         |                       |      |                                             |

ë

|     |           |                             |              |                                 |                    | 1                       |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
|     | صف        | مضمول                       | منح          | مضمول                           | صف                 | مقهوان                  |
|     | p94       | عربون كسرا تذميت وشفقت      | ተ <b>ሉ</b> ላ | ایثار                           |                    | خطابت نبوی              |
|     | pr        | وثنمنا ن جان سے عفو و رگذر  |              | مهان نوازی                      |                    | 196-100                 |
|     | ۳۰,۳      | د شفول کے حق مین د عائے خیر |              | گداگری ا درسوال سے نفرت         | ina                | ط زیریا ن               |
|     | W-W       | سيجون بثينفت                |              | صدق سے پہیز                     | 104                | خطبات کی دعیت           |
|     | 4" - cf   | غلامون پژشفت                | rar          | تيفي نتبول كرنا                 | 197                | ا تراگیزی               |
|     | ren.      | متورات كيسا قدرتا و         | 400          | تحقفه دبينا                     |                    | عبا دات نبوی            |
|     | ارس ا     | حيوا مات پررهم              |              | عدم مستبول احبان                |                    | rry-19^                 |
|     | rir       | دحمت ومحبت مام              |              | عدم تشد و                       | 19^                | دعاءاورنس ز             |
|     | ۳۱۳       | وستين لهشبى                 | 1            | تقتف البندتقاء                  | <b>r-</b> r        | اوره                    |
|     | 0 اس      | عجيا دمت وتعزميت            | t i          | عیب جونی اور ماحی کی ایسنده گی  |                    | ( زکوا چ                |
| Ħ   | r16       | لطعمين لطبع                 | 141          | سا دگی اوربتے تکلفتی            | 4                  | É                       |
|     | PIA       | ( ولا دیسے مجبت             | *            | ادارت بیندی سے اجتناب           | 7-4                | دوام وکرالئی            |
|     |           | ازواج مبطهات                | 440          | مادات                           |                    | ذوق وشوق                |
|     |           | المهرا - أهما أما           | 444          | تواض                            | F=A                | ميدان حبَّك مين ياوالني |
|     | الإمو     | الفرث فؤكرة                 | 149          | تنظيما وربيا مرح كى نالبنديد كى | ۲JI                | خشیت آتی                |
|     | 1414      | مصرت مورق                   | 741          | شرم وحيا                        |                    | گریه و دبیجا            |
|     | بها دايشا | حصفوت عاكشة                 | 1            | اہنے اعدے کام کرنا              |                    | مجست النبي سعيد         |
|     | 44.4      | مفرت مفر                    | 1            | ووسرون کے کام کردینا            | P14                | ا توکل عصلے اللہ        |
|     | rr9       | زيزين ام المساكين           | FER          | عرم داستقلال                    | PP3,               | صبرومشكر                |
|     | *         | حضرت ام مسلمة               | 1            | شجاعت                           | 1                  | اخلاق نبوی              |
|     | 1001-     |                             | 1            | رامست گفتاری                    | 1                  | hho-hhe                 |
|     | mmr       | حفرت جورنيز                 | 1            | ايفاءعمسه                       |                    | اخلاق بنوی کا جاع سال   |
|     | ساعاما    | عضرت ام حبيبيًّا            | ٠٨٠          | زېدوقناعت                       | - سو۲              | مرا ومتِ عل             |
|     | Pro       | حضرت ميموثة                 | YAP"         | عنووسلم پر پر                   | rrr                | ا مرجان                 |
| 100 | الاساسة   | حفرت صفية ا                 | raa<br>*     |                                 |                    | من صاله                 |
|     |           |                             | 795          |                                 | h l <sub>A</sub> I | عدل وانضاف              |
|     |           |                             | F9.0         | یود ونضاری کے ساتھ برتاؤ۔       | 100                | جود رسخا ،              |
| *   |           |                             |              | بود ونفیاری کے ساتھ بڑاؤ۔       | hks<br>hki         | چوروسخا)                |

N.

| صغم  | مضولن                                    | صفحر | مضموان               | سنح     | مضموك                                        |
|------|------------------------------------------|------|----------------------|---------|----------------------------------------------|
| rpa  | معاشرت کے چند موثر وا تعامت              |      | حضريت ام كلثوم ٤     | -       | ا ولا د                                      |
| ŀ    | از داج مطهات او دابل وعیال کی سا در<br>س | 1    | حضربت فاطمة الزمراءء |         | - المالم - المالم .<br>- المالم - المالم الم |
| 44.4 |                                          | 747  | عضرت ابرابيم ع       | mmz.    | ا دلاد کی تقیدا و                            |
| rol  | ابل وعيال محصادت كانتفام                 |      | ازواج بطوات كحيلتم   |         | عفرت فاسم                                    |
|      |                                          |      | معاشرت               | م توسوا | حضرت أرنسهاء                                 |
|      |                                          |      | mo1-ma               | יאף די  | مفرت قبيت ء                                  |

مصمر فردن في في دون استنسان

g



فيامهن

معركة كارزار مباجواتها

یہ اسکیلے کو دہر پیند نہیں کرتے سے کرتین مینے تعمل

و ذلك لانه حاكا نوايك يجون ان تنوالي

اُن برغارت گری کے بنیرگذرجائین کیونکہ فارت گری بی

عليهم وللاغتراش ولانمكنهم الانفارة فيها

أن كا در بعد معاش تما

الان معاشه عيكان من الإغارة وصفوا اعار

ا بہت جرا یم پیٹی تبال کے دربیر مقامش کے لیے ہی موسم ، موسم بارتھا کمرے آس پاس الم وغفار وغیرہ تبائلًا اللہ ا تھے وَحاجون کا اباب چُرانے میں بدام تھے تھے نظے نمایت متازا درنا موسب پارتھا الیکن در دان کے بھی اپنی تہر میل نے کم ناتھے ، سیاک بن اسکارا درتا بطشرا عرسکے مشہور تعراقے الیکن آئی شاعری کا تمامتر سرایہ صرف اپنی جوری ادر سیارگری کے پُرفزکا رنامے تھا

مک بین فهطارب اور ملائنی کا بیرحال تفاکرع القیری بی کی ایک خانتورتعبارتها ست شدک سنری قبال کے ڈرسے اقتہر حرم کے سواا ورمیدنون مین عجاز کا کئے نہیں کرسک تھا، فتح کمرے بدیجی حب کک بین سکون شرع ہوجیا تھا، میں تھا کنتک سفرخطزاک تھا اور اسبجی لکٹ کے ڈاٹستے تھے ، ہجرہے پائے چے رہنے بدیک جبی شام کے بجارتی نافیے والے ا

(ك ميح بنارى دَراط وففارسته ميح بنارى إب علامات النبوة وسته ميح بناري كاب الايان كه ابودادُوركنب الادب، بب اعذر

اً وَتْ يِنِ جَاتْ تِنْ بِيمَانَ مَكَ كَرِيم كِينِي خود دارالاسلام كيجيرا كامون مين جي جِعابِ مارس ج<del>ائت سے انخفرت</del> (مسلے الله عليه وطر) حب كوكون كو مكس كواس وا مان كى بشارت وسينے تنے كرايك زمانة آئ كاجب صنعائت ایک خاتون گل نشین تهاسفرگرگی اورخدا کے سواکسی کا اُس کو خوت نیج بوگا اُتولیکون کوتعب آتاتها اس ایک شخص نے آگزشکامیت کی کرمیرا ال وُاکو ُون نے دوست لیا آپ نے فرایا کر حنقریب وہ زمانہ آئے گا جب ممیا کوقا فلہ ہے بھیان کے جایکرے گ<sup>ا ا</sup> اتنے بڑے ملک بین صرف حرم کی سرزمین ای*ن تنی جما*ن لوگون کو اعلینا ن مِنسَرَّسَكَ عَا عَدا خدالْ قرَّلَ مَبِيمِين اللِي كَذِيرَانِيْ سَبِّ فِرااحيان بِي جَايابِ-

فَلَيْدُ مُن وَلَدَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّذِي اللِّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّلْمِي اللَّذِي اللَّلْمِي اللَّذِي اللَّلْمِي الللَّذِي اللَّذِي اللَّلْعِيلِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي

جُوْع وَ آمَا مُنْهُ وَرُثُ خُوْفٍ رَايلان)

أكوهوك ين كفافا ديا اور رامني كود وركرت أنكواس بغثا ال

ٱوكَوْيَتِوْ وَالنَّا جَعَلْنَا حَرُمًا آمِدًا قُريَعَظُمُ النَّاسُ كياينين ويَصْل عِندايد اس والعرم أنك يهناياتك

بابرية أى كايد عالم بوكالمسكف جا ولطافة أدى أي كي عاف ين

مِنْ حَوْلِهِ هُرِطِ، رعنكبوبت

خوداسلام کاکیا حال تھا؟ آنحضرت (صصلے الله علیہ دلم) عام الحزان کے بعد میں برس مکت صل تمام قبائل کے سلمنے اپنے آپ کویٹی کرتے ہے کہ مجھانپنے امان مین *لیکر صرف اتنامو* قع دِلاد وکہ *حنہ دا* کی آ داڑلوگون مگ کیے بیاسکولہ لیکن کو کئے مامی نبیین بحراتھا، عام سلمان عرب کی فضامین سانس تک نبین میسکتے تھے، تلاش امن کے سامے افریقیا ۔ وجبن کے ریکتا نون میں مارے مارے پھرتے تھے ، جوعرب میں رہ سگئے تھے وہ ہونے مظا لِم گوناگون تھے قرآ<del>ن مج</del> مسلمانون كي أي حالت كاذكران آيتون مين كرابح

وَ الْ فَكُولُوا فَا أَمْ تَعُرُ طَلِينًا كُمِّسَكَ عَفُونَ فِي كُلُونِ إِلَى المُراومِ بِمَ مَلَكِ مِن تقوات اوركروري أوسق عَي

تَعَا فُوْلَ اَنْ تَتَعَظَّمُ لَكُمُ النَّاسُ (انفال) كروك م كواكيك علين ا

اسى كمى شورسنس ا درسبه اشى كانتيتيه تفاكه كمك مين كوئى تخركيب جى بغيرغو د صاطلتى فدجى تدابيرك كامياب نهين

ك دلتات اين مديمُز به منازى صفيه و د ۱۹ و ۱۹ سك ويكورو و أيه وقع وأه ونته الشك يسيح مجارى ابب علاات النبوة اليمي بجارى

بیکتی تقی اسر در بعالم کاملی فرض اسلام کی دعوت تقی ادراسکے بیاتی فیخب سرا در فوج ولشکر کی حاجت نہ تھی لیکن ایک طرف تو دشن حملہ پر تعلد کرتے ہیا آتے تھے اور دوسری طرف ہر حکد دُعاقو اسلام کی جانین معرض خطرین بتی ا تھیں اتجارت کے فافلے جن پڑھل میں ملک کی معاش کا دار مدار تھا، غیر اموقتے بنا پخارتی مرفق میں دافعات عود آ

رومیون نے عدودشام برقبضہ کرلیا تھا ہ آل تحسّان اور جوسٹے بچوٹے عرب دوسا دخیون نے مرت سے
عیسائی مذہب قبول کرلیا تھا ہ آئی ہتمی تبول کرلی تھی است سرکے بعدر دی اِن عیسائی روسائے عرب کی مدوسے مرتبہ اِن عیسائی روسائے عرب کی مدوسے مرتبہ اِن کررہ نے تھے جما ظہور دا تعربہ کوک اور موتد وغیرہ کی صورت میں ہوا۔

رومیون نے دوسری صدی میں بین بیود لیون سے شام فل طبین کی برائے نام حکومت مجی جین کی تی اوردہ اللہ میں اوردہ اللہ اللہ میں است خارجی کے است کا مات بھی ہے اور تھا رقی گودام بھی اتر کی خارجی کی است کا مات بھی تھے اور تھا رقی گودام بھی اتر کی خارجی کا خارجی کی خارجی کا خارجی کا خارجی کی خارجی کا خارجی کی کی خارجی کی کرد کی خارجی کی کردی کی خارجی کی خارجی کی خارجی کی خارجی کی خارجی کی خارجی کی خارجی

لے معجم البسلوان یا قوت میں ان مقالت کے حالات پڑھوا کے کہ کتب منازی دبیرین ان کے حالات دیکھو بخاری میں الوا ب قتل کسب بن اخر ضد ورائع بن فعدیج ، \* \*

برونی خطرت

میود**یون** کی توت

انشاره كياسيء

دہ قلعہ بندا ہون یا ڈھس کے نیچے چھے بغیرون ل کر

كَايْقًا بِلُونِكُ وَجَمِيعًا إِلَّا فِي فَتُرَى فَعَقَّنَاهِ

مقابل منين كسكتين

اَقُينُ وَدَاءِجُلُيٍ دِحْشِ

وَاسْتَكُ اللَّهِ يُن ظَاعَمُ وَهُ مَرْصُ المعني في الله عناف أن يوديون كومبون في ال كل مدكى عنى

المحكاب وت صياحيه فرداحزاب

زمانهٔ قدیم مین الی کار دبار کی وحت نے <del>اپین ا</del> در دگیرمالک<u>۔ پوری می</u>ن اُن کرم مطرح مک کی پالٹک کی ضواکل عُضربنا دياتها، بعينه بي حالُ أنحاء سبين هي تها، إن حِند قلعون كينتي بده اسلام كي وّت كه إنكل خاموين نبين الإته تقط أتنفغرت (سلى الله عليه يولم كوستعد والزائيان صرت أنكى شرارت سے الذني تريين ميد رمين حب سلما فون كوسنستے علاجه أن آدیر فزید کتے تھے بہجارہ مکیکے قریش او ناکیا جانین اسلما فرن کو بارسے فلون سے مقابلہ پُرِے آدموام ہوا،

غرض عرب كاطك إس قدو تعددا وزختات اغدوني دبيروني خطاستاين ببستلا تعاكداس كي احب الع تدبير كے بيام دنساني وست وبازو كيار تعي خداكا فيرمرني بات محكار رول انشاكي استين بين بوشيده خا اَوَكَا دَمَيْتَ اختياركرلي عرب كى سياسى صنعت كالماستر رازنا اتفاقى وربابهي جنگ وجدال مين مُضرِعت ، اوراس ما اتفاقى؛ خانجكى كالببب حدث يرتفاكرتما معرسب فمتلف ضا ذا نون وأسلون مين فقعم تفائمام كماكي ابتماع اودا تحاوسكه سيصاك ان مين كوئي متحكم رشته موجودنه تصامحي رمول الميصلوم في تام عرب كي شيازه بند كيليا سلام كارشته قايم كيايشا كلكوي تؤوز أجوابنا وقوتتم إس رُوصاني رَسْمة ف خون توابت او زيس سے مار وليدوا وَهيرويني اورصرت ايك كاريّة الدّالله الله وَعَمَّما وَسُول الله کی برقی رواب تام عرب کی اتحادی رُق کرکت دے میں ہے ،

خدائے یک فی قرائ جیدین اس اجتماع اوراتھا دے دج دکوائی تضوص نعمت فولیا ا

· وَالْاَكُونُ اللهِ مَا اللهِ مَالِكُمُ إِذَاكُمْتُمُ اللهُ مَا أَمَّا أَلْفَ فَلَمُ اسْ اللهِ الكه اللهُ مَا اللهُ مَا لِكُونُ اللهُ مَا اللهُ مَا لِكُونُ اللهُ مَا لِكُونُ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لِكُونُ اللهُ مَا لِكُونُ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا لَهُ مَا لَمُنْ اللهُ مَا لَمُنْ اللهُ مَا لَمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لَمُنْ اللهُ مَا لَمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللهُ مَا لِمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لِمُنْ اللّهُ مَا لِمُنْ اللّهُ مَا لِمُنْ اللّهُ مَا لِمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَوْلُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

بَيْنَ قُلُوَ بِكُفَّهُ هَا صَحَاسَتُم بِنِعْمَتُ إِخْوَاناً (لَا عَران) تَعَارِك وَلِيُ وَإِن بِيرِكَ اللهِ عَلَى عِلَى عِلْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَى عِلْمَ عَلَى ع كَا عَلَى عَلَى

ن وَكُلُّفُ وه وَهُمَا بِي بِ مِن فِي مِدِ البِي تَصرت اور سلافون كَ وَلَ وَيَعَلَّمُ اللهِ مِن فَ مِدِ البِي تَصرت اور سلافون كَ وَلَ عِنْ جَمِينَا فَي اللهِ مِنْ مِن اللهِ مِنْ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

هُو الَّذِي كَا يَكُ كَا يَكِ مِنْ مِنْ وَبِالْمُوْوِنِيِّ كَالُّهُ كَا لَهُ وَالْمَوْوِنِيُ كَالُّهُ كَا لَهُ بَيْنَ خُلُوبِهِ مُعْ مِنْ إِلْفَقْتَ كَمَا فِي ٱلْمَا وُصَالِكُ وَخِيَ مِنِيَّا كَالْاَفْتَ كَيْنَ مُسُّلُوبِهِ مِنْ وَلَٰجُنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُمُ وَالْحَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

ہجرت کے بدا مخضرت (عصبے اللہ طبہ تولم) نے مهاجرین وافصاد کے درمیان جموا فا ۃ اور براوری قالم کرائی تی وہ اِس سلسلہ کی میلی کڑی تھی اور آگئی آخری کڑی وہ خطبہ تھا بجٹ تھے کم سکے موقع پر دیا گیا ،

قرآن جمید نے اپنے سوائزارشا دات بن فتندا در نساد فی الایش کو کردہ ترینج کی انسانی قرار دیا، اوراس فعل کے توکیہ

الکے لیے سخت سزائین مقرکییں ،چوری کے لیے تطعید کی سزا سیس کی، رہزی کے لیے تن ، بھالنبی، قطعید، اور مبالہ والمنی کی اشدا دکیلیے تصاص کا قالان نازل ہوا علا عاکمتیں تیا م اس مرتبی ہے۔ انسان میں مور کہ اگر میں خوریزی اور قبال سال کے انسدا دکیلیے تصاص کا قالان نازل ہوا علا عاکمتیں تیا م اس مرتبی ہے۔ انسان ہوئے ہوا ہوا نے مقد دار فوجی تھی ، دہزن قبال پر بچاہے النے ، جمان تن جن کی انسان ہوئے ہوا ، دور وائن کے مقد مات کے فیصلہ کے لیا قرار نامی ور ندا کی سیٹر پر کا فرض الیا سے تعلق کی انسان تھی۔ کو رشان کی خوامی کی فوجی کا دور کی انسان کی اس مرتبی کی انسان کی جائے گئی کا دور انسان کی خوامی کی خوامی کی انسان کی انسان کی دور نامی کی دور نامی کی بیار کی کی دور نامی کی دور نامی کا دور کی دور نامی کا دور نامی کی دور نامی کا دور نامی خور نامی کا دور نامی کی دور نامی کا دور نامی کا دور نامی کار دور نامی کی دور نامی کا نوان تور نامی کی دور نامی کا نوان نامی کی دور نامی کی نامی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور

تعزیصرف بازارون مین دِورانساک عام مبون مین جرائم سے بازر کوسکنا ہے، لیکن دعوت اسلام کے فیض اڑنے

مه و کیوم وات نبوی بردوباره نظر سه صیح نجاری و کوشفاروالم-

" محقی کی دفات کے وقت اُلحاسیاسی کام غیر کمل بنین روگیا آپ ایک سلطنت کی جمالیک سیاسی در محقی کی دفات کی جمالیک سیاسی در نمینی دارالسلطنت مقرکیا گیا تھا، نبیا و دُال چکے تھے آئے جنے مرکب منظم کی ایم جنا دیا تھا آئے ہے اور اُل مین ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو بنا دیا تھا آئے کیا جو خاندانی رشتوں سے زیا در جھی اُرتب تھا گھا !!

الای ولکیکرمیدان بن آئے اور خرتی کر رُوی بھی اُئینقدر فوج لیے ہوئے موقع سے قرمیب مواہب مین اُپرے ہیں ، آہم تھی بوسل ان آ دمیون کے اس جگل سے مڈٹ اور کچھونے جانین کھوکر فوج کو میدان حکاسے ہٹا لاسے ا

اس جنگ كانام غزدهٔ موتدب

استے بدرسٹ شدین غزوہ میو کمیش آیا اوم برم خبر کئی تی بتی غین کدر دی عذا دری کے بیے عیسانی عود ن کی لیک فوج گران ترشیب وے رہے ہین اورایک سال کی شیکی تنواہ بھی فوج کوتشیم کرشیسکے ہین ایسی خبر تھی کا

غمانی فرج کی کرانتگی مین صروف بین اور گھوڑون کی تعلیندی کرامیہ بین اس بناپر آخضرت او کانڈیویل نے میں ہزاراً صحابہ کے ساتھ پٹیقدی قرمانی اور ڈینی ون تک و ڈمنون کی آمرکا انتظار کرتے رہے انکین کوئی تقابل نے کا یا تاہم اس

میشقدی کا یہ فائدہ ہواکہ عمانیون سے علاوہ تمام روسادے رومیون کوچیور کراسلام کی سایت قبول کرتی سلندہ

مین زما نُدمض الموست مین ، آنحفنسسرت (عصلے الله علیدوالم ) نے اُسامدین زیدے زیرا فسری رُدمیون سکے مقالبہ کیسیلیے پھرفوجین روانہ فرمائین ایکن اِس جھم کا اختتام عهد صدافقی مین ہوا۔

ایرانیون کی حکومت زندگی کے انفری و ورکو پہنچ حکی تھی، سنٹ میں دُعاۃ اسلام پہنچنے کے ساتھ ہی ہیقابلا

ونَيْكُ، بين عَلَن الدر بحرين مين أن كى قبائ ككوست كا ارتاد الك جوكيا-

مسلم المؤض فودس برس كی متواترا در بهیم کوسٹ شون اور ما فوق طاقت بشری تائید است سے بہت اب تمام کاس بین امن وامان قائم بوگیا اقویش اور بہو و کی سازشون کا طلسر فوٹ گیا اقبائل کی خانہ جنگیان سٹ گئیان تام ر مبران اور وُاکو یتھے دام ہو گئے امبرونی خطرات کا انسدا و ہوگیا اسب موقع طاکوسلے وَاَنْتی کے ساتی حسفیان ایمی جهل مقصود کی طرف قوم کیجائے ا)

ك اوپيك تام واقعامت كي تغييل اورح الفاغوزه مونداور توك ك وَكُونِين كُدُر بيك بين-

## تبليغ وانثاعت إسلام

سرورِ کائنات کا املی کام تمام مالم مین دعوست اسلام کا اعلان کرنا تھا اور ندصرت اعلان ملک برترم کے جائز وصيح دسأئل ست تمام عالم كوصلقهُ اسلام بين لا نا تعا اس سك ليه تنيخ وغبرا ورنوج وعسكركي حرورت مذحى بلكيرمزت اسقدر كا فى تعاكد دعوت ح كى صدا اطراحت عالم مين بنج جائے يائے الكين مكر مين تيره برس مك احدام اسی کے سدِراہ رہے، ج کے موقع برع سی تمام قبائل وورودرا زمقابات سے آتے تے ایک خفرت دسے اللہ الملية والم اليك اليك ك ياس جات اور عرف مد وخواست كرث كر قريش ميكومينا م عن يينيا سفت روكته ابن ا تم اس کاموقع دلا دو اور خود دوامکن قرایش سے اثرے ہزار دان لاکھون مین سے ایک بھی اسکی ہامی نہیں جر تاتھا! " ابهم أناسب حق كى رئين ان كثيف با دلون مين سي مبي عبن كير على قلوب يركر تي تين اوراك ن و والى كوريش كرتى جاتى تقين اسلام كوصرف اشتها را درا علان كي ضرورت تقى ا دريه كام خود اعداس اسلام في انجام دیا، جب ج کازمانہ آنا قرروساے قریش عام گذرگا ہون پیشیے لگاتے باہرے لوگ اُن سے ملنے آتے اور چونکر بعنت بنوی کا پرجا بھیل جیکاتھا، لوگ آکی تنبقت ریافت کرتے، اور ذکرتے تو قریش خورخفا اتعدم کے سالا اک سے محت کہ ہمارے شہرین ایک بیقید دیریا ہواہ جو ہمارے مبود ون کی توہین کراہے، بیمان اکسکر لات وعزى تك كوثراكتاب،" بعقيده كوعرلي مين صانئ كتي بين أى شاسبت سيااس وجست كداسلام كي بعض فراكض مسشلاً نمازی صورت صابلین کے اعمال سے مِلتے جلتے ہیں، <del>قریق</del> نے آخضرت دھسے اللہ علیہ کوصابی کا نقسبہ یا

برعقیده او مربی بین ما بی نے بین ای نماست سے یااس وجسے اسلام سے بعض و الص استعمال نمائی کا نقش میں اسلام سے بعض و الص استعمال ان کا نقش ہے یا ان کی صورت صابلین کے اعمال سے میتے جاتے ہیں اور آن اسلام کے اسلام کے اعمال سے میتی ایک صحابی سے تقا اور آن نواس لفت تھا تھا ہوں ہے گا کا مشہور ہوگیا کا اسلام کی کا ایک صحابی سے میں ایک میں ای

کو جده رجا ہے تھے جونک دیتے تھے اسلیے قریش نے اکل بہت کوشش کی کہ دہ کسی طرح آضرت (سلے الله علیہ واللہ میں اسلے اللہ علیہ اسلے اللہ علیہ واللہ میں اسلیم اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ کی خدمت میں نہینے بائے الکین ایک و فرجہ اُسے اتفاقیہ آخضرت (مسلے اللہ علیہ والم) کوقرآن جمید اُسے اُنسان کی خدمت میں بھی اسلام پینٹے لگا آئا ہم اللہ علیہ اُسے اُنسان کی دھوت قبول نہ کی وہ رئے بدہ ہو کر آخضرت (مسلے اللہ علیہ والم کے باس اُسے اور عرض کی عام اُنسان کی دھوت قبول نہ کی اور عرائے کے اُس کے باس اُسے اور عرض کی اُس کے باس اُسے اور عرض کی آئے با تھا تھا کہ دھا تا گا کہ تھا تا کہ وہ سے اور اسلام ہوگیا اور اُس کے بدر الاقبیار سلمان ہوگیا اُ

عمد دن جبست ملی عنی اعفین فررگون مین بین جفون نے دگون کی زبانی بین اکرکہ مکہ بین ایک شخص بیدا بواہب جو بہت می بائین تباتا ہے اشتا قانہ مکہ آئے "آخضرت وصلے اللہ دامی اُسوقت قریش کے مظالم کی بنا پر چھیے رہتے تھے ، حروبی بسکر کرج آخضرت (صلی اللہ طیہ دام) کی خدمت مین چھنگا کا درعرض کی کہ اَپ کون بن ا ایک فرمایا " میں بغیر بون ایا تحفون نے کہا " بیٹی برکسکو کتے جین ؟ آئے فرمایا" خدائے بھے جیجا ہے " انھون نے بجر اے اضافة العد الدورا علی زرتانی (سلم مین ملم کانب الایان سے بندہ م جزائی سلم جونجاری اب تعلید دوس

پوهیاه کیا پیغام دیر میجها به از شا د فرایا تنجه خدان به پیغام دیر میجا بر که قرابت کامن ا دا کیاجا کے انبت قراب جائین خداکوایک انا جائے اور کسی کوائس کا شرکی نظم را پاجائے چھرونے دچھاؤسس خرہیے کتنے ہروہیں ؟ أيني فرباياً أيك آنا د (الوبكن) ورايك فلام (بلال عَرَق وسنت كما مين عبى آب كى بيردى كرامون ارشاد بواكة بعي توبیکن نبین تم دیکھتے ہوکہ بن کس حال میں ہون اوروگونکاکیا حال ہی میری کامیابی کاجب حال نبدو میرے یا س آنا سینا نخیر همرد والیس گئے، اور بحرت سے بعد جب لوگون کی زبان آپ کی کا سایلی کا صال ملوم ہوا توحاضر خارست مجھ ضادین تعلیهٔ تعبیلهٔ اردِ تنوه کے رُمیں اورائیکے زمانہ جا ہمیت کے دوست تھے وہ مگراک تومنا کہ تھرکو حقا ہوگیاہ، وہ جھاڑ بچونک بی کرتے تے، وہ آگے پہسس آئے کدلاؤ مین تھارا علاج کردون آپنے فرمایا العمد ملله لني « ونستعينه من يهدي لاالله فلامضلّ له ومن يضله فلاها دى له ، والشهد الت كالله كلالله وحد الانتمريك ولشهدان عمدًا عبد الاورسوله النقرون في ما ويغر مولى الركميا عرض كى دوباره ارثاد فرائي آپ نے ا پیراعاده فرمایا ' <del>ضاد نے پیر قبیری باریر س</del>وایا 'اب ده بالکل سورتے 'لیسے کر مین نے کا ہنون کی باتین ' عا دوگرو<del>ن</del> المنترا در شاعرون کے تصائد نئے بین لیکن ایسا کلام میں نے نہیں سُنا میر آور یا کی تذکب یک افرکر جائیگا 'لاپئے ہاتھ السئيمين اسلام برسبيت كرامون المني اكت سبيت لى بجرفرايا، الني بورس قبيله كي طرف سي مي ميت كمرالما جَائِجِهُ اُعْدِن نے پِرسے قبیلہ کی طرف سے بھیت کرلی اور وہ اُن کی دعوت سے سلمان ہو گئے ایک دفعالی لوائی مین مسلمان سپاهیون کا دهرسے گذر بوائوا نسرنے پوچاکسی نے اس قبیلہ کی کوئی چنر لی ہوا ایک سپاہی نے الها ايك والميرب إس واكت حكوماكواب كروو) حضرت الودر كا واتعاب وقع برخاص طرح بروكرك قابل يوا غغار کا قبیا ہو قریش کے شامی تجارت کے راسترمین آبا دھا،جب دہان میرچ جا پھیلا توصفرت الوزر البوت آ سے متنظم ہدھکے تھے'ا درجی کی ملاش میں تھے'اُ تھو کئے اپنے بھائی (انمیس) سے کہاکہ تم مکہ جا ُوا اور دیکھو کہ میشخص يك مسيخ سلم باب الاوتات التي تني عن الصادة فيها اسك صيح الم باب تنفيف العسلواة والنطبة ا

جونبوت کا دعویٰ کرتاہے، اسکی تعلیم اولیقین کیا ہو، انتین کمیس کا مین اسٹ اور واپس جاکر بیان کیا کہ دہ مکارم اخلات کی تيلىم ديتاسېه اورمو کلام پيټن کرتاسې، وه شاعري سے الگې "حضرت الودرگواس خضرح اب سيفسکيمن نهين بونی و گئی و و گئی او مفر کے بیے شک این ان اور کھی کھانے کو سے لیا ، کم بین آئے و ڈرکے مارے کسی -التصرت وملى الميلية لم كانام إج بندين سكته تقدم من حضرت على سع طاقات بوكني أعفون في محمر عر لکار بهان رکھاالمیکن نتین دن کک اُن سے بھی کھید ہ<u>ے ہے</u> کی مہت نمین ہوئی؛ بالکا خرخو دحضر<del>ت عاتی</del> نے پوچھاکہ «بیمان آنے کی کیاغرض ہے؛ اضون نے وستے ڈرتے تبایالیکن بھرول د قرار الے لیا کسی ریبر رانظا ہر نہو سے يائ ، حضرت على أنكو آخضرت (وسط الله عليه والم) كي خدمت مين لائت، اوراك شي اسلام كي للقين كي اور قراياكداس وقت مكو والبسس ما ويوين عوكي كهايعيون كالمكت تبيل كزاديكن الن كواسلام كابوشس تعامرة لى كُرُّمين تقهلام كا اعلان كريك رجون كا "غرض حرم من أئه اورز ورست يكارسك كرَّاشهه والالاله الالله و اشهه ان عمل أرسول الله " اس آواز كاسنرا تعاكد لكر العارون طرفت سن دورُيرُس، اور الكومار الشروع كيا مضرت عباس نے آکریجا یا اور لگون سے کما ہم بیٹین جھتے کہتھا ری متجارت کا راستہ غفار کی آبا دی سے بوگرگذا ہوا اور میر سي قبيليك آدي بين" أس وقت لوگون نے چوڙويا اليكن دوسرے وان حضرت ابوذر نے حرم مين جاكر عمر اس ا الزيقيت اسلام كااعلان كياا درنيتج بمي وي مواجوكل بوي اتفاق الترج بعي اتفاق سيرحضرت عباس كيسكُ اورا خون هـ في جان يكافي ا حضرت الوذر مكرس جب وابس سكنه ادراسينه فليلكواشلام كي دعومت دي قرآ دها فبيلاس وقت سلما ن مُوكِياً القِيداً وميون في كما كربم أس وتنت اسلام كا اظها ركرين سكي جب الخضرت (عصل الله عليه ولم) منية مين أجائين ؛ بنائيرصب أسب مدنيه من تشريف لائے توبائی آبادی می سلمان کھوگئی <u>عفارسے قرميب اسلم کا</u> قبيلة آباد ورد ونون قبیلون مین قدیم تعلقات تقط مفارکے اثریسے اتھون نے بھی اسلام شبول کرکیا '(حالانکہ یہ روزل سے بیلے چروی مین برنام ستے اوراک کومعاوم تفاکداسلام اس فعل شنیع کا چشن بو) فتي البارى من محصة بين كران ووفون ووايون مريقين مكن براسته وميح ملح اللام ابي فرراسته اليح بجازي وكرامل وفعا رادته بوالرمايين

م اوخزاج كي ايك معتديه جاعت في اي موقع اسلام کی دعوت دی<u>نے ت</u>ے مینانچہ برنیہ کے تبال او س يراسلام فستبول كيا

مینمنورهین جب آب تشرهیت لائے قواس پاس سے قبائل میں سے جیا کا دیرگذر انتقار والم نے اسلام تبول کرایا ، کچیری و نون کے بعد بدر کا مرکز میں آیا جس میں قریش کوشکست ہوئی اورشراشنام مسلمانون کے ا ت من قید ہوگئے، اِن قیدیون کی را ئی کے لیے قریش نے مینیمین آمدورفت شروع کی اِس تقریب سے

فرشيون كاسلام

وگون كوسُتُما يون سن من جلن كا تفاق بوا من انرست متعدد الشخاص مل ان موسكة )

ر اِن بِن ) بهت سے لوگ البیہ تھے کہ اِتفاقیہ اُسکے کا اُن مین قرآن مجید کی کا واز مِرْکِنُ اور ما وجر دخت عالم ے اُن کا ول بیٹرے وم بن گیا میری طم مدر<del>وں اُن آروز آئے میلادی کی اقامیری</del> ایک دن آخضرت (میسیا الله طبیه وَلَم ) پیرانین پژه رسب شیره

ٱمْ خُلِغُوْ إِرْنَ عَيْرِ شَعِي أَمْ هُدُلِكَ أَهُوْلِكَ أَمْ خُلَفُول كَيَامِ إِن مِن السِّكَ الديون عَيْر

الشَّمُوالَتِ وَإِلَّهُ رَضَّ لَكُ يُوتِذُونَ ا

كيايان وكوت ساك زيرك بإكيا بكيات يركوا كوليس ننيج

جبر بنُ طرح من نه به تین کُن بنی اَ کا بیان <sub>ک</sub>ی مجمومیت اوم بیزا تعاکرمیرا دل پر وازگرگها بهیمی مخاری مور ه طور پی

م واتعمر کورسے،

(مكرمين روم وفارس كي جنگ متعلق الفرسة (شيار الله طير بلم) نه عربتْ پيگونی فرا في هي د و محيات تح بررے موقع پر پوری اُٹری اور آن جدیکی مبتنینگونی کے مطابق ساست برس سے بعدر دمیون سنے فارس میسنے كلَّى إِنْ الطَّفْسِ وَالشَّالَ مِحِرْهُ كَايِنْتِيمِ مِوْلُولِيكِ خَلْقِ كَثِيرِ فِي اللَّامِ كَى صداقت كا قراركيا")

غرض ہیں طبح آپ ہی آپ لیکن نہایت اسٹی اور تدریج کے ساتھ اسلام میدیا جا آتھا سٹ سٹیٹی ٹیڈر

(ك جائ ترمدي الفسير وراه روم)

لنانه ،غطفان اسدَ ا درويگرتبا لل فيتي پيوكرمدنيه پرعايميا اويشكت كها بي اس مركه كانام احزا ايج بس تفسيل أديرگذر کي ہے اِس سَكستے قریق كا عالكيرا تُركسي قدر كم كيا اور دہ تبائل جوتبول اسلام سے بليے آما د ہ تھے کیکن قرش کے وُرسے انکوا ظہار اِسلام کی بہت نہیں ہوتی تھی اُنٹون نے آفضرت اسٹی الٹرطیبیط ) کنیوست میں تىيلەمزىيئة 🏿 دۇدىنىيىغىنىرىغ كئے، سى<del>بىچى بىلى</del> مفارىت جۇگى دەقىبىلە**مزىمىي**م كىقتى جس مىن چارسوا دى تىر كىيىتى<sup>،</sup> اغون سەنە بىر می خواش ظامری که اگر رشاد ہو تو ہجرت کرے مینی من کیا گئے خوایا" تم جان رہو ہا جوہو" اسی زماند مین قبیلاشیج کے مفراد منبکی تعداد ناوتھی، وینیمین آٹ ا در انتصرت انصیلے اللہ علیہ رہم ہستے کہا کہ ائم آب سے لانانسین عِاہتے بکد رو عاہتے ہیں کہ صلح کا معالم وہ ہوجائے ؟ آتحفرت (صیفے اللہ علیدولم) نے ستبول فروایا اسوقت مک به لوگ کافررے الیکن بصلح مرکی تو ائفون فے دو کو واسلام قبول کرائے ا جيمبي من يمي اخين تبأل كي أس إس آباد ستع "أفضرت (صيل الله عليه ألم) في إن كواسلام كي دعو<sup>ت</sup> وى اورده فور أاكب بزاركى جميت ليكرمينه أك اورسلمان بوكة ادراسك بعدده اكثر غزدات مين سلالول ك شركي والترثي غفار اللم مزينه الثبي اورحبينه كي بي اطاعت اورسابقت اسلام هي حبكي منايراكي أيجه عن ين لْمَائْتُ خِيرِفُرِيا كُنِّ) صلح حدیدیے کے زمانہ میں حبیاکہ ہم حدیثیبے سکے وکروٹر گا گھا کے ہیں اکٹا را درسل ان نمایت آزا دی کے سائلة پس مين شخة مُخِلة اوراسِليمنكرون كوخلوت وجلوست مين سلمانون كي ملقينات كي سنف كاموقع طا ارسكا بينعيم بواكداس سے پہلے با وجودغ زمات اور محاربات كے جقدر لوگ اسلام لائے تھے صرف د ورس بن يُعداد اس سے اصنوا فامضاعفہ ٹریگئ مینا نیر حب استفرت (عصلے اللہ علیہ وتنم )صلح حدیمبر کے سال ادا ہے گئے کے لمه بزا طفات ابن سعدتنان د فود ترجه فارسي مطبوئه منده ما گره منكه جزاط قاستان معدترجه فارسي (مثله (صابر زكره بشيرين عفطه ع صیح بخاری طداد کر کوخفاد و الم وجدیدا هده طبری بین الم زمری کا قرل ہے، فلمأكانت ابدنة وخست المهاوزارهاواس اناس مبسلع بولى اورنبك موقوت بولى ايك دومرسه سن لوك دهيافي في دار

اداده سے پینطیترے تکے قرص شائی می آرخص ساتھ تھا اب دوبرس کے بی<del>رست</del>ے مکہ کو چلے قردش بزارسل و ن کالٹ کرجرار ماتھ تھا ؟

صلح صدیمی کا افزاگرچ تمام عرب برمیط ندتھا کیو کہ اِس معاہدہ بین صرف قرکیف ورزن ند نتر کا پیھے ایسے بھر اوگ برا و ماست قریش کے نزیا فریا اُن سکے علیف اور ہم عمد نہ تھے ؛ وہ اب ہمی مرنبہ پر علد کی طیاریا ان کرتے رہے تھ اور اُن سکے و فوجین جونی بڑی تھیں ، آہم جن موقون برامن کا گمان اور اُن سکے و فوجین جونی بڑی تھیں ، آہم جن موقون برامن کا گمان اور اُن سکے و فاع سکے بیات اُن اُن سکے موفون برامن کا گمان اور اُن اُن داعیان اسلام بھیے جانے گئے کہ لوگون کو اسلام کی طرنب بلائیں اہمی جونی کم حفاظت خود اختیاری کی بہت جمیست بھی ہوتی تھی اِس سلے اربا بنیاسیران تابینی جاعتوں کو بھی غرض سے اِن داعیون کے ساتھ تھوڑی بہت جمیست بھی ہوتی تھی اِس سلے اربا بنیاسیران تابینی جاعتوں کو بھی سے سرایاسے تبیرات بینی جاعتوں کو بھی

تمام عرب تولیت آبد کی دجرے قریش کو مذہبی رہبر بھتا تھا اس لیے دہ انتظار کر رہب تھے کہ قریش کا کیا انجام ہوتا ہے، عمر دہن سکتھ ایک سے جو مذہب دورایک گذرگاہ عام پر رہتے تھے اُن کے بیالفاظ صحیح جماری میں منقول ہیلئ،

عرب قرنی کے اسلام کا انتظار کرتے تھے وہ کتے تھے کہ محدّ مطالبہ طبیہ داکم وائی قرم دقوش ہوجود دواگر وساللہ طبیہ کا کہر خالب گوقت بشہددہ تیجہ بنیریوں ہیں جب مکہ فتح ہوا تو ہر تبیلہ نے اسلام کی طرف ویٹیدی کی ا

كانت العرب تلوه وأسسلامهم والفقر فيقولون التركولا وقومه فاندان ظهر عليه هفهونبي صادق فلما كانت وفعة اهل الفتح با دركل نوم باسلامهم و ابن بتمام ني زياده صامت كها بح

بنوف ہوے ہاہم کے بطے ہائین ٹیٹین ہوئین اڈکوئی حفل ایسا دیں ہیں۔ اسام کے متعلق کنگرائی اورا شفاقیل ترکر بیا بن پیشنے ڈکٹیٹر اسون میسال ہوڈمو مرضان دوریوٹین کنگے داریکر کیفنے زاور تداوین ڈکسال نا ہونگئے ') كلهديد فهدر بدخ الانتقاد ونفا وضوا في الحديث والحنا ذعة فلم ويشا والتقوا ونفا وضوا في الحديث والحنا ذعة فلم وتنظيم المرتبط والمناسلام المثل في المرتبط والدوالله والمرادمة المرتبط والدوالله والمرادمة والمرا

اورعرب اسلام کے باب بین حرف توبٹن کا انتظار کردیے

قضا در دہ بون کہ قریش تام باکسکے مرد ادر دبنیا ادر کو بیرم

کمٹولی اور تصرت بلیل کی خاص اولاد اورعوب کے

اگریشے اور صرف قریش نے مخصرت ملی اللہ علیہ دیم کم کی

فالفت کے لیے بنگ بر باکی تقی، قرجب مکرستے ہوگیا

ادر قریش نے بہر ال دی اور اسلام نے مکم کو تجا لیا تو

عرب کو بقین ہوگیا کہ ان کو اسمقر سے نے اللہ علیہ

دمل کی جبگ اور عداوت کی طاقت نمین ہے اللہ علیہ

و حسندا کے دین مین وجسن ہوگئے اللہ کہ اللہ علیہ

عرب ذریل نے نسٹوا کن مین کہا ہے الریسنی

عرب ذریل نے نسٹوا کن مین کہا ہے الریسنی

عرب ذریل نے نسٹوا کن مین کہا ہے الریسنی

والم أن المرب تريس بالاسلام المرهذا التي من قريش وامريسول الله صلى الله عليه وسلم وذك ان قريشا كا فوا الما عليه والمربسول الله على المرب واهل الميت والحرم وصريج ولد اسميل بن ابراهيد عليهما السلام وقادة الله كا يتكرون ذكك وكانت قراش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلا فلما افتقت مكة ودانت له قريش و دوخها فلما افتقت مكة ودانت له قريش و دوخها وسول الله على المرب ان المطاقة المهم بحرب رسول الله على المرب ان المطاقة المهم بحرب وسول الله على المرب المراكة على المرب المراكة على المرب المرب المرب المرب المرب المرب الله على الله ع

م غرض اسلام کی جائی اور سادگی اور عرب کی تیز فهی اور دانات کے لحافات اسلام کے چیلئے میں جو دیر انگی دہ زیا دہ ترقدمی اور خاندانی خالفت کی دجہ سے تھی اب جبکہ باطل کا ننگ را ہ مہث گیا تو حق نے آگے ٹہتے ا مین دیر نہ تھی '

سنتے کرکے بعداب وعوت اسلام کے لیے پرخطرہ نہیں راکائس کے دُعاۃ جہاں جائیں میدریخ تستل کرد لیے جائیں 'ایسس بنا پر آخفرت (مصلے اللہ علہ دیلم ) نے تام اطراف عرب میں دُ عا قریبی بیٹ کہ لوگوں کوائیسسلام کے نضائل دعائیں بناکرائن کواسلام کی ترغمیب دلائین' دُعاۃ حسب ذیل طریقے سے مقرر کئے گئے'

> . من سيربت ابن بشام ذكروا قعات مسل شرو ورود

(1) حفاظت خودافقيارى كى غرض سيكسى قدر فرج ساتفكردى اتى تى كداككوكى تخص ضررة بينيان بإك ا دروه آزا دی سے بیلنے اسلام کرسکین حضرت خالد کو تخضرت (عصقے اللہ یونم) نے بین بھیا تو فوج بھی ساتھ کردی لیکن تاکیدنٹی کہ برجبرپیٹیں نہائمیں اٹیانچہ یورسے چے ہمیانیت ک<sup>ا</sup> بکی وعوتِ اسلام مرکبی نے تو جرمنیین کی ا دروہ کھ نذكرسك حضرت خالدميدما لادا ورفاح تقئ واعظا ورصاحب ارثنا ونهقعي إس بناير أحضرت (عيد الدُملية مل) سُ ب حضرت على كويها أخون في قبال ك سائن جب اسلام كي تبليغ كي تودفيَّه كاف كالمكتبلان تقا يى وه دُعاة بين جنكوس المُطريق في إن تفظون سي تعبيركياب، قة كان رسُول الله صلعد دبت فيهلحول ممكة تنخرت ميسيني الشّرطير وكمرت كمرك اطراف بين كي السهايا تدعوانى المتعن وجل ولعريام هعر محطوان يج تقين كروكون كومت واكى وت بالين كين أكوازاني كاحكرنهين دياتغاء ىقتال-عضرت خالدکو قبیلا بنی جذیقہ کے پیسس بھی ابیطرح دعوت اسلام کیسیلے جیوا تھا، لیکن حب اغون نے کشت وخون كيا اوراً مخضرت (صيف الشرط، ولم) كوخبر وفي تواب كفرس وسك اور قبله أرخ وونون المحداً شاكر كما خدا كا مین خالد کے نعل سے بری ہون ، چیز صرات علیؓ رکھیجا اُ انون نے ایک ایک عقول کاخون بها اواکیا ایمانک لَهُ كُتُولِ كِلِيجِي ' ُ (اشاعت اسلام کی غرض سے جُسَلَح جاعت اطرات فکسین چی جاتی تھی اس مین جی کھی آپ ايك أيك فروكا اسخان ليت تق ان مين جوصاحب مستية زيا وه حافظ قرآن جوت تت أن كواس كا امير مقرر فرماتے تصے بنیائے آپ نے ایک باریک تم کی فوج روا مکرنا جاہلی توایک ایک شخص سے مستسراً ن (ك إس روايت بين اگرم يقيرع منين بوكريه فوج الماعت اسلام كرييم يجي كمئي تقي معرف ير الفاظ بين ا بعث بعثًا وهد ووعدد 🐪 يني بي الي بست برى جامعتيى المهم وسيرائن سيسعلوم بتاميح كدس كاستصد صرف اشاعسته اسلام تشاكيونكه أكراثه افي مقصود جوثى توصفا قرآن كي عزورت انبين بوقي اور فرکب مرامک سے قرآن بڑھواکرسنتے )

يِّهِ والرَّبِ النَّوْلُونَ مِن الْكِسَانِ فَرَوَالْ تَصَا الْحَضْرِت (صيف السَّلِيدَ لَمْ) أَسِنَكَ بِاسَ أَسُ اور لِوَ جِهَالْمَعْيِن آلیا یا دہے؛ اُنھون نے کماکر محمکور ورفرہ اور فلان فلان سورتین یا دہیں ؟ آپ نے فرمایا تو تھیں اِن سب کے امیم رود ارزنیب در تبیب جلداصفه ۲۵، بروایت ترمزی ) (٢) جومالك زيرار الآت تصاور ولان زكوة اورجزيدك وصول كرف كي يفعال يهيع جات تف وه الشراس درجرك لوگ موت تے جن كانقد سس از برا ورباكيرگي سلم بوتی تقی اس كے ساتھ عالم اور واعظ بھی بوتے تھے اوراس لیئے وقصیل ال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انجام دیسکتے تھے ان مین سے بعضون کے مام سب ذیل مین ا صثعادتين مهاجرين الي أميه حضرت ام المر (زوم نوی) کے بمائی تھے، زيا دين لبيب ر يران صحام مين بين جوغزوكه بدرمين مستنه ركيب سقع، حضرموت صنعارلين *غالدېن سي*ند سابقین اولین اور بهاجرین بشس مین بین است بهداننی ساخ كاغذات ركيب الدالوين الرحيس كلما عد ال بن حاتم منهوص الى بن ماتم طائى إنهى كاباب تما تبيلط(ينن) علا دمن حضري بحرين حضرت لوسوي أغرى أنكى دعوت اسلام بحقرتيا تام لأكسلمان بوكئه مشورصا مسبطومها بي بين زميد وعدل حضرت معاذبن قبل hin? فه والكالع ميرى بتريرين عبدالتذجلي جریوشور سحابی بین، ذوا کلاع میری مین کے سلطینے خازان سے تھے؛ الكيموق والأكدآ دبيون اكوموره كياتها بريركي دعوت برياسلام لاك قواعي غوشي مين جارمزار غلام أزا وسكف

(١٤٨) البَعْض أركب عندي اشاعت المهام كي غرض سے نصيح جاتے تھے، تعنص سے دم قر سے دعا ہ سے آبا م متقام وعوت بطرت حارث بنء وكلال تنمزاه على بن الى طالب قبيل مدان وجذير وخرج مماجر بن الى اسه مغيره بن تعبيب معيره منتجب ران، غالدین دلید اطرات کمهٔ ئىرى قىر*ك* عان، عمرد بن العاص اینائے فارس، وبربن خيس (٧) (روسائے قبائل بار کا و نبوت مین کرسلان ہوجاتے تھے اور کچور وزمیان قیام کرے اپنے اپنے قبائر مین دعوت اسلام کی غرض سے دابس جاتے تھے؛ ان انتخاص کے نام میر بین ا قبيل ووسس طفيل بن عُمُورِين تعيف عروه بن سفو و عامربن شهر بمدان ضام بن تعسسلبه بوسوار منقذين حبان بحرين *ثمامهن أنال* اطرا فت تحجد اِن بلنین اور دعا ہ کے اثریب اسلام ہر جگہ تیزی سے آگے بڑھ راہ تھا : فتح کمہ کے بعد جیسا کہ پہلے گذر کا له اشافتا وكرسلام ابناسي ين

دعاة اطراف كمه من بعجد ہے گئے تتے اور لوگ نوشی خرشی سلمان ہوتے جاتے تھے قرآن یاک کی میر آمیتیان ی موقع كيطرف اشاره كرتي بن وأخراجا وتغر أيلتو والفتح ورانت التاس حب خداکی شنتے دلصرت آئی ا در تنے دیکے لیاکدوگ فیج در فوج خداکے ندمب مین داخل مورسے بین يَدُ مُخلُونَ فِي دِينِ اللهِ اللهِ الْمُعَالَّ م<del>نت تج</del> كمركة تين **مين** بعدذ والمحي<del>رث ث</del>رك توم ج مين اعسالان براءة ابوا وإس واقعه ك بعد الماتلةُ عارف عام طورت اسلام قبول السياء <del>جازے باہر زبوت کے اکدائل برس مین صرف قریش</del> ا در بہو دکی فراحت سے اسلام آگے نہ<sup>ی</sup>وسکا اورخال خال سلمان إوهراً وهرنظ أست تصالكين إن دلدار ون كالمتناتها كمصرت بين برس مين ششتناته مین اسلام کااٹرا میک طرف <del>مین بجرین ایمامه عمان</del> اور و دسری طرف حراق د شام کی صد د تک وسیع ہوگیا ایم عرکیے وہ صوبے بین ہمان اسلام سے بہلے عراد ل کی بڑی ٹری کڑی مکوشین قائم تقین اور اس وقت بھی وہ روم وفائن دنیا کی رفظیہ مسلمان النان طاقون کے زیرِ سابیتھیں تا ہم اسلام بغیر لوار کی رفاقت کے سلم اورامن کے عله من انبي آ دا زملندكرتا حلاكما اومبرگوشت لبّيك كي صدائمين خود مخود آسف لكين ) ين (مَاك عرك تنام صوبون مين لمين سب زياده زرخي زادر سيرهل براور نهايت قديم زماندس تدن د تجارت كامرزب سبا ورحميري ظلم حالتان حكوتين بهين قائم بو أي تعين ولا دت نبوي سے تقريبًا بچاش برس پهلےسٹائٹ بڑمین حبثی عیسائیون نے <del>میں رقبضہ کر</del>لیاتھا، ولادت نبوی کے بیندسال بعداہل ایران بیان ك مالكنك تع أنكى طرف يهان ايك گورز بوتاتها، جدين يرحكومت كراتها، لم من مين اسلام كى تخريك لي متعدد عوائق موجود تھ مثلاً اخلات شبيت كرين ، قبطا ني تھے والى اسلام سماعیلی ایل مین کولینهٔ قدیم جاه وجلال ا در تمدل وحکوست بیزاز بعت، اور تمام عرب بجاطورسے انکی میشیر دی کو المه طرى واتعامت مساعمة تسلیم کرناتھا درقام عرب بین دہی حکومت کے ستی سجھے جاتے تھے ، ملک بین جہان کوئی باقا عدہ حکومت تھی وہ استی نظا ا نسلا اسی خاندان سے شار ہوتی تھی ، چنا نجر جب میں سے قبیلاً کُندہ کا دفداً با ہو ؛ وقین کا ایک شاہی خاندان تظا تو آخضرت (سے اللہ علیہ ولم ) کوایک عرب فرما نروا محکور کیس وفد نے پوچاکہ یا رسول اللہ اکیا آپ اور ہم ہم خاندا ہنین ہیں ، اسپنے فرما یا "ہم نضرین کن ترکے خاندان سے ہیں نتہ بنی مان پر تھمت رکھ سکتے ہیں اور ند اسپنے باپ انکار کرسکتے ہیں اور ند اسپنے باپ سے انکار کرسکتے ہیں ،

ین مین اشاعت اسلام کا سے بڑاعائق یہ ہوسکتا تھاکہ وہ پائٹیک ٹیسیے ایرانیون کے ماتت تھا اور باختد نمبرًا عصلے العموم بدوری یا عیسا أی تف الكر به سبول حق كے لئے كوئى جيزان مين سے مانع مرا أي ين من اسلام كى دعوت جرت سے بہت <u>پيلے بنئے تكي تن بين بين</u> و <del>رسس</del> ايك متاز قبيله تطا<sup>،</sup> اس تبليك أئيس طفيل بن عمر واتفاق سے مكترايا ورسلمان موكيا، اس زماندين كنده كا قبيله ع ك يفكروا تعا، ت (ھیلے اللہ علیہ بقم) نے ان کو اسلام کی وعوت دی لیکن انہون نے اکارکیا ہمسئٹرین محضرت وسلی ا عليه ولم خي<del>ست بر</del>ين تشرف فرمايته <sup>دوس</sup> كاقبيله سلمان مؤكروار الاسلام مين تقل موگيا <sup>، ي</sup>ين كاايك ا ورشهور قبيل<u>اشتر</u>تفا<sup>،</sup> و <sub>د</sub>يمي مهاجرين عبشه كي ميسته مين اي زما ندمين بلاستوكيب خو د مخود اسلام لا يا<sup>،</sup> اوراً متا مُنبوت بيصافه ہوا؛ الدِ مِرْرِي دوري؛ اورا لِبِرَينَى اشْعَرَى اخْدِن قبأَ ل كے ساتھ أخضرت ملعم كى خدست مين حامزوت عظم ين بين جهدال سب براكثير التعداد اورصاحب اثرخا ندان تعام المضرت رصيح الله عليه كلم) في (مث يم كِ أَخْرِيْنِ ﴾ أَلُو دعوت اسلام ديني كي ليُحْتِفْرت فالدكومينيا أَفَالدَيْهِ مِهِنِيْتِي مَك الْكُواسلام كي وعوت فيت رہے البکن ان لوگون نے تبول نہیں کیا ، آلاخر آٹھنرت (مسلے الدعلیہ بلم) نے خالد کو کالیا اور حضرت علیٰ ا گرمبیجا، حضرت علی نے ان لوگون کوجمع کرکے رسول انٹدر <u>صلے ا</u>شدیلیہ یکم) کا اُمنہ مبارک پڑھکر**نا ی**ا اور ماتھ ہی سارے کاسا را قبیایسلان تھا، حضرت تاتی نے جب اس واقعہ کی اطلاع ارگاہ رسالت میں دی توانمنضرت رصالہ (ف) برج نبل صدر شد المعد بن تايير وزاد المعاد جلد اصفير به مرسل ابن بشام ذكروش الاسلام على القبائل )

برولم) في سجده كيا اورسراً مفاكروو و فعرايا "الشّلام عليه همثالان يُ ( لبض روابيون بين بي كه به <del>ه آن ن</del>ے جب اسلام كاغلغار شا تو عام بن شهر كو آخضرت صلىم كى خدمت میں جیجا کہ یہ زہب اگرٹم کو بیٹدا کے توہم سب اس سے قبول کے لیئے تیار ہیں اوراگز ناپسندید ہ ٹھرے تب جی ہم تھارے ساتھ ہیں، عامر س شہرجی دربار رسالت سے داہر آیا توائس کا دل نور اسلام سے مورتھا، ورساتھ ہی سارا قبیلہ بھی سلمان تقام مکن بچو کریہ دونون واقع مون اور دونون کی کوسٹش سے یہ کامیا بی صل بولی ہؤ المين من صرت على أن و الأن الله عن اليا الأول سنامة من تين سنوار و في عفاطت من الخضرت علم في برأن كو یس کے قبیلہ فرج میں تبلینے اسلام کے بئے نامزد فرایا اور ساتھ ہی بیٹاکیہ فرادی کرمب تک وہ کلاً ورمز ہون بیٹیتش فرکا ہضتی علی بنب مذیخ کی سرزمین میں بہنچ تو مالکہ از کی وصول کرنے سکے لیے او حراُد حراکو کن کوسمیتن کیا ، اب انناومین تبییلز مذیخ کی ایک جمعیت نظرًا کی، حضرت ملی شف اسکے سامنے اسلام کی دعوت مبش کی کیکن گردھرے اس احسان کا جااب میراه رتھو ذکی زباق لِدا يه تَصَارُ وَسَتِ عَلَى الْحِينَ اللَّهِ وَكُو مِنْكَ را فَي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّ قعاقبؓ کیاکاُگامقصود صوت دافعت تھا، اسکے لبدر وسلئے تقبیلے خووصا ضربےُ ادرا نہوان نے اسلام قبول کیا ؟ اور و دسروان کی طرف مع نیابته اسلام کااعظیان کیا،) ين من فارس كيجور وسادتيام في مربو كئف تي أكواب وكتي تيم الخضرة (ميسلے الله ويلم) سك ظ شمین دیرین فیس کوائے پاس دعوت اسلام کے لیئے بیا' وہ نعال بن برسج (بزرگ) کے گھراُل کے بیگیان جمان ہوئے اور فیروز دلمی مرکبور وہ <del>ہت بن مشکے</del> بیاس دعوت اسلام کے خطوط بسیے اسام تو کیا ۵ زرقانی میسنهمچوز پیقی کابل وانفرنجاری جزوغز دانت مین موجو و په کیکن جوان کی اس مین تنفیص بنین ا در ز اینکه اسلام کا اس مزکی بی توسي متعلق اورجي روايتين بين كين وهيم منين جائيز وموابب الذيد فيسلم كياب الداية ن كاليفهرم وكالمراب كرجدا ل لوگون نے حضرت علی سے ڈرے اسلام قبول کرلیا الیکن میراد اول کا حشن قلن ہے واقعہ نمین (اُبک ردامیت میں ہے کہ اپنے ہوال کو کو دیا که وه نقیف مستومیشدادا اکرین اوران برندارت گری کیا کرین امیکن حافظا بن تیم نقصریج کی ہے کربر روایت باکل غلط پیمران بن كا تبيار تقاا ورثقيف كميس باس طائف ين جواريحكم توووج ساريقبيلون كوديا حاسك تقاا مسك حضرت على كي مهم من كا واتعرام حديث نی کتا بون مین مرکورہے نیکین تیفصیس این سعد جزامشازی سے ماخوذہی ا

حابین سبے پہلے جنے قرآن مجین فظاکیا دہ مرکبووکے صاجزادے عطاء اور ویسب بن منبہ تھے، (عَلَّهُ مُن مِن تبليغ (سلام كييليه مُخضَرت (عيسك (شعليه ولم) نے معا ذبر بہب ل (ور الور و في التعري كونامزو فرایا ٔ دونون صاحب بین کے ایک ایک شلع میں بیسجے گئے میلتے وقت آینے ان لوگون کو جربا تین سیلم فرائین وہ درحقیقت اسلائ تبلیغ کے اصول ہیں، آسپنے فرمایا ٹسولیے کام کرنا، سخت گیری زکرنا، لوگون کونوٹنجر بو سُنانًا نفرت نه دلانًا ، د د نون مکر کام کرنا ، تم کوایی لوگ طبین گے جو پہلے سے کو ٹی ندہرب رکھتے ہیں اجب أنكم ال تُغِنيا تو يبطى أن كوتوحيدا وررسالت كى دعوت دينا ،حبب وه أسكوتسليم كرلين توكهنا كدخدانے تم يرر وزرشب امین پائے وقت کی نمازیمی فرض کی ہے، جب یہی مان لین توانکو بھانا کہتم پرز کواہ بھی وہب ہے،تم مین جوامير وان أنسف كيكر جوغريب بين أن كوويدى جائيگى ويجوجب و من كواة ويتامنظور كرلين توچ<sup>ن</sup> كراهي اجهى چیسے بین نہالے لینا' مظلومون کی بدوعاسے ٹورتے رہزا کا اُس کے اور خداکے درمیان کوئی پر دہ حاً الہمبیر<sup>ہ</sup> منت الومتيكي نه يوجها ياني الله إبهار سے ملك بين من مؤا ديشمد كي شراب فتى ہوكيا يومي حرام ہے ؟ آب نے فرایا ہرنے جونشریداکرے حرام ہی) بخران ( کین کے باس ہی نجران کا ضلع ہی مخران عرب بین عیسائیت کا خاص مرکز تھا ، مخضرت (عصیہ اللہ عليه ولم) نے مغیرہ بن شبہ کو چوسلح حدید پیرے شہرے پہلے اسلام لاچکے ستھ دعوتِ اسلام کے بیان<del>ح وال ہ</del>یجاء عیدائیون نے قرآن مراحتراضات شرقع کئے ایرجواب ند دلیسکے اور وا پس سیلے آئے اکسکے بولا خفرت ز مسلے اللہ علیہ تلی نے دعوت اسلام کا انکوخط عیواجس مین مخرر تھاکداگر اسلام قبول نہ ہو تواسلام کی مسمیاسی اطاعت قبول کرد' اورجزیه شو۰ ایل بخران نے را بهون اور خابی پیٹیوا وُن کی ایک جاعت کودریافت حال کے بیے مریز بھیجاس وفد کا تفصیلی بایان آگے آنے گا نصاریٰ کے علاوہ کزان میں شرکین کی بھی کھا یا دی تھی 'ان میں ایک قبیلہ نو حارث بن زیادتھا ۵ طبری اصفی ۱۲ با اسله اضافه ابرس اسله به برراه اقد میم نباری جزرغو دات مین مذکوریه ایم ن نجاری کی نخلف روایتون کو کی ايوا سكه تردى تغييروره مريم عهد زرقاني بروالهيمي)

مبتنین بین میزان میزان میزان می از موافق می از البوروش می اور البوروش می البوراع کے موقع پرلین سے واپس آئے اور آخف سے اللہ طلبہ ولم ) کے ساتھ مج اواکیا اس تنین کے ساتھ این کے بہت سے نومسلم بھی عج وزیار آ اکو آئے )

کے یے این کیے اسے فیرا

> يايل سال

نے اُن کوایک فران عنامیت کیا، دہ مفرسے دا بس کئے تومیندر دزمک کسی سے اِسکاا ظہار نہیں کیا الکہ اُن کی بیری نے انکونا زیٹر ہفتے دیجھا توا ہے باب سنذر بن عائد سے تکابیت کی، اُنھون نے سنقذ سے دیا قت کیا، بحث و مباحثہ کے بعد من ربیعی سل ان ہوگئے، اور انحضر من ربستے اللہ علیہ ربا کا کار مبارک لوگوں کوشنا یا سے اسلام بقول کر ایسے، بقول کر ایسے، بھول مجموعی بھول مجموعی میں دوا بہت ہوئے ہوئیوں کے بعد رستے میں ام مجدین اواکریا گیا وہ مجرین کی مبدد سے میں ام مجدین اواکریا گیا وہ مجرین کی مبدد سے میں ام بھول مربین اسلام کی اشاعیت کی مسجد بھی، جوجوا تی بین واقع ہے ایس سے ناب ہونا ہے کہ کمرین بین استدائی زمانہ میں اسلام کی اشاعیت کی مسجد بھی، جوجوا تی بین واقع ہے ایس سے ناب ہونا ہے کہ کمرین بین استدائی زمانہ میں اسلام کی اشاعیت

کی سجد تھی 'جوجواتی مین واقع ہے ایس سے ٹاہت ہوتا ہے کہ تجریق مین استدائی زماند مین اسلام کی اشاعت ہو چی تقی ' اسلام قبول کرنے کے بعدان لوگون نے چ<sub>و</sub> ڈاہنخضون کی ایک سفائر ترائن اسلام تبول کرنے بعدان لوگون نے جو ڈاہنخضون کی ایک سفائر ترائن کا مشاعد داری کی خدمت

ین جی اسکے اضر منذر بن الخرث منے ان کا قافلہ کا شائد نبوت کے قرسی آیا تی ہو لوگ اِس قدر ب تاب ہوئے کہ سوار ایوان سے کو د ٹپر سے اور آمضر ت (عصلے اللہ علیہ دالم) کے است چرمے الیکن منذرکو پاس ا دب الموظ مقا اُ اُغون نے قیام کا دیر جا کر کیڑے بدلے ، بھر خدرت بین حاضر ہوکر دست بیٹی کی ،

سٹ ٹرمین آئخضرت (عصلے اللہ علیہ وطر) سنٹ ملاہضری کو تبلیخ اسلام کے لیے بجرین جمیعا' اُس زیا نہ مین بیان ایران کی طرف سے منذر بن آما وٰ می گورز بقااُ سنے اسلام قبول کیا اوراُس کے ساتھ تمام عرب ور

چوجه مرسیان تیم تصاسلمان بوسکن<sup>ی</sup>

بحدین کے علاقہ میں "ہج" ایک مقام ہوا ہیان ایران کی طرف سے بینت حاکم تھا استحضرت دسی

درة بی بجوالز کرانی بجیلاج القیس کی کیک سفارت کا ذکر میم نجاری مین برد الدون نماز کے بعد کی بوئری کی دوایت سے بھی اِس قدرتا بت بوتا ہے کو بدلقیں سی سفارت سے بہنے ایا ان لاچکے تھے اصابیتین ابن شاچین سے جوروایت ہے وہ اگو ذرقانی کی روایت سے خملف ہے اور کیس سفارت کے نام مین اضاف ہے آبم اِس فذرر واکتون سے ناب ہوتا ہے کمبلی سفارت بھٹی ہجری ہے بہلے کی ہے ،)

كه درقاني به روايت بهقي، برمنرخيدا مله موح البلدان)

عله بهلى في أسكينام هي خطابه جا تفا الدراس في ارسلام قبول كيا ا عَن سُه اس شهر رقبه بلهُ از د کا قبضه تها اور عبید و حبفر بیان کے زمیں تھے سٹ میٹر میں اُنخفرت (صلی اُن عمال پين ا المايهلي في الوزيدانساري كوجوما فط قراك تقع او رغروبن العاص كو دعوت اسلام كاخط ديجر بهيجا٬ د و نوك يُميون نے اسلام قبول کیا اور وال کے تمام عرب اُن کی ترغیب اسلام لاسے ، مودشام میں ا<u>عرب شام است</u> شام کے اطراب میں جوعرب کا بادیے، اُن میں متعد دریات سے تعین کا ان میں سے معالی ا ورائس کے اضلاع فروہ بن عمرو کے زیر حکومت ستے الیکن غور فروہ روی ملطنت کی طرن سے گویا گورنے ۔ تھے؛ اُنھون نے اسلام سے دا قینیت ہیدا کی تومسلما ان ہو گئے اور آخضرت (سے انڈ ملیہ بیلم) کی خدمت بین ا ظہار اسلام کے ساتھ ایک نیج بر دیر سرکہ مھور پر تھیجا ؟ (عیسائی) رومیون کو اُٹ کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو اُک کو اً رُفّار کریے مُنولی دیدی اسوقت پیشواُن کی زبان رہوت ا سبلغ سسرا تا المسلمين بأننى (مسلمان سروارون كومرارينام بالجادو يسالوكسوني اعظه ومقالعي كيراجم ادريرى ون الني بردوكار فام زاري (شام اوروب کے درمیان، عذرہ بلی حذام دغیرہ قبایل ابا و تھ، قبیلہ تی مین صرت عروبن العاص کا نانهال تھا،اس میصایک جاعت کے ساتھ اُن اطرا ت مین بھیج گئے جب و <u>وجزا آ</u> کے الاب پر ہرچینے تو انکو حله کا خونت دوا و در بار مغوست مین اطلاع کی، و بان سی حضرت البعبیده کی اتحتی مین بغرض حفاظت کچه فرع بجیجیگی اسى كوابل سيركي اصطلاح مين غزدهٔ واست السلاس كيتي بين -) ليه نترح البلدان ا فكويحون مثليه بمنسقى البلدان ا وكرسستم عمان اسطيه ابن بشام اسلام فروة ا وكرد فروا

## وفودعب

رجن لوگون نے متنفین اسلام کی دعوت قبو**ل کر پینے کے** بعد خود بار گا و نبوت بین جاکرایئے اشلام کا اطلان کرناچا کا ،ارباب سیر و فود " سے عنوان سے ان کا ذکر کرتے ہیں ،اس قیم کے وفود کی تعدا دہست یادہ ب ابن اسحات ف صرف بنده وفود كاحال كهاسبه ، ابن معدمين سائط وفود كايزكروسب ، دساغ بخلطالي نین الدین سراتی بی بی تعادبان کرتے ہیں، کیکن تصنعت سرت شامی نے زیا دہ استفار کا است چارو نود کے حالات بہم نینچائے ہیں اگر میان میں کمیں کہیں ضیعت رواتیون سے استناد کیا گیا ہے اوراکٹر د فر دے نام مبھم ہیں، تاہم میستم ہے کہ اصل تعداد این اسحاق کی رُدائینٹ سے کمین زیادہ ہے، حافظ ابن تجم اورسطلانی نے نمایت تقیق اوراحتیا طکساتھ النمین سے صرف مه و فود کی تفصیل کی بود) صل يه بُوكِرتمام عرب كلَّه ك فيصلهٔ اخير كانتظار كرر ناتظا، كَه فتح بويجا توبيرانتظارجا مَا رايا اب مِقبيلية یا کار فود دارالاسلام مین جاکرکونی فیصلہ کرے اہل عرب کویہ بات توسلوم ہوگی تھی کہ اب دہ اسلام کے مقامله مین سرخی نهین کرسکتے اسکر خیست بروغیرہ کی نظیرون سے بیمبی حانتے تھے کواسلام لانے بروہ مجوز میں بن ولکر جزیر ایسی ا درط بقیسے صلح کرے انکی سابق حالت قائم را کھی ہی نتح مَدِّ کے ساتیہی ہرطرف سے سفارتین آنی شریع ہوگئین اور پحز حیدرکے باتی جس قدر بیفار تین کمین أَعْدَنَ نِي الرَّكَا وِ نَوست مِن مُنْ يَكُورُه كِي دَكِياكُ دائِس آسُكَ وَايَان كَى دولت سن الله ال سَلْف، عركي سب طاقة رقب يلي كالزردر روتك مهيلا بواتفاه نبوتيم بنوسود نبوظيفه بنواسب واكنده سلاطین جمیز ہمران و دور اور طے تھے ان تام قبائل کی سفارتین دربار نبوت بین اُمین اِلن مین سے بیض مکی خنیب رکھتی تعین لبنی حینکا مقد مصرف ریتھا کہ مبنتیت فاتح کے انتخارت (عصیا الترملیہ ولم) سکے ما بده كرلين نيكي في شراس عرض سي أنين كداسلام كي تنقت مطلع بوكراً كم حلقه بين أجائين،

یہ و فو وزیا وہ ترفیج مگر کے بورث مہ درسال مہا درسال میں آئے الیکن سلس بیان کے لیٹے اِس سے یملے کے چیند و فود کا ذکر کرنا بھی موزون ہوگا ، مزینہ یدایک براقبیلہ تعابومضر کک بینچکر قریش کے خاندان سے ملجا آ ہے، نعان برج سرن شہور جا بی جو <del>ٹ س</del>تے مکرمین قبیل<del>ہ مزین</del>ے کے علمبروار تھے، ہی قبیلہ سے تھے؛ ا<del>صفہان</del> اپنی نے نتح کیا تھا، مشہرین اِس ا قبیارے چار سوخص قبیارے فیرنگر آخضرت (سلے اللہ طیہ ولم) کیخدرت میں آئ ادراسلام لائے عراقی نے سيرسة منظوم مين لكهابئ اقتل وفند المديسة سپ سے پہلاد فدحو مرینہ آیا و ہ سنتخمس وفدوا مرسنه مزنيه كافبها بتهاجوسه ميسون أيا بنوشیم ا بنوتیم کے و فود ٹری شوکت و ثان سے آئے تبیلہ کے تمام ٹرے ٹرے روسا د شلًا اقرع بن حالیں ز**برقان**'ع<mark>روبن الاہتم'نیمرین بزیداسب اِس سفارت میں شابل تھے، عیبینہ برجصن فراری جومد نیہ کے حدود</mark> . الكب حلماً ورمواكرًا تقا وه مجي ساته تقا<sup>،</sup> یہ لوگ اگرچ اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے آتا ہم عربی فز وغود رکا نشییر اب بھی باقی تھا اور بارنبوت اینی سجد نبوی مین مُبنچ تو انخضرت (صلے الله عليه والم ) گھر بن تشریف رکھتے تھ<sup>6</sup> اسا مُدا قدس بِرجاکر کیا رہے كم محتر! (صلے اللہ علیہ وطم) با ہراً و انتخصرت (صلے اللہ علیہ وطم) با ہرتشریف لائے تو بو لے کہ ممتزاز سلی اللہ علیہ تم تهم اس كيا أئب بين كرتم سع مفاخره كرين أكسية اجازت دى عطار دين حاسب عوشه وخطيب تقاا ورجينا نوشیروان کے دربارسے مُن تقریر کے صلمین کواب کا خلالی طال کیا تھا اُٹھا ا دراہنی قوم کے مفاخر م ایک سایرز در تقریر کی جسکا خلاصه یه تها؟ · فدا کا شکرہے جس کے الطان کی بروات ہم صاحب ِ تاج و تخت ، فزانہ کا سُے گران ہما له اصابني احوال الصحابر،

جاری بمرتبگی کا جبکو دعولی بوز و ه پینصا لصن ادمات گِنائے جوہنے گنائے ہیں، "

ع**طا رو**خطبه دیکر نیگرگیا، تو تفصرت (م<u>سل</u>ے الله علیه <del>ولم ) نے ثابت بن ق</del>یس کوجواب دیپنے کا اشارہ کیا <sup>،</sup> ائفون نے جوتقریر کی اُس کا ہمل میتھا؟

> « أس خدا كى تعريف بين ادراسان نبائ اسنه بموماونتا بت دى اور اسپيغ بندون مین سے بہترین خص کو اتنا ب کیا بورب سے زیا و مشریت النب بب سے زیا وہ داست گفتاً ریسب سے زیا دوسشسرلین الاحسلال تاہ واله عالم كانتاب غا، اسليے خدائے اس بركتاب نازل كى أئت وگون كواسلام كى دعوت وی اقرست بید جا جرین اوراکسکے بودیم (الفدار) نے دعوبت اسلام پرلنیک کماا

بم لوگ انصار النی اور وزرائے رسالت بین "

قررین مزعکیین تواشعار کی باری آئی' سفارت کی طرف <u>سترتیم ک</u>یشهورشاعرز برقان مین بدرنے تعیی<sup>ر پ</sup>رطا'

نحن العير إوفلاحي يعاد لمن مرشرفات ومين كوئي قبله عادام منين ويحاً

مَنَّ المُلُوثُ وفِيسِنَا تنصب البيع جمينَ مُنْ شُعْنَ اللَّهُ وَلِيسَانُون كَ الْحَالِينَ اللَّهِ

رداتيون بين آيا ہے كەلىكىشىن ئىرىنى بىن ئىرىنى ئىرىنى ئىرىيىنى ئارخىلىد دىاتداكى غوبى تقرىرىيىنى تام ھاھىرىنى كوھىرت نردە مباديا

اسوقت الخضرت (عسب الشرعيه ولم) سفه ارشا وفرولي النامن الهيأن لسحل ميني مض تقريرون مين جا و وجواله وا اصابة في احوال الصحاب سيمعلوم مؤمام كم أخضرت رصي الله عليه دلم) ف زيرقال مي كي تقريريريه الفاظار ثنا و

فرائے تھے، غوض حب زبرقان تقر مرکر سیکے، آمخضرت (صیلے، اللہ بلم) نے دربار رسالت کے شاعرینی مثالن

ابن ابت كيطرت ديجها، أعفون نے برحبته كها،

مشرفائ قبيله فهروم إيران فهرسف توكول كو

ان الذَّ واشب من فع*ر و*اخوته عر

قَ سَبِيَّ مَوْسَنَّةً لِناس بيسبعول دوراستربّا ديام بكي دويروى كرتينا

ار کان سفارت مین آفرع بن حابس عرب کامشهور کُفرنها اینی تومی مقدمات کامرافعه اُسکے پاس جاتا

اتھا اورائس کے نیصلون پرکوگ گردن تھکا ویتے تھے، وہ اسلام لانے سے پہلے جوسی تھا، اُسکویہ دعویٰ تھا کہ بب سفارت کے ساتھ دربار رسالت بین آیا تو انحضرت (صیلے اللہ علیہ دیلم) سے کہا'

مين جس كى تعرىب كردون دە چېك جا تابو

ان حمدی لسزین وان

ادر حبكو مُراكه دون اسكو داغ لك حالما بي

ذقى لشين،

انظم ونٹر کی محرکہ آرائی ہو چکی توسفارت نے اعترات کیا کہ دربار رسالت کے خطیب اور شاعرو و نون ہما رہے شاعرا و رہنطیت فضل ہیں ، پھرسے اسلام ہجول کیا ،

بوسد بنوسورت ضام بن تعلیته کوشیر بناکر بھیا و دہ طرح انحضرت (سے اللہ علیہ دیم) کے دربار میں آئے اور جس طریقہ سے سفارت اوا کی ائس سے عرب کی ہلی سا دگی اور آزا ور دی کا اندازہ ہوسکتا ہے، صیح مخباری

ین بتند د موقعون براس کا ذکرہے کتاب انظم کی روایت حب ذیل ہو'

حضرت انس بن الكسكتے بین كه ېلوگ دربار رسالت بین حاصر شق ایک شخص نا قدیر سواراً یا ۱۱ و رضی

مسخومین آگرنا قدے اُترا ، پیرحاضرین سے پوجھا" مخد (مصلے اللّمطیہ دیلم) کس کا نام ہی ' لوگون نے اسمانی اُسلامی علیہ دیل کی طرف اشارہ کرکے کہاکا 'یکورے رنگے جوکمیرلگائے بیٹے ہیں'' یاسس آکرکہا صلے عبدالمطلع بیٹے''

أن في فرايك مين حواب ديميكا " بولاكة بين تست كجه التين بوجهون كالميكن عنى سنة بوجهون كالرس بينار أفن

نهونا!" ارشا و مواكة جولي هينا مولوجيد" بولاكة بني خداكي تم كها كركموا كيا تكوخدان تام ونياك يلي بني برناكر صحياب

آپ نے فروایا " کان " بھر تھر دلاکر او جھاکہ کیا تکو خدانے بٹر قد تا زکا حکم دیا ہے ؟" اِسٹ سسے زکوۃ ' روزہ ' ج کی ا انبست پوجھا اور آپ برابڑان ' فرواتے جاتے تھے ' جب سب اسکام ٹٹن سے توکہ اکد ' سرانام ضام بنتا بنا بنتہ ہوا

سله اصابه ذکره ا زع بن حابس،

ادر مجائر میری قرم نے بھیجا ہے، مین جا گاہون اور جوتنے بتایا ہے مین اُس سے ایک وَرَّه نه زیاده مکرون گا، نما ا وه جائیکا تر آپ نے ارشاو فو مایاکہ اگریہ بھے کتا ہے تر اُسٹے فلاح یا تی "

ضَعام في واپس جاكراني قوم سے كهاكة لات وعُزِّى كوئى چنرنيين "وگون نے كها كيا كتے ہوا كو جنون يا جذام نهوجائے " اُنھون نے كها، خداكی شم دہ نہ مجھ فائدہ کھ چا سكتے ہيں نہ ضررا مين قوخدا اور محة رامسلے اللہ علاقط پرايان لا تا ہون " أنكى مُنصّر تقرير كامير الرشاكة شاكة شام نميين ہونے پائى تقى كە قبىله كاقبسىدائرزن و مروز نجيجًسب مسلمان شامخة ،

> غدامنلقی کههجیشة (کلیم دوستون سالین گینی محد الله اوست زیسه منگرا درسیسروان مخرس)

دارگا و نوت بین پینچ، قرع ص کی " یا رسول المتدا ہم اس لئے حاصر ہوے ہیں کدا ہے مرسکے کچوا حکام کھیں

مله يدوايت فيح بارى من خلف الواب من مقول برى مله ابن بشام

ورابدائے كأنات كے كھمالات وجين آئي فرايا بيك خداتها اور كيدنتها اوراس كاتخت إنى ريتها ) دوس المراقبيل المراقبيلية وهراي والمراتبين والمراتبي المراتبي المراتبيلي المراتبيلي والمراتبيلي والمراتبيل المراتبيل المراتبيلي والمراتبيل المراتبيل المراتبيل المراتبيل المراتبيل المراتبيلي المراتبيل المراتب المراتب ۔ طفیل بن عمروشے اور ہجرت سے پہلے کہ گئے، قریش نے اُن کو منع کیا تھا کہ آنخضرت (صلے اللہ والمر) کے پاس ه جائین الکیل تفاقاً ایک و فعه به حرم مین گئے آتم خفرت (عصلے الله علیه و کم) نازیڑھ رہے تھے ؟ قرآن مجید شکر متاثر موائع اورا خضرت دصل الله عليدولم كى خدمت ين حاضر وكرعرض كى كرآب مجعكا يسلام كى حقيقت بجما كين ا آنیے اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی آیتین سائین وه نهایت خلوص سے اسلام لائے وطن جا الوگونکو اسلام کی دعوت دبی، کیکن اُسکے قبلیہ ین زنا کا بہت رواج تھا، گوگ سمجھے کے ابلام کے بعداس آزا دی سے محروم ہوجائین گے، اس لیے لوگون نے تا مل کیا، طفیل نے آخضرت (عصبے الشطبہ دیم) کیخدمت میں آکر شیقیت بیان کی اکنے دعا فرما نی که خدایا اور سس کوبدایت دے بیطنیل سے ارشا د فرما یک جاکزی در دا طفت کوگون کو اسلام کی دعوت دو، غرض (وعا مے نبوی کی برکیت اور طفیل کی ترغیب ور دامیت سے لوگون نے اسلام قبول لیا اوراتنی خالدان بن مین حضرت الوم رزه مجی تھے ، ہجرت کرکے مدینہ مین <u>حلے ال</u>فے ، نور<u>ن بن کب است</u>اری کاایک نهایت معززخاندان تها استخفرت (عصلے الدّعلیہ ویلم) نے عضرت خالدہ لواسکے پاکسس دعوت اسلام کے لئے بھیجا اس لوگ نہایت خلوص کے ساتھ اسلام لائے اسخفرت (می عله، دعم) نے ان لوگون کو مربنہ ہیں ُ بلائھیجا' ببنائج قلیس! بن تصیبس ویزیدین عبدالمہدان وغیرہ آنحضرت صلیٰ الله عليه بِحَكِيْ يُرْمت مِين حاحز ہوسئ چؤكم كۆرمىركەن مين قبائل عرب پرغالب رہے تقے آئے ان ست يوهياكه تعارے غلبہ كے كيا اساقع، بوك كريم به ينتشنن بوكرارشتے تھے، اوركسي رظام نيين كرتے تھے، اپ قيس كوالحارثين مقرركيا بديونوف المين مين مط مهايت نامور قبيارها إس قبيار كروساء زيدانخيل وعدى بن حاتم طائي عقا نِسِلْهِ مِعِع بِجَارِي إب يدرانخلق) شكه اصابر وزا والدا و شكه اليضاً

نهد؛ زمائدُ جالمِيت سڪمِشهورش*اع؛ خطيب،* خوش عال؛ نياض! دربها دُرست<u>يم ساق</u> هه مين «حيدُ<sup>م</sup> انتخاص کے ساتھ آخضرت دھسلے اللہ علہ برلم کی خدمت مین حاضر پوٹ آئے اُن کو اسلام کی دعوت دی ا هنون نے مع اپنے سائقیون کے نهایت حِدق دل سے اسلام قبول کیا، شہر اُری کی دجہ سے میزید آیل كريقت شهورته الخضرت (عسك الشعيديلم) في التي لقب كوزيدا ليزس مرافها عدى بن حاتم الثير عدى مشهورها تم طائى كے بيشے اور قبيل بينے كے (سرواز اور ذم بًا حيسا في تھے) سلاطيس عرب كي طرح الكويمي آمر ني كاج يقاحِعة بالماحقاء جس زمانه بين اسلامي فوجين لمين كئين، يه عباك كرشام يط گئے انکی بہن گرفتا رمبور روز میں ائین آنحضرت رصیلے الله علیہ وظی نے انکوٹری عزبت وحرمت سے وضت ا آلیا وہ اینے بھائی کے پاس کئین اور کہاکہ حبقد رجار ہوسکے انحضرت صلیم کی ضدمت میں حاضر ہو، وہیٹیر ہوں یا بافشا مرحال مین اُن کے ماس جانا میں دہی غرض عدی مدینہ آئے اُتحضرت صلے الشعلید والمسجد میں نقط عدی نے سجد میں جاکر سلام کیا <sup>ہ</sup>ا سینے جواب سلام کے بعدام لوچھا بھوانکو کیکر گھر کی طرف سیطے اُسی اثناء میں ایک بڑھیآا گئی' اُسنے آپ کوروک لیا 'اورویزیک آ<u>سے</u>کسی کام کے متعلّق باتین کرتی رہی <del>اوری خ</del>و درئیں <sup>تھی</sup>ا شام من وربيون كاوربار ويجاتفا أنكوتيرت بوني كة ننشأه عرب ايك برهيا كساتداس مساوات -ا بیش آنا پیو، تکی وقت انکونیال مواکه شخص با وشاه نهین ہے، تخضرت رکی النّدعلیہ وَلم گھڑین تشر لفین لا سُے، سیمٹرے کا آیک گڈا تھا ، اُسکوعدی کی طرف بڑھا یا ، بیرا صرار کے بعدائس پر نیٹیٹھ اپھر حضرت والی المندعلیہ وسلم، نے فرما یا کہ کیون <del>عدی</del>! تم اپنی قوم سے مرباع لیتے تقے <sup>ب</sup>لکین میر تو تھارے فرہب (نصرانیت) میں جائز میران -يحرفها ياكه خدا كے سواكونی اور خدام، بولے كهنين عير نوچياكه خداست كوئی براہى بولسك كهنين كِ فرا يكربهو ديون مرحدا كاعضب إزل بواجئ ادرعيا أي كراه بوسك يتين، له اصابه وزاوا لمعاد مله ابن مشام اسلام عدى بن حاتم سله سنداه ام اعده بيث عدى تريزى تغيير فاتخرا

عُرض عدى في اسلام قبول كيا اوراسقدرتا بت قدم رب كردّة مك زما من يحي ال ركيد الزنمين يراً باب كى خاوت كااثران من مى تفا الكب وفعدا كيت خص نے إفسار وسي طالت كم بينا ے اِس قدر تقررت مانگتے ہو؛ بخدامر گرزند دؤگا' رنیقیت ادا و برگاک سبب آخضرت دسید الله علیه برای طالبیت کامحاص چیوز کرر واند بون کی توصیاب نیموض کی قى كەرىپ دىكىن تەر دەما فرائين آپىنى جناڭ طون ئىن دەما فرانى تقى يىقى<sup>،</sup> اللهمالها فتيفا واتست بهمد المنتقف كوايت داداكوس اسه (یہ دعاکر تنشر دبانی کا آیک اعجاز تھی، وہ قبیلہ جو لوارسے زیر نہوا صداقت کے جلال نے آت اُڈ ایسلام پر آسکی لُردن مُحِمَّكا دى<sup>)</sup>) طالف دورُمیون کے قبضتین تھا، جنین ایک عردہ بن سود تھے، جنگی نبیت کفار کھر کہاکر تے تھے ک كام أنى اترا توان يراتر تا عوة اكرير ابتك اسلام نهين الئ تع المكن ادَّه قابل ركت تع مديد كي سلح مبی اِنہی کی سفارٹ سے انجام پا ٹی تقی ' انخضرت (عصطے اللہ علیہ ولم) جب طالفت سے واپس چلے تو خلانے [نکواسلام کی تونین دی ' آخضرت (<u>ص</u>لے اللہ علیہ <sub>د</sub>سلم) مرینہ نہیں پہنچنے پائے تھے کہ دہ فدیمت اقدس مین حاصر ہوئے ا دراسلام لاکروایس سکے ، واپس جاکرانفون سنے اسلام کا اظہار کیا اور لوگون کو اسلام کی ترغیب دی ا لوگون نے اکومست مرامیلاکہا جسم کومب اپنے بالاخاند پرازان دی قوہرطرف سے تیرون کا میخدرسا بیانتکہ الكروه شهيد موسك امرت وتت وصيت كى كرمناصراه طالف مين جرسلان شهيد موسيكي بين ائنى كم مهينومين افن کے جائیں ، (عووه كاغون مأكان منين جاسكياتها ، <del>صفر بن ع</del>يار ئيس جمس *يرتنكر كم تخفيرت* (<u>هسي</u>لي المعايد الم ا الما لُف كا محاصره كئے ہوئے ہیں کچیواركيكرچل كفر ابوا تھا انفاق سے اُس و تت كينچاجب آپ <del>طالق</del> جوزكرا <u>له</u> احمام في احوال الصحام وكرعدي -

ننه کی ط<sup>و</sup>ت مراجعت فرم<del>ا کیکے تھے 'صخر</del>تے *مسکر*یا کیجب کٹ بل طائعت *آ نخفرت* د<u>صلے ا</u>لڈہ می<sub>د د</sub>یم کو اطاعت تبول مُدَكِين گُـُه مين قلعه كامحاصره نه چيوڙون گا 'آمڙا بل طالف نے اطاعت قبول كرلي <del>صفر \_ ن</del>ے خدمتِ نبوی مین اطلاع کی، تواپ نے سے جدنوی بن *نام وگون کوجھ کی*ا ور جس کے بیے وس بار د ما فرما گی<sup>ا ہ</sup>ی حِندر وزکے بعدا بل طائف نے ہاہم شورہ کیا کہ تام حرب اسلام لاجیکا ، ابہم کیلے کیا کرسکتے ہیں ، غرض بیر أقراريا أن كرچند مفير قرركرك أتخضرت (صلح الله ولمر) ي خدمت من بينيج جائمين ا ائنی سفارت نے مینہ کا کئے کیا توسل نون کواس قدرسترت ہوئی کرستے پہلے مغیرہ بن شعبہ دوازے . انتحضرت (صیف الشرطیدرملی کوجاکرخیرکرین ما دمین <del>حضرت ابو کمرشگنگ</del>انگومعلوم موات<del>ز مغیر</del>ه کوتنم دلائی که بی خشخبری مجھکو کھنیا نے دو، منيره نے اِن لوگون کوتعلیم دی که دربار رسالت مین جانا قداس طریقیہ سے سلام عرض کڑا، کیکن میدلوگ التى قديم وشلورك موافق أداب بجالاك عبديانيل طائف كاشهورئيس اميرالوفدتقا أتضنرت (صيف المدميم) في أس كورحالانكراب تك وه کا فرمت اسجد نبوی مین آنا را (کرسل نون کی موست و اشغراق کو دکمیب رستانزده) به لوگ صحن مسجد مین سفیم مُسب كواكر عُهرائ كئے، نمازا دینطبہ کے وقت پرلگ موج درہتے تھے، گوخو دیشر کیے نہیں ہوتے تھے آتم غیر ا صيف الله عليه ولم كامعول تفاكه خطون مين اينا نام نهين ليترشف ان لوگون في آيس من تذكره كما كو مول الله ۔ علیہ دلم ہسے توانیٹی بغیبے بری کا قرار کیلتے ہیں کہ مکن خطبہ میں خوداپنی پنیبری کا اقرار نمین کرستے سمخضرت رصے اضافیا في منا تو فرها يكر مين سب يهد شهاوت ديبا مون كرمين فرستا دُه آتسي مون " جاعت مفرارمین عثمان بن ابی العاص سے معمرتے سفراد دربار تبوی مین اتے آدا فکو تج سمحکر قیامگا ہ مِن جِهِورُات عَمَان گوکسن تصالیکن سے زیادہ تیز فہم اور ماکن تقیق تھے انجامعول تھاکہ جب مفرار دن کو أو واود بإب اقطاع الاخيين الله ابوداد وماب ماما وفي خرالطالف،

بلولد کرتے توبیہ <u>سے کے</u> سے آخفرت (صلے اللہ علیہ والم) کی خدمت می*ن حا حزبوتے اور قرآن مجیداور س*ائل اسلام . بيانتك كداكشر ضروري سأئل سيكه ليك تشخضرت (صلے الله وليه ولم به ميشدان لوگوك كواسلام كى تبليغ كريتے (نما زعشا كے بعد اسكے پاس تشريف ليجات ورکھڑے کھڑے اُن سے اِتین کرتے انیا و ۃ رکھ مین قریش کے ہاتھ سے جوا ذبتین اٹھا کی تھیں اُنکو مبال فرماتے میندین آکردار انبیات بین ائین اُنکاجی مذکرہ فرائے) بالآخران لوگون نے اسلام برآما دگی ظاہر کی لبیکن نیطین يش كين، ا- ننا ہمارے یے جائز رکھی جائے اکیونکہ ہمیں سے اکثر مجدّورہتے ہیں اورایسیلے اُن کو اس سے ٧ - بهارى قوم كاتام كاروبارا وروريعُهماش سودب السيك سود قوارى مازركى حاركى ع ۱۷۰ - شراسیے نر رو کاجائے ہمارے شہرین کثرت سے انگور میدا ہوتاہے اور یہ ہماری بڑی تجا رہ ہے۔ كىكن ية تينولن درخواتتين نامنظور مؤمين الأخران لوگون نے كها اچھا بهم پیشطین واپس لیتے ہیں لیکن ہمآ مبود (طائف كاستِ بْزابت،جىكانام لات تھا) كى نىبىت كىيا ارشادىپ 9 ئىپنے فرما ياكىدە، تورْد ياجائىگا، يە سكراك كوسخت جيرت بونى كدكياكوني تخص أسكح فداسع اللم كومات بعي كاستحاست البوسك كداكر بماري معبودكو معلوم ہوجا ہے کہ آپ کا بیرارا دہ ہے تو ہ تمام شہر کو تباہ کردیگا ،حضرت عرشے صبط نہ ہوسکا بولے کہ تمارک کے تقدر ا الى بوامنات صرف ايك بيم بان لوگون في كها عمر الهم تعاريب باس بنين أسف أيا كمر أنحضرت (<u>عصلے</u> اللہ ملیہ وطم) کی خدمت میں عرص کی کہ ہم مثات کو ہات نہیں لگا سکتے ، آپ جوچا ہیں کریں ، لیکن ہم اس جرادت سے معاف رکھاجائے، آتینے یہ ورخواست منظور کی، إن لوگون سنے نما زائرکوہ اورجا دسے مشتئے ہونے کی بھی درخواست کی نمازے معانی توکسجالہ له (البوداود؛ بب تخرب القرآك) سلّه زاد المعاد بجولام فازي موسط بن عقبه -

يُّى مَكن زَنِّى وه هرد وزيانِج و فعرا داكرنے كى چيزيہ اليكن زكوة سال مبسكے بعد داجب ہوتی ہؤ ا ورجها و فرض کفایہ ہے،ہشرخص میرواجب نہیں، اور واحبب بھی ہو تواُسکے خاص مواقع ہیں، روز کا کام نہیں اس نبایر أنوقت إن دونون باتون پرائكومجوزتبين كياكيا كيونكه بيمعلوم تفاكرحب وه اسلام قبول كوليين سكه تورفقه رفتهخ ان مین صلاحیت آجائیگی؛ حضرت جا برست روایت ; کدمین نے اِس واقعد کے بعد انتخفرت (صلے للمطلبہ ولم ا اکریائے ساکرحب برایمان لاجکین کے توزکرہ بھی دینے لگین گے، اورجها دبھی کرینے لگے۔ دحیانخم دوری مرسم کے بدیجۃ الوداع کامو نع آیا توکوئی تنتی ایسا متعاجنے اسلام نہ تبدل کرلیا ہو۔)

مفارت جب واپس علی تو تخضرت (<u>صل</u>ف الترطیدول سف ا<del>لرسفیان اور فیرة بن تبی</del>ته کومپیا کرشرط کے موافق طائمت کے صنع عظم (الت) کو جاکر قرائین مغیرة نے طائفت بنچیر تنکده کو ڈیانا چاہا توستورات روتی إدى شكي سركرون سنكل أئين جربيا شعار يُرصى عاتى تعيين -

(لوگون يررونكه بيست متون

الاسكين دقاع

اَسْلَمها السِضَّاع نالية بتون كووشمنون ك

لعرلجسنوا المصاع ميردك ياا ووحركا رائي فرسك

(عولہن میں کثیرالاز وابی کی عام عا دے تھی، قبیلاً ثقیف کے ایک نامور سروارغیلا <sup>ان ب</sup>ن لمہ کی وزل ہیویان تھیں ،حبب و مسلمان ہوا احکام اسلام کے مطابق جار کے سواتام ہولیون سے اُس کو مفار ننت رني ريك )

بِ مَنْ إِنَ الْمُؤْرِطَةِ سِينِينَ كَي طرف مات منزل رِاكِ وَسِينًا كَانَام بِ ، جِمَان عيما أَي وب ٱبا ذهبيٌّ بهان عيسائيون كائيك غظيمالشّان كليساتها ،جبكوه كعبه كتف تقيُّ اورَ م كبه كاجواب سجت تقيُّ ن بین برے بڑے فرہی بیٹوار ہے تھا جنالقب سیداور عاقب تھا عرب میں عیمائیون کاکوئی فہی له واُودكَّ بالزاج والامارة كاب عاجاد في قبرالطائف تله وصابة ترجيجيرين حيثقتي تله الريخ طرى ذلك حاس تريدي اوه أوركما بالنكاح

## راس کامسرز تما؛ اعظ آی کی ثان مین کتاب،

وكعبة نجران صنمعليك حتى شناخي بأبوابها

نزوريزيين وعبده المبيح وتيسا هنكخ يزاريابها

ير كعبه، تين تلوكها لون سے گذبه رفی کل مين ښايا گيا تھا، بيتيش اُسکے حدود مين اَ جا آا تھا وہ امون ہوا آ مقا اس كعِيْر كے ارقات كى آمەتى دولا كارسالانىقى '

-سخضرت (<u>ص</u>لے اللہ علیہ ک<sup>ی</sup>ل نے اِن کو دعوت اسلام کا خطا لکھا توائس کعبہ کے محافظ اورا بیٹر خرمب سناتھ إُوميون كے ساتھ مدرینہ میں آئے استحضرت رصیلے اللہ علیہ رہل نے اِنکوسی میں آنارا ، تقویری دیر کے لبدنا زکا و متت کیا توان لوگون نے نماز پڑھنی جاہی، صحائبہ نے روکا ملین شخصرت (صلے اللہ علیہ رولم) نے ارشا و فرما یا كريِّرِه و و و چنا پنجران لوگون في شرق كي طوت مُنف كرك خازا داكى ؟ ابوحار تُدْجولار دُلبْنِ عَاسَان يت مخرم اور فالشِّض تفا قیصر وم نے اُسکو پیضب عطاکیا تھا اور اُسکے لیے گرہے اور مبد نہوائے شیخہ ا ن لوگون نے آخضرت (مصفے اللہ ویلم) سے ختلف مذہبی سائل ایس بھے اور آسینے وی کی رُوسسے اِن کا

چوا**ب** ريا -

ان کے زمائر قیام میں سور اُہ آل عمران کی انتبدا کی انتی اُٹی اُٹین اُٹرین اُن اُٹیون میں اُسکے پوالات ا کا جواب تقمام بس آیت مین دعوتِ اسلام کی تشریح تھی وہ بیہے '

الكَّنَتُ بَكَ إِلَّا اللهُ وَكَا لَنْتُنِي كَ يِم مَنْشَاقًا كِالمَقَٰفِنَ مَنْ مَرْفِضُ شَرَّتُ وويكريم خاكم وكن عادت مُكرين إُحصَّنَا ابَعَضَاً ا دُبَا بَالِينَ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّا لَعَيْدُ اللهِ الل

مِيرَاگريه لوگ زانمين توكهدوكهُم گواه رموسم توسلمان بين ا

اشْهَا لُهُ وَالِمَا نَاكُمُ شِلْمُوْنَ ، رَالَ عَرَانِ ،

له يه تام تنصيل مع البلدان من مي بهلا فقر وقع البارى سد اخذ اي جهان دفد تجران كاذكرت مله زاد العاد ابن تيم

م منصرت (<u>صب ا</u>لله عليه وعلى سنے ب انگواسلام كى دعوت دى توان لوگون نے كما ابهم تو سبطے سئے سكا من أضفرت اصف الشطيرالم في فراياكرب كم مليب يدج بواعظ كوفدا كابياكت بوكيوكرسلمان ہو سکتے ہو ؛ جب یہ لوگ اِس پر رہنی نہ ہوئے تو اعضرت (صلے اللہ علیہ والم) نے وحی کے مطابق اِن سے کہا کہ جھا مبا ېلىكردايينى بىم تى دونون اپنے اېل وعيال كېكرائين ا در دعاكرين كەختىن جوۋا دو اس يرخدا كى مىنت ہو؟ فَمَنْ حَالَبَّ لِسُ فِهُرِمِنْ بَعْدِ مَلْجَأَتُ مِنَ الْعِلْفِقُلُ توجو فف تحصة المراكبة في عبالا أراب الس س كهدب تَعَالُوانَانُعُ الْبِنَاعُ وَالْإِنْاعُلُمُ وَيِسَاءُمَا وَيِسَاءُكُمُو كُذَا دُابِنِي اولا واورايني عور قون كوا درخوداسيني أب كُولِامُين الْفُسْنَا وَانْفُسْلَمُ يُعْتَبِينِ لَنْجُعَلِ لِعَنْتَ اللَّهِ عَسِلَ بيرمسا باركوين ادرخذاس وعاكرين كرسم مين سسع جوجهوا اوكبر خدا کی لعنت ہو؛ اللُّذِينِينَ أَهُ (زَلَ عَمِلان) كين حب المخضرت وصيف المدوليدولم بحضرت فاطرتهم ادا اوراماه صن وسين عليهما السلام كوليكرمها بلم كسكيد المنطح توخو دُائلي جاعت مين سه الكِشخص في راسه وي كرمبا باينيين كرناحياسيه؛ اگر شخص واقعي مغربيه جو توج الوك بهيشه كے ليے تبا و بوجائين كے ،غرض إن لوكون نے يجي سالان خراج تبول كر كے مسلح كرلى ، بنوب ما شاہر کی بید وہ تبلیلہ ہے جو اڑا کیون میں قریش کا دست وہا زوتھا، طلیح بن غریلیش نے حضرت ابو کرشک زماند ین منور سند کا دعولی کمیا تھا، اسی قبیلیہ سے علی اسلام میں یہ وک ایسی اسلام لائے اور مفارت میج کیکین ابتک اُن کے د ماغ میں فرکا نشد ہاتی تھا، سفرار در ہار رسالت میں آئے تواسان کے انہمین کما کہ کہنے جارے ہاں کوئی مم نمین ججی الكريث غوداستام تبول كيا، اس بريه أيت نازل بوني، كِيُمُنُّوْنَ عَلَيْنَكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلُ لَا مُنْ أَمُنَا فُلُكُمْ إَسْلَاكُمْ أَنْ سِيلًا تَبِراصان ركتے بين كرتم اسلام الث ،كمدوكيجير بَلِ اللَّهُ يَكُنُّ عَلَيْكُرُ إِنَّ هَذَنَ لَكُولُلِ فِي كَنَّ مُنْ كُنَّمَةُ اللَّهِ اللَّهُ يَكُن عَلَيْكِ ایان لانے کی ہاریت کی 'اگرتم سیے ہو۔ صابرقان أ (سوره حرات) بوفزاره كسه يه نهايت مكن اور ژورا د توب يارته اعيينه بن صن اسى قبيله سے سنے اس قبسميلة

رمضان و بشرمین جب آمنطرت رصیع الله علیه وظم بیکوک سے واپس تشریف لائے اپنا وفد بھیجا اوراسلام قبول کیا ،

حضرت ابوبکرشف اپنی نائرخلافت مین اپنی بین (ام فروة) سے اُٹی شادی کردی تھی اِٹیات ہو جیالا فوراً اٹھکرا ونٹون کے بازادین چینچے اورجاً ونٹ سامنے آیا، تلوارسے اُٹیکی کوچین اٹرا دین، تقولوی ویر بین بیول وُٹ زمین پر پڑے سے تھے اوگون کوچسے جو کی آنون نے کہا میں اپنی وارالریاست میں ہوتا قراور ہی سروسامال ہوتا، یہ کمکراونٹون کے دام ویسیئے اور لوگون سے کہا ہم آپ کی دعوظے ہوئ

يرجنگ قارسية ويربوك بين شركيظ ، أورفين بين عفرت عليٌّ كم ما تدييخ ،

عبالتیس یونبید به بیار دیگذری ایم آت کا باشنده تها ایمان اسلام کا اثر بهت پیمائینی چکاتها است بیمائینی جگاتها است بیمائینی حکاتها است بیمائینی حکاتها است بیمائینی حکاتها است است است بیمائین حکاتها است است است بیمائینی بیما است است است بیمائی بیما است ایمائی بیما است است بیمائی بیما است است ایمائی بیمائی بیمائی بیما است است و در سه دیموین اور بیمائی مین گفار مشرکی آبا دیان بین بهم تهم است و در سه دیموین اور بیمائی مین گفار مشرکی آبا دیان بین بهم تهم آبار می می می می می است و در است دیمون در بیمائی بیمائی می بیمائی می بیمائی می بیمائی می بیمائی می بیمائی بیمائی می بیمائی بیمائی

چيزون سے منع كرنا بون ، دُبّار جنتم ، نقير مُرَّافت ،

دُباّد، عِنْمَ نقرر فن المدع رسين عاقم كراتن الموسة تقى بنين كارشراب بنائى جاتى على المحفرت والله على المحفرت والله على المحفرت والمحالة المحالة المح

لبف روايّون مين ہے كرعبالقيس نے خود پوچھا تفاكر بارسول السُّدا بمكوكيا بينا چاہيے؟ اسسكے جواب مين آپ نے اِن جيا رون چيزون كا ذكر ذراً يا،

بنوعامرین سسس (بنوعامر کا تبدیه و سکی شهر قبد پیتس عیلان کی شاخ تنا بنوعام پین اُسوتت تین رئیس تنظ عام

برطینیل، اربدبن بلیس، اورجباً برین سلط، عامرا در اربدصرف حصول جاه کیمنوا کمان تھے، میر ما مروبی خص تھاجواں سے پہلے متعد دفائنون کا باعث ہو پچاتھا، اوراس وقت بھی شرکی نتیت سے آیا تھا، جبارا ورقبیل کے عام لوگ

البته خاص فلب سے صداقت کے طالب تھے،

ا تدر الين حاضر بوك بنوعام في ليدا تكام من أخضرت رصيع الدعيدة لم عضاب كرك كها "انت سبيد فا" حضور بهاركة المامين أسي فرمايا" الليّا-الله " قاخداب، أخون في يرعض كي، حضورتهم مين سب أضل اورسب إلې المره ياض بين ارشا د موا، بات بولو تواس كالحاظ رسبت كه تبيطان تم كومېكا نه ليجاست، يعني ميم كلف اورمل كالحاظ رسبت كه تبيطان تم كومېكا ير افتركا جورط الميء عام بطنيل في الما الحداثين باين بين ابل إوبه يرتم حكومت كروا اورتهم ميرسة قبصنه مين بون اأريه نهيس تواسيت بعد مجصا بينا حالشين بناجا ؤاكر مرجعي منظورية بهوقويين غطفان كوكبكريزي فأرزئكا عامر ف اربدكو يرجيعا ديا تفاكم مِن إدهر تَوْرُو با تون مِن لكا وُن كا أدهرتم ان كاكام تام كردينا، اب عام نع و وكيها تواريد بين بنش مك شاتعي، نبوستاك غيرمر كي جا ه وحلال نه أنكي أنكيمين خيره كردى تقين؛ دونون أتُقلَر حِلْهِ مَلَكِ، ٱخفرت (سيلے انْدعليه ولم) نے فروا پا '' خدا یا اُسکے شرسے بچانا'' عا هر کوطاعون ہوگیا ، عرب مین صاحب فراش ہونا شرم کی بات بھی عا ہرنے الهاج مع كدريس يرشما دو كوريس يرسما دياكيا ا درائي برأست دم توزا ، جبًا را درعام انتخاص ایمان کی دولت سے مالا مال جوردا را لاسلام سے واپس استے عا) ميروغيروى سفارت المعير يشفقل ملطنت بنمين رسي تقى سلاطيين جميرى اولاد في جيور في رياتين قالم كرلى تفین ا دربراے نام با دشاہ کملاتے تھے،عربی میں اُنٹھالتب تیل تھا، یہ نوگ غردندین آئے، کیکڑفاصد بھیج کہ ہمنے اسلام مسيول كراراس سى زماندىن بهرار، بنويجا وغيره كى مفارتين يحيي ائين، < \$ #<del>~ (\$ \$ 4 \cdot</del> \$ 4 \cdot \$ 4 (مله هشکوة باب المفاخرت ، بجواله ابدواؤد سله عام دا تعات دبن اسحاق وزرتانی سنه ما خرذ بین عامرکی تقریرا در آنکی موت کا واقعه الصحیح نجاری مین مذکورسیے ہے

## مىلىيىن كومتِ اللى الشخلاف فى الارضُ

لَيَتَخَافِنَهُمُ وَفِي كُلاصِ كَمَا اسْتَخَاصَ الَّذِينَ مِنْ فَهُمُ لِمِمْ

رتیرهٔ قرار را تون کے بدر بیدهٔ صبح منودار ہوتاہے، گھنگورگھٹائین حب جیٹ جاتی ہیں توخورشیر آبان صنیاگستری کرتاہے، دنیاگندگا ریون ادفظم وتم کی تاریکیون سے گھری ہوئی تھی کد دفقہ صبح سادت سفظہور کیا، اور حق وصدافت کا آفتاب پر توافکن ہوا، عرب جب طرح ایک خداکو بیہ جنے لگاتھا، اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے اسمنت تھا،

ضراب يكسف وعده فراياتها،

شركب زناس

وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ الْنَّا اللهُ اللهِ اللهُ ا

جامِت اللی و استفال ن فی الارض نبوت کے صروری لوا زم نهین ایکن حب وعوت الکی سیاست کی کی و اور الدون سے اگر کو اق و اور ارون سے اگر کو اتی ہے نیا جب اصلاحات کا دامن ملک کی بدامنی و انتشار حال کے کانٹون میں اُلمجھ جا گاہے تو بنی کا بڑر آئم اور موکی کے قالب میں اسکے ٹریقا ہے اور قوم و کلک کو غاروہ و قراعنہ کی خلامی سے آزاد می لا ان سے افراز سے صرت ابرائیم اپنے تبدید کے فیجے تھے ، چار موقلامون کی فوج سا قدر شی تھی، شام واطرات یا بل کے کئی یا دشاہوں سے انکو لؤنا پڑا اور خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ انکی اولاد کو اور نے تعدید کی کومت عطار کیا اور قورات مرتز کرین ) بنیرون مین مینی اوریخی بھی گذرہ مین جنکو مکوست کاکوئی حِصَّہ نمین طابقا اور موتی اور داوَ و میلیا آئی بھی ' بوخ ومون اور ملکون کی قست کے مالک تھے المیکن محقار سول اللہ سیلنے دیجی بھی تھے اور موتی و داوُر بھی اعرب کے اخرار نے دست تصرف بین تھے المیکن کا شائہ نبوت مین نہ کوئی زم بسرتھا اند فذا سے طبیعت ، نرجیم مبارک برخاور شنا انتخا اند میں واسین میں دیم و دیٹا را عین اسوقت حب اس برگر سسرکی وقع بصر کا دعو کا ہوتا تھا اور محکام بی بات اس برگر سسرکی وقع بصر کا دعو کا ہوتا تھا اور محکام بی باتھا۔ کا تیم اور اسمال کا معصوم فرشتہ نظار انتخا ۔

اسلام كى حكومت كى عُرض وغايت جبكوخدا فنخولېنے الفاظمين ظامر فرمايا ہے، يرتهى،

مل ان جن سند (بلاسب) جنگ کیجاتی بواب ان کو بھی جنگ کی اور خدا انکی برد بھی جنگ کی اور خدا انکی برد برقاد بود و دو جنگ کی اور خدا کی اور دو خدا می این گرون سند محال دید گئی اور تقور ند تقاکه وه یہ کتف تق کہ برا را اسک ان کا کوئی اور تقور ند تقاکه وه یہ کتف تق کہ برا را برور دگار بی جا را خدا ہے اگرونیا مین ایک قدم کو در مرک تو م کی در مرک تو می باز خوا کا نام میا جا تا ہے ابر با دکر دی جا بین محمد بن جنین اکر خوا کا نام میا جا تا ہے ابر با دکر دی جا بین طرح خدا کی حد دکر آئے اخدا طاقت را دوفال بین اکر خدا کو ان ایم میا جا تا ہے اس بر با دکر دی جا بین بین مرکز اسب اخدا طاقت را دوفال بین میں جندا کو خدا ذمین میں قرت عطا کے در اسلمان) دہ جن جندا گوندا ذمین میں قرت عطا کے در کو تا برا نام کرین استحقین کی الی اعامت کرین درکو ق

کارضائی کے الحقین ہو۔

ان آیتون مین بالاجال به تبایاگیا ہے کہ اسلام مین غروات کی ابتداکیون اور کی کرہوئی ؟ اسلام کی حکمہ

(سورة (لجي)

سے کیا اغراض دمقاصد منے اوراسخلات فی الارض سے کیا فرائض ہیں ؟ اورونیا کی عام حکومتوں سے وہ کن امور مین متازے ؟ ان مباحث کا اصولی اُورْصل بیان کیا ہے دوسر سے حِقّون بین آئیگا ، بیان عرب سے نظم ونت کے متعلق عام اور جزئی باتین بیان کرٹی منظور ہیں ۔

ك الدواكد دكراب الصلوة باب صلوة القاعد مله في كارى كاب الحدود،

انتظام كلي عمر شرنين اسوقت سنا شوبرس كي تقي إس عمرتين اس حكومت تام كام خود انجام ديتے تھے ولاۃ ١ ا ور عالَ كا تقره بموذنين إ درائمه كاتعين تُحصَّلين زّكوة وجزيري نا مزدّگئ غيرتومون سيمصالحت مسلمان قبائل مين جائدا دون كي تتيم وجون كي آراتگي مقدمات كافيصلهٔ قبائل كي خانه جنگيون كانسداد و و ديسياتيدي ظائصنا اجراے فرامین، نوسلون کے انتظامات مسائل شرعیہ بین افنا، جرائم کے لئے اجراے تعزیرا فاکھے بڑے بڑے ساسی انتظامات عهده داردن کی خبرگیری اوراحتساب-دُوریسےصوبون میں متعدوصحا برگورنراوروالی *بناکرمیسیجه* كَيْرِ تِي الْكِين خود مدينها وراطرات مدينيرك فراكض آپ غود انجام ديتے تھ، خلافت آلبی سنے اِن فرائض واعال نے آپ سے دل ود ماغ پرعِ بارغظم والا، اُس نے آپ نظام جما کوچەرچور کردیا،عام رواتیون سے نابت ہج کہ آپ آخرز ندگی ہین تبجد کی نماز بٹیکر ٹرچاکر تنے چوخنعت مبمانی کا اقتضا نهابكين مينعف جباني خوكس جيز كانيثيرتها اس كاجواب حضرت عاكشه كي زبان سنه سنناح اسبئي جن بْرْ حَكُرُ الْجِيهِ الْحَالُ زِنْدَكَى كَاكُونَى ترْجَال بْنِين بوسخنا، عبدالله بن فيق كت إن كرمين في مضرت عائش عن عبه الله بن شقيق قال سألت يعماكدكيا أخضرت ملم بنجك فازفيت تحا أنهوني كحا عائشة إفكان يصلّ قاعيد أقالت حين ال كيك أموت جب وكون في كيكو جرع ركر دياتما ا حطمة الناس امیرانسکری کی چھوٹے جیوٹے غزوات وسرایا کے امیر البیش اگر حیا کا برصحابہ ہوتے تھے الیکن عربرے بڑے معرکے بْشِ آتے تھے اُکی قیا دس خودآب بنف نغیس فرائے تھے، نیائی برد اَحَدُ نیبر اِسْتَع مَد، بَوك ایس خودآبی امیرانسکریتے اس کا مقصد صرمت فوج کا لڑا نا اورائٹری فتح دظفر جا کرنا نہتھا کلکہ فوج کی عام اخلاقی اور روحانی إنگراني كرنا تقا ، خيانج برايني مجا دين اسلام كي بن جرني سيه جزئي سيه اعتداليون يرگرفت فرما ئي سب وه احا ديث من بقصرت فركوراين اوراملام كانا فون حنگ اى داردگيرك فريعمت وجودين أياب، م الدوا و وكاب الصلاة ؟

نت آب کے عدر مبارک بین اگرم شد وصحابی می بطور نو و فتوی ویتے تھے الکین ڈیا وہ ترآب ہی اس وجبي ا داكرتے تقے، نتوىلى دينے كے ليئے آپ نے كوئى خاص وقت مقرزمين فرمايا تقا، بكر يہلے بھرتے اُستُقتے ييضة ، غرض ب وقت لوگ انسيج احکام اسلام مے متعلق سوالات کرتے تھے آپ اُنگاجواب دیتے تھے نیا خج ا ام منجاری نے کتاب المعلمین ان فرا وے کوائ تم کے متعدد الباب میں تقدیم کردیا ہے اخلافت کا بھی فرض تھا ا جسكوصرت عمرض ابغ زاندمين نايت ترتى دى اوراس كاليكمين تقل صيغة والمركوبا إنسل تعنايا اكره اكبي عدد مبارك بن عهده تضارت قائم بويجاتفا ا در صفرت على اور حضرت معافرين براكواب فے خدد مین کا قامنی مقر فرما کے جیجا تقاہم مینہ اورائسکے والی وصافات کے تمام مقدمات کا آب خوصل ارتے تف اس کے بیے کتی م کی روک ڈک دربابندی زختی الم م نجاری نے ایک خاص باب با ندھا ہوم کا اعوان يرسيه ماب ما وكران الني مسل الله على موسل ليكن له بقل من المفرح ملى الشرطير وعم كم ورواده يرومان نرتفا اس بنا پڑھکے انریقی آب اطینان دسکون کے ساتھ نہیں میٹیسکتے تھے عورتون کے معاملات عومًا ز انخانہی مين بيش موت سف احاديث كى كما بون مين اكب فيصلون كا اتنا وخيره موجود بكدا كرائظ استفصاكيا جائعة قو ا يك صفيه علمه تيار موجائب عمَّا احاديث كي كمَّا ب البيوع من ديواني كم مقدمات اوركمَّا ب القصاص الديّ اوغيروس فرحداري كيمقدات مذكورين ترتيات وفراين يداس فدرابهم كام تفاكه بدربارك مين أكبيرا ويسيفون كاكوني تنقل وفتر نهين فائم بواتفا آم توقیعات اور فرامین کے لیے اسکی اہتدا کُش کل قائم ہو بھی تھی، شیا نچرایس خدمت پر مضرت <del>زیر بن تا</del> بت، اور الأخرس معاونيي مامور موئ المنكم علاوه اور دوسر صصحافيم محى وقداً فوقناً مه خدمت انجام ويتيت تقي أب ف سلاطين وملوك كودعوت اسلام كي ج خطوط روانه فرمائے ،غير قومون كے ساتھ جومعا بدے كئے ،مسلمان قبائل کوجاحکام نصیح،عال مِصَّلین کوج*رتز بری فرامین هامیت کئے، فوج کاجوجیشرمرتب کر*ایا، بعض صحافیز کوجو

بیٹین کھوائین وہ سب اس سِلسائین دائل ہیں ا**ردفا نی** وغیرہ نے آسیکے اسکام وفرای*ن تقریری کا ایک* متقل إب قائم كياب، ہما زاری کم منصب نبوت کے بعد آپ کی ذاتی حثیت تقریباً فنا ہوگئی تقی اِسیلے کی خدمت میں جولوگ حاضر ہو تھے اُنخالغلتی بھی خلافت اللی یا نبیت ہی کے ساتھ ہونا تھا' اوراک ہے ٹینیٹ اُنکی مہا نداری فرواتے تھے' مہا اون کی رُیا وہ ترتعداوقبول اسلام کے لئے آتی تھی جن کی مھا نداری کے لئے آپ نے ابتدا دنبوت ہی سے خاص طور ر تضرت بلآل (بنی الڈین) کوما مورفرہا دیا تھا اچنا نچ جب کوئی تنگرست سلما ن آیکی خدمت بین حاخیر ہوتا ا درآپ کُسکو بربنه تن ديكية قرصفرت بلآل وحكم ديتم اوروه قرض ليك كرأسك كان اودكيرت كانتظام كرته، جب آيك ا پاس کمین سے کچوہال آیا تواُسکے ذریعہ سے وہ قرض ا داکیا جاتا ، بیان تک کداگر کوئی شخص آپ کو ذاتی طور پر مربیہ وبتا توو دبھی ای صیفهین صرف کیا جا با کہمی کھی اس غرض کے لیا اسپ تمام صحابۂ کوصد قد وخیرات کی ترغیب فیتے ا در جور قم وصول بوتی وه ان مفلوک لحال مهاجرین کی اعانت بین صرت بوتی و نیا مخیر ایک بارمهاجرین کی ایک مینیا بہندتن جاعت آپکی خدمت میں حاضر وئی مبرخص کے بدن رصرت ایک جا درا در گلے بین ایک تاوار حائل بھی کیانیا ان کی ریشان صالی کو دکیما توجیرے کا زنگ بدل گیا و راحضرت بلال کواذان کاحکم دیا نمازے فارغ ہونیسکے ا بعدا یک خطبه مین تمام صحابه کوان لوگون کی اعامت کی ترغیب دی ، اسکایر اثر بواکه ایک نصاری اُسٹے ا<del>ور آی</del>ک قرْاجواس قدر دزنی تفاکداً نسے شبکل اُٹھ سکنا تفالاکرآئے آگے ڈال دیا ایس سے تمام لوگون میں اور بھی جزش سیداً موا القواري ويرمين إن سب سروسا مان مهاجرين ك أك غلّة ادركيرت كا وْحِرْلْك كِيا، مستتح عکمہ کے بعدتمام اطرا مت مکک سے کبٹرت مکی و ندہی د فروہ نے گئے ، کپ برنس نفیس اُل کی خام مدارات كريتي مقع اوراً تنكح ليُغ حرب حاجت وظائف اور غركے مصارت ادا فرماتے تھے قبائل را كالم بہت ا چھا اٹریڈ یا تھا ائن پ اس کااس قدر لحاظ فرائے تھے کہ وفات کے وقت آسیانے جو اخری وسیس فرا الی تعین له واو وكتاب الخزاج والامارة باب في الدام فيبل جا يا المشكين المله مندام احتفيل عبد مهسخه ومرا

الن مين ايك يرتقبي تفاء

جس طرح مين وفود كوعطيه دياكرا تقاتم هي أسيطرح ويأكزا

اجيزواالوفود بنحوما كنت أجازهم

و فود کے حالات آگے آتے ہیں '

عیادت مرضی | (مرتضیون کی عیا دت: اوراکی تبهیز دکھین ہن شرکای موزااگر چرا کیپ مذہبی فرض تھا اور مذہبی تینیت اس كى ابتاجى ، و فى مينا مخيرجب آب مدينه مين تشريف لائ توبير عام دستور مِركِيا كه دم نزع ميت كے اعزّہ آپ كو الطلاع دیتے اکب اُسکے پاس آ کرائے لیے وعائے منفرت کٹے نے الیکن بین مثیرت شیون سے اسکا تعلق ضلافت کے ساتر بھبی ہوگیا تھا کیونکر معض صحابہ اس حالت مین بنی جا کہ اوکو وقف یاصد قد کرنا جا ہتے تھے؛ اور تخضرت (صلے اللہ علیکے) اس معتم يراكُ كافييم طرنعية بتات تق جن لوكون برقرض آماتها أب أبحك جنازه مين شركب نهين موت م<u>تع اسل</u>يهُ لإأنئك ورثه بإ د وسرست صحابه كومجبوراً ميزفض ا داكراليريّا تقاءا وراس طرح تعبض معاطات ونزاعات كالنصله بوحيايا تقاميناً الماحاديث مين استعم كي متعدد مثالين موجود أين )

احتساب المتمدن اسلام كے دورتر تى مين تحارة تساب ايك تقل تحكر تها جونهايت دسيع بيا خريرتام قوم كے اخلاق وعادات؛ ئيج وشرار، اورمه ما الات دا د وستدكي نگرا ني راياتها اسكي تي خضر يسلم كے جهدمباً دک بين بيرم كما نائم منيين بوا عنها بكه خود يكاب اس فرض كوا دا فرماتے سے بشخص كے جزئيات اخلاق اور فرائض ندى كے متعلق آپ وقتاً فرقتاً داد دگیر زماتے رہنے تھے، تجادتی معاملات کی بھی نگلانی فرماتے تھے عوب بین تجادتی معاملات کی حالمت نهایت ا قابل اصلاح تفیط ور مدینه مین آنے کے ساتھ ہی آنے ان اصلاحات کوجاری کرویا اکیکر تمام لوگون سے اصلاحات پرِيل كرانا عينهٔ احتساب سيرتعلق ركهة بي اچنانچه أب نهايت ختى كے ساتھ ان معاملات كي گرانی فراتے تھے،اور تام لُكُون سنة ان رَكُل كرات تقيم اورجولك بازنيين استرقيهُ أكورزأيين ولات تق ميح بخارى كمّا بالبيوع بين بوء لقل رأيت الناس في عمد السينة من صفرت عدالله بن عرب دوايت بي كوين أخفرت ملمك

كمه ميم بخارى جلداةً ل إب اخراج اليهودك جزيرة العرب، سلمه مشع جلامه

مدمن دكهاكر ولوك تحيناً غلير مستقسق أكواس بات مسلم الله عليه وسلم ستأعون بزافأ ربىزادىي تى تقى كداينه گرون مىن تقل كرنے سے سيلے يعنى الطع أونضرون إن يسعولا في مكانهم المنكوخوداسي حكرنيح والين جبان أسكوخر مداتها حتى يوووي الى رحالهم، بهمي مي تقيق حال كے ليے آپ فروبازارتشریعیٰ ایجائے ایک بارآپ بازار میں گذرہے توخلہ كاایک نبارنظارًیا ہ اس کے اندرہات ڈالا تو بنی محسوں ہوئی و و کا ندارے وریافت فرما یا کرمیر کیا ہے؟ اُسٹے جواب دیا کہ ہارش <del>س</del>ے بهيگ گيا ہے، ارشا د مواكة بھراسكوا ويركيون نهين كرليا ماكه شخص كونظراً ہے، جولوگ فريب ويتے ہين وہ ہم مين سين سين الله فرایض احتساب مین آپ کاست بڑا فرض عال کا حاب تھا، بینی حب عال زکوۃ ا درصد قد وصول کرکے المستضمّع توآب اس عرض سے انخاجائزہ لیت تھے کہ اُسفون نے کوئی ناجائزطریقہ تو اختیار نہیں کیا ہے؛ خیالی ا ا الم المار الله المنظمة والمراغ كرين المورفرايا، ده ابني خدمت انجام ديجروانس آست ا ورآية أن كاجائزه ليا قوا مفون في كمايه مال ملافون كاب اوريه بمكوريةً الاسب أب في فرايك كريشي منيفي من يم كويريت كيون نبين طا" إك بعداب أيك عام خطبه دياجس مين المي سخت ما نعت فرأ كي ا اصلاح بین النّاس | اسلام تمام ونیا کے تفرقون کوعمومان ورعر سیے اختلافات کوخصوصًا سُانیکے لیجو یا تھا اس نبار آنخضرت (صے اللہ علیہ ولم) نے اس کواپناایک صروری فرض قرار دیا تھا 'اورجب آگچواس مسے منازعات کی خبر ہوتی ائتى تواتب اصااح كوتام مذهبي فرائض برمقدم ركحة تصاحباني ايك بارقابيله نبوعرو بن عومت كي خيز الحاص ك درمیان واع بیدا بوئی آب کوملوم بواتو چند صحاب کے ساتھ اکن میں مصالحت کرانے سکے یے تشریف سے سکتے ا اسپ کواس معاملہ میں دیر ہوئی ا ورٹما نکا وقت اگیا ،حضرت بلال نے ا ذان دی بیکن اذان کے بعد بھی آپ آتشریعین نمین لائے؛ مختوری دیریے انتظار کے بعداً مختون نے حضرت ابو بجرنے کوام مباکر غاز شروع کردی 'آپ ك يجيم الم الماء عنوم وكمّاب الإيان كله نجارى طدم اسنور ١٠ واكمّاب الاحكام

ہِی حالت میں تشریف لائے اورصفون کوحیرتے ہوئے اگلی صعت مین جا کھڑے ہوئے جضرت او پیرو ، اگرحہ نما ز مِن اِدهرا ُوه نِهين ويكف تف كين جب لوگون نے زور زورسے اليان بجانی شروع كين ٽوائغون نے سيھے غرگر دیکھا کہ مخضرت ملعم کھڑے ہیں، آپ نے اگرچہ ہات سے اشارہ کیا کہ کھڑے دمین ہمکیں آپ کی موجو دگی میران نقول ا امت كرناسودا دب خيال كيا اسك بيجييم ث آئے ، اور انخفرت علم آگے بڑھکرا كى حكم كوئے ، ایک بارا بل قباکے درمیان نزاع قائم ہوئی اور نومبت بیان کا سینے کی کوگون نے اہم منگ اندازی اکی آنفرت (صنے اللہ علیہ والم) کوخبر ہوئی تو آپ صحابہ کے ساتھ مصالحت کرانے کی غرض سے تشریب کے ہے گئے بخاري کي دوسري روايتون بين هيه کراپ اتني دورپيدل سگئے شھر، ابن ابی عدر دیر حضرت کوب بن الک کاکی قرض تما اکفون نے سجیمین تقامنا کیا احدر و قرض کا ایک ا المنظمة الت كرانا چاہتے تقے الكين وه البيرواني نر موتے تھے، بات زياده بڑھي اور تثور وغل مواتو آپ گھر كے اندرس الخِل لَتُ ادرَكُوب كُوكِيارا بَكَ بِخِلبِيك كها الْوَابِ نے فرایا کر سفست معافث کردو" وہ رحانی ہوگئے تو آھینے صدروت كهاكه ما واورلقية صدا واكرووك اس قىم كى سير دون حزنى دا قات روزار مىيش آياكرتے تھے، معينين اورمدينه سيعا برويجر فرائض كي انجام وہي كے لئے اكا برصحاب ورارباب استعداد كوخملف عمد فنہ نصب فرمایا، کتابت وی، نامه دیبام، اجراسه احکام وفرایین سکے بیے سبے بیلی ضرورت عهدهٔ انشااد رکتابتا ئے۔ کی تقی اسلام مسے پہلے عرب میں عام طورسے لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، کیکن اسسلام عرکیلئے رحمتوں کا جوخزا لایاتها اس مین ایک بیر نشی بھی تقی ا اسپران بَرَسِين لاِدارلوگون كافد بيصرف بير زار دياگياكه ده مدينه كے بجون كوكھنا سكھا دين مضرت زيد بر بت نے چکے شعاق کتابت دی کی مقد*س خامت تھی، ای طریقہ ترقیلی یا ٹی تھی،ابو داڈ*د کی ایک روایت سے ثابت ہو له ناری جلداصفی ، م کاب الصلی که م ناری کتاب اصلی = ت سد دورس و فقی که راه بی بن اطرافه شده خاری جلداصفی ، م کتاب الصلی کتاب اصلی = ت مد دورس کی تصدی در مدرست کی تصدی

اصحاب صُّمْ فَدُكُو تِعليم دى جاتى تنى ،اس كاليك بُّرُكَاب كَيْعليم عبي تنى ،) تآب ادهمدهٔ انثاء کویاً تحضرت میم کی ایک حیثیت نیابت بقی اس کے محلف ادفات مین ٹریے ٹریے صحابراس خدست پر رویکے گئے ، جن می<del>ن شرحیل بن</del> صند کندی م<del>رہے</del> میں اس شرف سے متاز ہوئے ، یہ نہایت قدیم الاسلام سقے ، مکر میں نے سبے پہلے کیابت وی کافرض انجام دیا، <del>ڈریش</del> مین سبے پہلے کا تب عبدالشرب سوابی سرج شف مرز مین اسکی اوليت كالترمن حضرت الى بن كعب كوهال موا، حضرت ابوكم يه: حضرت عرفه محضرت على يه بمحضرت غمال محضرت زيتر مضرت عامرُتن فبيره محضرت عركز بالعاص ، نضرت عبدالمتَّدين ارتم، حضرت ثابت بن قبيس بن عاس، حضرت حنطله بن الزيبي الاسدى، حضرت مغيره بن تبرم حضرت عبله ین د دام حضرت خالدین ولیدو حضرت خالدین سیدین العاص و حضرت علارین حضری و حضرت حذیفین الیان جفرت ماديرين الى مغيان، حضرت زيرين ألبت مختلف اوقات مين اس منصب يرما مور بوك، اگرجهان تمام بزرگون کو بھی بیر خدسته اواکرنی پڑتی تھی، جنام پنسلخ اسکور میر بیضرست علی نے اپنے اسے کھا تھا اور ا وربلاطین کے نام خطوط حضرت عامرین نبیرہ کلیتے تھوا ورآمراً عمل کے نام آمیے جر کمترب بھیجا تھا وہ صفرت ابی سرکی كمها تعاقبطن بن حارثه كوج خط بار كا ونوت بعيجاكيا تعاوه حضرت ثابت بن تبيين لكها تعاد بكرنام طوريرير ضرمت حضرت زيد این ابت متعلق حتی، ا در صحابه کروه مین اُن کا نام اری میتیت سے زیاده نایات می حض<del>رت زیربن ثابت ی</del> تخضرت ملم کے ارشاد سے ان تام بزرگون پرا کیے خاص متیا نظال کیا کہ عبر نی زبان کیم سرکی حرورت يعتبركاً في كم ميزية من خضرت ملح كوزيا و هزيميو وست تعلق رتباتها بني مُتبي زبان عبرا في عني اس خارة في حضرت لميرين ألبت كوعبراني زبان سيكف كاحكم ديا ، اورا تفون سنے بندر ه دن مين اس بين مهارت ماسل كرلى ا) حکام اور ُولاۃ (نفسل تضایا، آقامت عدل، بسطامن، رنع نزاع کے لیے ستعد دولاۃ و حکّام کی خردرت بھی، اس غرض سے اسینے متعدد صحام کو مختلف مقامات کا حاکم و دالی مقرر فرایا ، جنا بخدان کے نامون کی تفیسل حسبے یل ہی ۔ برام گورے طافدان سے تھے اور سلاطین عجم مین سب سے پہلے شوف ارساؤم با ڈال بن ساسان،

To the second se

بوكارس كے مدا تحضرت صلى الله عليه و تلم في أسكونين كا دالى مور فرا با ذان بن ما مان کے بعد آتھ مت صلے الدعلیہ ولم نے اُل کو شهرين إذاك صنعاد كاوالى معت مرزوايا، شہرین ا ذان ارسے سے توان کے بعدائے ان کوصفا و کا خالدىن سيرين العاص آپ نے ان کو کندہ وضاحت کا وانی مقرر فرمایا شاء کیکن و ماہی مهاجرين امية المخزوي روانهمي ننهوك تفي كراب في انتقال فرمايا، حضرموت کے والی تھے، زيا دين ليبدالا نصاري زبيد عدن، رمع، وغيره كے والى تھ، الوموسط التغرى والئ جينه معا ذبن مبل دا لي مجسدان ا مخروبن حزم والي تيار، يزيد بن ابي سفيان والي كمر، عاب بن اسيد متولى اخاس بين على بن ابي طالب، واليُ عَمَّانَ عمروبن العصراص والي بحسيرين، علارين حضري ' ِ الن وَلاة لینی گورزون کا تقریطک کی وست ا ورضروریات کے لناظ سے ہوتا تھا، آتنضرت (سلے اللہ عید دلم) کے حدر مبارک میں عرکیے جو جھتے اسلام کے زیرا اُڑا کے ان میں کمیں سب زیادہ ویت اور تقدن تھا اور مدرت کک ایک با قاعدہ ملطنت کے زیرسا یہ رہ چکا تھا، اس بنا پرانخصرت (صیلے اللہ علیہ دہلم) نے اُس کو

قبض الصد قات من العال المذبن بالميس؛ مستخصرة التصيم كرنے كي خدمت بحن أي كي تعلق كي،

چنانچ حبب بدلاگ روانه موستے تھے تو آخضرت (جیسے الله علیہ ولم) ان فرائض کی تبیین فرا دیتے تھے معاق بن جل کور وانه فرایا تو پر وصیت کی ،

انك قاتى قوماً من اهل الكناب فأد عَهد من فران الله كال المراد و الكرة و الكرة

سله استيعاب مذكرة معاذ بن جل، تله مشابن خبل عبده صفي ١٨١١

ان كغوا ورِيْق كرديا جاس كا الروه أسكويمي تسليم كرلين وآن كربتري ال سه احتراز كراا اور ظلم

کی بردهاہے بیا کیونکہ اُس مین اور خدا کے درمان

کوئی بردہ نہیں ہے ،

افترض فيهموصا قة توخذمن اغتياءهم وترد

الى فقرائه مرفأن معاطأهوا لدلاه فاباك

وكمائد إموالهم وإنق دعوك المظلوم فانه

الس بنها وبين الله حاب

ان فرائض کے اداکرنے سے لئے سے زیا وہ ضرورت تبحظی وست نظرا دراجتها و کی تقی اس نبایراً ہے ا ن لوگون كے تجوعلى اورطرز عمل كااستحان لے ليتے تھ، چاانچرب حضرت معا وكور واند فرمايا توسيلے أكى اجتمادى

ين كي طون بيجا توت وايكس مبزست مقدات كافيها

كوسكَ: اُهنون في كها قرآن جبيدسي ٱسنَى فرايا "اگر

اس مین ده نیساز کرنا انون نے کہااما دیث سے

بيرآني فرمايا أكراحا ديث بين مجي اسكيتعلق مرايت

منطى؛ زّامنون كما يرني رك ساحتها وكرو كا ابركت

فوايائس خدا كالتكروجين دمول الشيك دمول كواس جيز

كى تونىق دى حبكوخو دائكارسول محبوب ركحتاي

قابلیت کے متعلق اطبیب نمان فرالیا، ترمذی مین ہے، رول اللہ عصلے اللہ علیہ دیم نے جب مفاقعی جبل کو

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمعأ ذ

بمن حبل حين وجهدالي اليمن به يقضم قال

بمأفى كناب الله خال فان لم يجد بسما في

سنة رسول الله قال فان ليجد قال اجتهد

رائى فقال رسول الله صلى الله عليج وسلّم

والمحد الله الذي وفق رسول رسول الله مهايجب

ريسول الله

ليكن بل عرب سك دلون كرم خركر في كياب ان تمام جيزون سه ريا ده ارنق والاطفت ازمي اورغوشخولي كي صرورت عتى جنكي ميزش سياست اورحكوست كے اتتدار كے ساتھ تقریباً نامكن ہوجاتی ہے السيك انحضرت الول ا مان بالگورزون کوبار بارا کی طون متوج فراتے رہتے تھے ، جنا پنج جب معاذ من بل کوایک صحابی کے ساتھ بن کی گورزی پرروانه فرمایا تربیلے دونون کوعام طورسے وصیت فرمانی،

. تسراولانتكتراويشرا وياشرا وكانتقرا وتطاوعاً و سساني بيداكرنا، وشوارى مربدي كنا- لوكون كوشارت وينا

الانتخالفاً- (مسلم بلدة مقرمه) كما ب الايان) ادران كو دمشت زده فركزا، ابم اتفاق ركهذا اول خلاف كؤ،

اِس پر پی تسکیس نر ہوئی قومها ذین جبل حب رکاب بین مانون وال سیکے تواکن سے خاص طور پریہ الفاظ فرمائے،

نوگون کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ برتا 'وکرنا' ي خلقا الناس و (ابن مور ذكرة مواذين بل)

' گریه اصول صیح ہے کہ کئی حکومت کمتنی ہی رحمدل کیون نہ بولہی کی تبدا دمین حبب و کہی مکاک کواسپنے قبطنا توتادُ

مین لاتی ہے و کرش وگوں کے مطبع کرنے کے لیے اُسکو بوراً ختیان کرنی پُرتی این توعرب اس کا سیسے

زیا دہ تق تھا ہمکیں آخضرت رصلی اللہ علیہ ط) کی اسی مقد س تعلیم کا میں تیجہ تھا کہ رنگیتان عرب کا ایک ذر ہمی ڈلاۃ کے

مظالم کے شگب گران سے نہ دہا، ہمان تک کہ اخیرز ما نہیں جب صحابہ عال حکومت کے مطالم کو دیکھتے تھے تو

ائن کوسخت ایرتنعجاب ہوتا تھا' اورو واضخفرت (صلے اللّٰہ علیہ دلم) کی ملقینات کے ذرایہ سے اُن کوروسکتے تھے'

چانچرایک بارشام بن عکیم بن حزام نے دیکھاکیشا م کے بکی بطی دحوب بین کومے کئے گئے بین اُنہون نے لوگو ان

ے اسکی وج بوجی او کون نے کہ اکر جزیر وصول کرنے کے لیے اِن او کون کے ساتھ بیٹی کیا 80 سے اکفون

ئے پرسٹنگرکیا ،

من گواہی دیتا ہون کرمین نے رسول اللوسلی اللہ

التهادلسمعت ريسول الله صلى الشعليه وسلم

علىدد المركوب كتے ساب كرخدا أن لوگون كوعذا س

يقول الله يعذب الذين يعذبون

و گاء لوگون کودنیا مین مذاب دیتے ہیں ا

الناس في الدنساء)

سلین ذکور وجزیم عرب کا خلوص ا در جرش ایمان اگرم خوداُن کوصد قد وزکوره کے اواکر نے پرکارہ کروتیا تھا چنامپیراسلام لانے کے ساتھ ہی ہر قبیلا اپنی قوم کا صدقہ <del>آخضرت</del> صلیم کی خدمت میں خود بیش کرا' اور آپ کی دعا سے

برکت ا ذوز ہوتا تھا بکین آیک وسیع ملک اور ایک وسیع حکومت سے لیٹے بیط لینے کا فی نرتھا السیلئے وُلا ق<sup>رے ع</sup>لاوہ <mark>ا</mark>

ا کم محرم سٹستنگ کو آنجنفرت (عصلے اللہ طبہ داخ) نے صدقہ وزکاۃ کے وصول کرنے کے لیے ہرقبیلہ کے لیے الگ للگ

ك صيح مسلم بأب الوعدالشد يلن عذب الناس بفيرج ؟

|                                                                                                                           | -                  |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| تحسلین مقرر فرائے جو قبائل کا دورہ کرکے لوگون سے زکوۃ اورخراج وصول کرکے آپ کی خدمتِ مبارک مین                             |                    |              |                       |
| بیش کرتے تھے، حمواً خودروسائے تبائل اپنے اپنے قبیلون کے محصّل ہوتے تھے، اوراحا دیرف سیمعسادم                              |                    |              |                       |
| بقاب كيهو النفات مدروقتي موتاتها                                                                                          |                    |              |                       |
| بهرحال اَسِلِيْ اِس فرض كى انجام دى كے ليے حسب فيل انتخاص كو ضلّف قبائل اورشهرون ين تعيّن فرانا أَ                        |                    |              |                       |
| معتام تقرر                                                                                                                | نام                | معت م تقرر   | الم الم               |
| بنوليث                                                                                                                    | الوجم بن حذيفه     | سطح وبنی اسب | عدى بن حاتم           |
| نبو بذيم                                                                                                                  | ایک بذیمی          | بنی عسسردِ   | صفواك بن صفوات        |
| نثرويت                                                                                                                    | عمرفاروق           | بنوحثظله     | مالک بن نویره         |
| شهرتجسسران                                                                                                                | عبيده بن سيراح     | غفار وآسلم   | بريره بن حسيب الأسلم  |
| شرخيب                                                                                                                     | عيدالشدين رواص     | سسيلم ومزينه | عبا دبن بشرالاشهلي    |
| مفرموت                                                                                                                    | زيا دبن لبيد       | بجيب         | دا فع بن كميث مجنى    |
| صوسركمين                                                                                                                  | الوموكى اشرى       | نبوسعد       | ژبرقا <i>ل ین بدر</i> |
| ,                                                                                                                         | ظالده              | *            | للسنستيس بالمن عاصم   |
| بحسدرين                                                                                                                   | ابان بن سيب        | نېونسستزاره  | عمروبن عاص            |
| ينيا ر                                                                                                                    | عروبن سيدين لعاص   | ىنوكلاىپ     | منحاك بن منيان كلابي  |
| تحقيلنص                                                                                                                   | محمة بن حزا الاسدى | بنوكعسيب     | بسرين مفيان الكبي     |
| منوتريم                                                                                                                   | عيينه بيض فزارى    | سو ذبيان     | ي عبدالله بن اللتية   |
| له إس فهرست كَ اكْمِرْنام ابن سد جزومغا زي صفحه هدامين مذكور بين عمرفار دق مجمدهٔ اورعبيده بن جراح كا ذكونخاري كما بالصقط |                    |              |                       |

الله إس فهرست كاكثرنام ابن مدرجزدمنا زى مفره دايين خرورين عرفاروق معمد اورعبيده بن جراح كا ذكر يخارى كالباستة اورايين كا الودارُ دكناب الخزاج من سع، بقيه سك يله ذا دالمعاد ذكر مصدقين وامراست بنوى در نتوح المبلدان بلا ذري كيوا سله اصابه، ياب صفوان ،

المجصّلين ك تقريمن آب حسب في الموركي يا بندى فرات ته، (1) ان کوایک فرمان عطا ہوتا تھا ہیں برتقیری تبایاجا اتھا کیکس مسکے مال کی کتنی تعداوین رُکوٰۃ کی لیا مقدارہے ؛ بھانٹ کوال لینے کی ایت سے زیادہ لینے کی احبازت نریقی ا عام محم تفاکد ابتاً اے وکمل دشھ اموالهسد، برعال نهایت شدّت کے را تواس فران برعل کرتے تھے اورائس سے سرموتجا وزجائز بنیوں کھتے تھے، معض لوگون نے بخوشی حق سے زیا وہ دینا جا یا، لیکن اعون نے قبول ہنین کیا، موید بن غفلہ کا بیان ہے بهارے پاس آخفرت (عصبے الله عليه ولم) كامحيتل كيا مين حاكراً سكے يسس بٹيا تواس نے بيليے جانور و ك اُن امّنام کوبیان کیاجن کے لینے کی فران میں اجازت نرتھی، پنانچراُسی دقت ایکٹیفس ایک نہایت عرد کواٹ ا ونٹنی لیکرجا ضربوا ، اور اُسکی خذمت ہیں شپیں کیا لیکر اُئیس نے اُکا رکڑ ہی اسلاج حب ایک شخص نے ایک محصّل کوشک والى كرى دى توأس ف كماكة بكوايسك ليف كى ما نسسكيكري بين ، (۲) عربے ال وولت کی کل کائنات بکرلیون کے روزا درا وٹٹون کے گئے تک محدودتھی جوجنگاون مین ا ا بیا با لدن مین میها زون کے دامنون میں جیتے رہتے تھے ایکن بجائے اِسکے کردنیوی حکومتون کی طرح جا ہرا نہ احکام کے ساتھ لوگ خود زکوۃ کے جانور لاکڑ تھٹالین کے سامنے بیش کرتے ، محِقَّلون کوغو والِن درون میں جاکر زکاۃ وصول کرنا پرتا تھا، ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں پہاڑے ایک در ہیں بکریا ن حیار کا تھا کہ ویوس ایٹ ہے۔ يرموا رجوكراً في اوركماكويم رمول الشروسيد الشريد ولل ) ك قامدين بهان تمارى كريون كاصدة وصول رنے کے لئے آئے ہیں ایمین نے ایک بچے والی شیروار بکری بیٹن کی ایکین اُ ضون نے کہا کہ ہکو این کے لینے کا ككم نيين مين ف ايك دوسرائية ويا تواكفون ف اسكواسية اونث برلاوليا ادريطة موسك، (۳۷) اگرچ صحائباً اپنے تقدس اور پاک ہاطنی کی نبا پر ہر قسم کے ناجائزال کے لینے سے نود احتراز کرتے <u>تھے ا</u> چنا بخرجب انخصا<del>ر صل</del>ے الدولیر و کمانے حضرت عبداللّٰدین رواحہ کوٹیبر کے بیدو اون کے پیسس سیجا کہ وہان کی سله نيا ن سني ١٦٩ سك نيا أي سفير ١٩٩ سك نيا في سفير ١٩٩٠ ازراعت كى تصعف يدا وارسب معا برتعتم كراك الئين، تواحفون فاكلور ثوت ديني جا بهي بليل بنون في ميكراكما اً الردياكة الله خداك وتُنهزاكيا جمع حرام مال كعلانا حيات بيوليكين باانيهمه زبر وتقدس حب محيسل اسينه ووره سسه وابس آتے تھے توربول اللہ رصع اللہ علیہ کم نودان کامحاسید فرماتے تھے بنانچدایک بارآھنے ابن الملیت کوشتہ وصول كرف ك كيف رواند فرايا حب وه وامين آك اورآب ف أن كامحاب كيا تواننون ف كماية أب كا مال ہے؛ وریہ مجھے ہویتہ طاہب پیشسنکرآپ نے فرمایا کرتم کو گھرینیٹے بیٹے ہربیکیون بنمین مِلاہِ اِس مِرتیک کمپرین پر ہوئی توایک عام خطبہ دیا ا درتام لوگون کواس تیم کے مال لینے سینختی کے ساتھ ما نعت نُول کی ، (م) چونکر آخضرت (صلے الله عليه رمل) نے اپنے خاندان مصدقه و زکواة کا مال حرام کرویا تھا اِس لیے خاندان نبوت کاکوئی شخص صدقد کا تحصّل مقرز نبین بوا ایک با رعبالطلب بن زمیرین حارث اوفضل بن عیاسس نے ک عم زا دبھائی اور معتبے تھے آپ کی خدمت میں ورخواست کی کراب ہمادائن کا ح کے قابل ہوگیاہے تمام لوگون کی طرح بمکوبھی صدقہ کاعامل مقرفین واجیجے "اکدائس کے معا وضہ سے کچھوال جمع کرکے محاح کے لیے سرایہ متیاکوین الکی آپنے زمایا کہ صدقہ آل مزرک لئے جائز نہیں ہے وہ لوگون کائیل ججو ؛ (۵) عمال كانتخاب خودرسول الله (صفة الله عليه بهلم) فروات تص ا درج لوك لينية آب كواس خدمت <u> کے لیے خو دیش کرتے تھے 'انکی درخواست نامنظور ہوتی تھی' چنا ٹیر البموٹی انفری سکے ساتھ و ڈینس آ</u>ئے اور عامل بنے کی درخواست کی آئی نے حضرت ابرموئی اشعری کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو ؟ اُنہوں خ کہاکہ مجھو پیزخبر زنتھی کہ یہ لوگ اس غرض سے ایسے میں ہم کئے ان دونون کی دخواست بامنظور کی ا در فرا یا کہ جولوگ غو دخوا اش كرية بهن بهم ان كوعامل مقرينين كريت إلىكن ائميوقت حضرت البهوشي الغرح كوملا درخواست لين كاعامل مقرركرك روانه فرمايا،

(۲) عال کوصرف بقدرصرورت معا وضد لمنا تقا اکب نے عام منا وی فرط دی تقی کر بخص بھاری مقرہ ا منابعہ مترح البلدان صفرام، کله بیرم مطرباد معنوم ۱۱۱، کله صلح کا بالسنات کله صحیح سلم جدم صفره ۱۰،

## اشرے سے زیادہ نے گا وہ خیانت الی ہے ، تقدار صرورت کی تصریح خود آئے فرادی تھی،

بڑھف ہمارا عالی ہوآسکولیک بی بی کا خی لینا جا ہیں ہے اگرائس کے پاس توکر نہو تو توکر کا اگر مکان نہو تو گھر کا ایکن اگر کو ٹی اس سے زیادہ سے گا، تو وہ خائن

من كان المام لافليلتب زوجة فان المر كن المخادم فليكتب خادما وان المركن الم مسكر فليكتب مسكنا ومن اتخذ عبير د العرف فه وغال ،

آپ کے زمانہ میں صفرت عمرفاروق کومی اس تم کا معاوضہ طِلاتھا، چنا نیم استے عد خلافت میں جب صحائبہ سنے زہدو تقدّس کی بنا پرمعا وصنہ کینے سے انکا رکیا، تو اُ تعنون سنے آخضرت (صیلے اللہ علیہ وسلم) سے اس طرز عل سے استدلال کیا،)

قضاۃ (الن مناصب کے علا و ایجن اور عرب بھی سادہ طور سے قائم ہو گئے تھے، نثا نصل مقدمات کا کا م اگر جبزیا دہ تراکب خود انجام دیتے تھے ہمکن کھی کھی کے حکم سے حب نیل صحابہ نے بھی اس فرض کو انجام دیا ہے ا حضرت الو کم فرہ خضرت عرف حضرت عمّان خصرت عمّان حضرت علی عبدالرحمان بن عوف الی بن کوب المقاذبین بال پالیس الرکب خاففائے واضوین کے زماندین بھی باضا بطہ طور پر پولیس کا محکہ تعالم نہیں ہوا کا وراسی ابتدائی نونہ قائم بو حیجا تھا ہو کہ سلطنت میں بھوئی تا ہم انحضرت (صلے اللہ علیہ دمل ) کے ہمد مبارک میں بھی اُس کا ابتدائی نونہ قائم بو حیجا تھا ہو کہ سلطنت میں بھوئی تا ہم محضرت (صلے اللہ علیہ دمل) کے ہمد مبارک میں بھی اُس کا ابتدائی نونہ قائم بو حیجا تھا ہو کہ اُسلیک عمد مبارک میں قبیس بن سعد ایس خدمت کو انجام دیتے تھے اور اس غرض سے ہمیٹ آ بیکے ساتھ رہے تھوئی مقال از مجرمون کی گردن ارت کی خدمت حضرت زمیر حضرت علی مقداد بن الاسو دو محرب بھی ہیں آبت ا

سے وہ اب کا این مرسے الم مولافت الی کی ممرکزوت سے دہ سرا بی مرکز کے جازے میولول سواعرب کی تام قدمون نے بخوشی اسسام کی اطاعت قبول کی ۱ س سیے اسلام نے بھی ان کی جان و ہال ا عزست واً بروا ور مذہب کی حفاظت کی تمام ذمتہ داری اپنے سرے لی،ا وراس سے مقابلہ میں جزیر کی ایک خیف رقم دلینی برستیطیع حاقل با نغ مرورایک دینارسالات ال پیهستردکی ، اس بیستسم کا نقدر دسیه کی صورت پین ا دا بونا صروري نه تفا، بلكر عمدًا جهان حب صبيب زكي بيدا وار بوتى تفي، يا جومپ زبنتي تفي، دې جزير قرار پاين، غیرقد مون مین سنجیبه کی تخضرت رصیلے الدعد پر کم نے سنٹ مین تیبر فدک اوری القسے راورتیا اے یبود یون سے مصالحت فرانی' اس وقت مک ایت جزیر کانزول نبین ہواتھا اِس بٹاپریا ہمی رضامندی جوشرالیط قرار پا سگئے متھے، دہ کریت جزیر کے نزول کے بعد بھی قائم زشب، مهل شرط یہ تھی کہ وہ رہا یا کی تثبیت سے إلى ام كرين ك، اوربيدا وار كا نصعت حِصّة فوولين كا ورنسوت مالكون كوا واكريّن كي، ساسبہری میں جزیر کی آست نازل ہوئی ایس کے بعد تام معا ہدے رسی کی دوسے قراریائے بخران كي عيدائيون نے ميزمين كرمصالحت كى درغواست كى جبكوآب فيمظور فرمايا، شرايط صلح ير يحف كرد و ه مسلما نون کوسالانه و و ہزا رکیٹرے دین گے اوران کو ڈو قسط میں بنی آ دھا ما وصفراور آ دھا ماہ رجب میں اواکرینگے للکین مین کمبی بغا وت یا شورسشس ہوگی تو دہ عاریتی تمیس زرہین ، تیس گھوڑسے ، تیس اونرٹ اورتئیس تمیں عدد برترم سے ستیار دین گے اور مل ان انکی واپی کے ضامن مون گے، اس کے معاوضہ بین جب مک و ہ سودی لین دین یا بغا وت نرکریں گے ، نداُن کے گرج ڈھائے جائین گے ، نداُننگے یا دری ٹکالے جائیگے مْ ال كُواْ مَكِ مْرْجِكَ يُرْشْعَدُ كِياجا مُكَ كَانَّ صدودے م صدود دیا م المه زادالمها دابن تيم جلدا وافصل جريه سك زادالمها وابن تيم جلدا دل اسك نجارى وسلم والدواكدو وكرخر فوستسوح البلدان بلافرى

وَكُرُونِكَ وَوَادِي القريلُ وتِمَا مَا كُلُّكُ الْوِدَازُ وَكُمَّا بِالنَّزَاعُ بِأَبِ اخْذَا لِجِزِيهُ ،

موتع يوا دونته الجندل الله ، مقناء عرباء افرح ، تباله اور برشس كي جرعيها في اوربيودي زمينداري اسلام نهيان الاست بلكه جزبه دينا قبول كيا بهر بالغ مرويرايك دينا درسالا مذمقره بواا درسكل ن جب إوهرست گذرين تواكئ ضيافت بھی ان برلازی فست رار دی گئی ، لین کے جن میو دلون نے اسلام قبول نہیں کیا ان ریجی جزیری میں عست دار تقرکیگئی، ان کوایک سانی ا ہمی دی گئی کہ اگر نقد نیا داکر سکین تو اسی سے برابر معا فری کیڑے دیاکہ ی<sup>ن م</sup>یحون سے جو سیون سے بھی جزمیر کی اسى شرح مقدار يرمصالحت كى كريم اصناف عاصل وفاج عند عند عراص ومصالح كي منا براسلام مين آمدني كصرف بالنيخ ورا تُع تيم غينمت، في زُكُوهُ ، جَزَيرَ ، خَرَاج ، اقُل وَرَجِ سِوْلْقِيهِ وْرَاكُع ٱمَّهُ فِي سَالانه شَقِ، تعتيمت كال صرب فتوحات كم موقع برآ ما تقام عرب بين قاعده تفاكد رئيس فوج غيمت كا جوتما حقيه خو و لیتا تھا، جس کو اسطلاح میں مِرْباً ع کہتے تھے اور بقیہ جس کے اور تقام جا ماتھا سے لیتا تھا ، تقسیم کا کوئی نظام نہ تھا ، ۔ غزوُهٔ بدرسکے بعد خدانے فلیمت کوخو داپنی ملک قرار دیا جس میخ ش کینی پانچه ان حصته خدا ا وررسول کے نام سے المكومت اللى كے مصالح واغراض كے ليے محصوص فرايا۔ يَتَمُلُوْمُكَ عَنِ ٱلْمُفَالِثُلِ إِلاَ نُعِنَا لُ بِيلهِ السِيزِرِكَ تِيتِ النَفِيت كَ نَبت بِجِعَين وَالرَّيْمُ وَلِي دانفال) کهدیک که و ه خدا و رسول کی ملک ہے۔ خدا ورسول کی ملاستے متصود میر سے کہ وہ سیا ہیون کی خصی ملکیت نہیں ہی بکام مصالح کی نبا پرصاحبِ خلا اُست بطرح ب سیمی اس کو صرف کرسکتاہے ، اس طرح خس کی نسبت ارشا و بواہے ۔ وَاعْلُواْ انْمَاْعَوْمُ مُ مِنْ شَيْعِي فَأَنَّ لِلَّهِ خَسَهُ مسلانوا جان لوكرتم كوهو ال نغيمت انتداست أس كا ك الإداؤوباب اخذ أنجسة من المان الإداؤوباب اخذ أنجسة من كتلك ابدواؤو اخذا لجزية من البوس، وتاييخ بلا ذرى ذكر كاس كالزَّسُولِ ولِذِي الْفُسْسَ بِي وَالْكِتْلَى وَالْكِتْلَى وَلَيْتَلَى وَلَكِتَلَى وَلَكَ آلِيْتِ كَابْنِ السَّبِيلِ، دانقال،

يتمون اورسكينون كاسب -

کیک دوانتثنائی واقد کے سواجس مین اسمخضرت (صیار الله علی) نے مال غیرت محضوص مهاجرین کو یا کمرے نوسلون کوعنایت فرمایا، ہمیشہ آپھا پیطازعمل را کمنمس کے بعدا کیک جہتمیا ہیون بربرابربراتشیم فرمائیے تھے سوارون كوتين مصصه اوربيا ووكوا كيب حصته بعض رواتيون مين سبت كرموارون كوصرف ووحصته سلتتريخ بخمر كل جهی عموًا بهسته کم حصه واتی مصرمت مین آنا تفاء آیست با لامین جن ارباب استفان کا ذکریسے ، زیا و و تراک ہی پرصرت كردياجا أنقسا-

و كوا " ، صرب سلما نون پرفرض تني ۱۰ وروه چار مدون سے وصول برتی تنی نقدر وید پیمنل ۱۱ وربیدا وار بشمیشی درجیا إُلُّكُورًا) اسبا تُنبَ تَجَارِتُكَ، وومو ورم جإ ندى، بين شقال سونے اور باينج اونٹ سے كم بركر و فيقى، بيدا وار سے جو زکوہ وصول کی جاتی تھی اس کے لیے ضروری تھاکہ اس کی نقدارہ وست یا بانچے بہتیت امام ترذی سے زیادہ ہوتا

سونا ا درجا ندى كا چالىدوان حِقَه وصول كهاجاً ما تقاء مولينيون كانمخ زكرة بهي مُثلف مبنس كى مختلف تعدا دير

مقرزتها، جوحديث ا درنفة كي تمام كتابون مين فيسل مُركورسب اراضي كي دُّمبين گيئين، ايك وتوكي سيرا في صرف 

'آہباشی کے فریعہ سے سیرا ب کیا جا نابھت<sup>ا،</sup> اس بین ضعف عشایعیٰ مبیوا ن حِصَّه لیا جا ما تھا اسسبزی پر

كوكي زكوة بنركتمي-

زکوۃ کے آٹھرمصرف تھے جن کی تفصیل خو وقر آن مجید نے کروی تھی، فقرار، ماکیٹن، نوشیم نظر مجن کو خرب<u>ر کرا</u> زا دکرا ناہے،مقُروض،مُسَاً مزمحصیلَین زکورہ کی تنوا ہ<sup>، دیم</sup>گر کا رہےرا عموا جھان سے ذکوہ کی رقم وصول کیجا تی

كسك ابروا أوسكم امن خيسبز بروايت عن معله ابروا ودكت ب الزكوة باب الروش افا كانت البجارة ، مسله ترمزي كاب الزكوة منتفق ززى كماب الزكوة ٢

تقی دہین کے ستھین ریصرت کردی جاتی تھی، معابراس حکم کے اس قدرعا دی ہوگئے تھے کہ ایک صحالی کوزیا د سنے عامل بناکرایک مقام مین بهیجا، جب وه واپس آئے توزی<u>ا و</u>نے ان سے ٹرتستہ کامطالبرکیا وایفون نے جواب مین كهاكه المخضرت دميسيان الديديد مل كوزاندست جرطن بم كرت آك تقير دى بم ن كيا معاد بن بالرجب عالى باكر يم*ن يَسِيع سَّكُ*، تَوْزَكُوهْ سَيَمَ تَعْلَى مِحْضَرِت دَّصِيلِ النَّهْ عِيهِم نَى فَرَامٍا وصد قة توخذه من اغنيا نَهْدو ترجع في فقرا أهم چڑمیر غیرسلم رعایا سے ان کی حفاظت اور ذمہ واری کے معا وضہ بین لیا جا ٹاتھا ،اس کی مقدار تعین نہتی پخفشت رصى دائد عليه يولى ف ليضاف ما من مرتبط ع بالغ مروس أكيك دينا روصول كرف كا محكم ديا تضاء بي اورعورتين اس بين وأفل نر تغیین، آیلو سکے جزیر کی مقدار ۲۰۰۰ دینارتھی، آفرج کی سو دینارتھی، عهد نبوی میں جزیر کی سب بڑی مقدار بجوین ست وصول ہو تی تھی۔ تحراج ،غیر الم کاشتکار ون سے حق الکا ذکے موا وصدین زمین کی پیدا دار کا جو خصوص حِصَّر باہمی مصالحت سے لط ہوگیا ہو، اس کا نام خراج ہے، <u>نبہر</u> فدک، <del>واوی القرلی، تیا ،</del> وغیرہ سے خراج ہی دصول ہوتا تھا، بھیل یا پیدا وار کے تيار ډونے کا جب دقت آيا تفا، آخضرت بهلى الله مايير کلم کسي معاني کوچيوريتے تقيعه و ه باغون اورکليبتون کو وکيست تخييه ز لگاتے تنے ‹ رفع اشتبا ہ کے لیے تخیسندین سے ٹلٹ کم کر دیا جا آتھا، بقیہ پڑسٹ میلیاخراج وصول کیا جا ہا ، <del>جنیہ و</del>غیرہ بین ا رهن کیشیدا دار برصلح بهوئی تقی \_ جزیہ اورخراج کی رقم سیا ہیون کی نخوا ہ آور نبگی مصار مت بین صربت جوتی تھی، تمام صحابہ صرورت کے وقت

توین فابض تقین ، بقیافتا ده زیننین تھین ، میندادر طالعت بین البستہ کا شنکاری ہوتی تھی۔ بقید مام اہل عرب تجارت یا اوٹ ارپرزندگی بسرکرسے تھے ، عربون کی غیر امون زنرگی کا راز بہی تفاکہ رشیقل پشیر ورند تھے ، اسس بنا ہرتیا م امن کے لیے بھی صروری تفاکہ زمین کا شنئے سرے سے بند دبست کیا جائے ، ججاز وہن میں غیر قرمون کے انحلاء کے سبسے یون بھی مہت سی زمینیس خالی ہوگئی تغیین ، جن کا انتظام صروری تھا۔

تخفرت اللى الله على ولله على سف بيط عام طور بيحام كواسكي ترغيب وي .

من احياً ارضاً ميتة فهي له برض فا الآه دين والكاكيارة كلاكت

من إحاط حائطاعلى دين فهي له جرخس كري ثين كره رياده كي مكسبي

ترغیب عام کے ساتھ عاص خاص انتظا بات بھی فرائے ہنریفتیراور قریفیسے نے لئا ان اور کھیت خاص ہارگاہ
ہنروت کی ملک فرائے ، اور اکھنے اپنی طراف سے ان کرہا ہمرین اربیفی ایسار پرتی بیم فرادیا، غیر کی زمین کی خاصہ رہی
اور بقیبان مها جرین اور الفعار پرتی تیم فرا دی جو مدیمیہ بین شرکیب تھے، کیکن عملا ہیوویوں کے ساتھ ان کا ہندو است
دیا ہی بیدا وار کا نصف حِصَّہ وہ خو دیلے تھے اور نصف الکون کو اواکرتے تھے، جوز مینین آ با دِتھین ان کو بعض شرایط جرال
ملکے باتھ جن کہنے خطب و نو خوان اور ایلوا فرح ، بخوان فیرہ بین ای خطب کے ، افار ور شینین
میں تعابہ کو لطور جاگی عطافر ما دین حضرت وایل کو حضر موست میں ایک قطبہ زمین عزایت کی باسس ، اور حضرت عراق کو قریبین عنایت کی باسس ، اور حضرت عراق کو خرجین جاگیری مدینہ کے پاسس ، اور حضرت عراق کو خرجین جاگیرین حضرت زمین کو مدینہ کے پاسس ، اور حضرت عراق کے خرجین جاگیرین عظامین ، بنور فاعہ کو دومتہ الجندل کے پاس زمین حفایت کی۔

یه جاگیرین اس نیاصی اور دست کے ساتھ وی جاتی تعین کہ شخص حب استطاعت ان کا انتخاب از رائن کے ایت کی تعریف کی تعری ایتر کی تعریفر کر کا تقا۔ ایک بار آپنے صفرت زبیر کو کم دیا کہ جان تک ان کا گھوڑا دوڑ سکے وہ زمین انکی جاگیر شاخ چنا پڑاتھون نے گھوڑا دوڑا یا ، جب گھوڑا ایک خاص صد تک بہنچ کڑک گیا توا عفون نے اپناکوڑا بھیڈیکا ، اور وہ جس منتقطے پڑلا، وہی انکی جاگیرکا رقبہ قرار پایا ، عرب کی خشک زمین سے نیا دہ صرورت جشماے آب کی تھی اچنا پنج

و إرب كب في عرام والمن سبق الى ماءلم يسبق اليده مسلم في ولد الين وتض السي عبر مرتب كرد من ئ المان نے تبضینین کیا ہے تو وہ اس کا ہے، تو تمام لوگون نے دوڑ دو گراسنے اسین عیثون کے صدر و تقرار لیے اس نیاضی کی اس قدر شهرت مولی که لوگون سنے دُدردُ ورسے آکراً خضرت رسلی اندطیر پیلم ، سے جاگیرون کی ورخواست کرناشرع کی، ابین بن تال مین سے خدست مبارک بین حاضہوے اورایک تمک کی کان کی وزنو ست اً کی جس کواپ نے نظور فرالیا کیکن ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس کو جرچیز عاکمیزین عطا فرا لئ ہو و ، با نی کا ، بهت بڑاچشہ ہے ،چوکروہ ایک پلکے چیزتھی اس بنا پراپ نے اس کو دائیں لیا۔ یتمام نیاضیان صرن دخین چیزون کے ساتھ محضوص تقین جن کا تعلق پینک سے ساتھ نہیں ہوسکا بھت' . لیکن جویزین رفاه عام کے کام مین آگئی تلین ان کوآپ نے اُسی قدیم حالت برھیوڑ ویا۔ عرب کا قدیم رسورتھا کہ لینے رو تأوین سکے بیا ہے چوا گا متعین کرسایتہ تصحب کو حملی کہتے ستھے ، عرب میں پیلو کا درنت اونٹون کی عام غذا تھی، اور ے سے متعالی کمتی تم کی روک ڈوک رقمی ایکن ابی<del>ض ابن حال نے جب اس کواسٹے حمیٰ مین ڈوسٹ کر</del>زا جا <sup>ا</sup> و آپ نے لمنع *مسنسرا یا لاح*ی فی الادانش<sub>ه</sub> عرب مین میجی دستورست کدمویشیون سے چرانے سے کیا ہے رؤسا داورار باب اقتدارات نے لیا جرا گا و محضور کو کیتے تنص ا ور د الکسی و وسرسے کونمین آ سنے دیتے تنص بیو کابس سے عام لوگو کونگیف ہوتی تنی اسلنے اس لیقیکو بھر کا دیا ج الحاج عرب بين ايك عت ام دمنا مي خيك ايك طرف بيؤين والل كا قبيا تعااور دوسري طرف بزير يميت تھ، حریث بن صال نے بکرین دالی کے لیے اس زمین کی در فواست کی آب نے فرمان کھنے کا حکم دیا اتفاق سے اس وقت ایک تیمیمیر موج وقتی اکب سنے اس کی طرف دیکھا ،اسنے عوض کی یا رسول اللہ او وہ اوٹون ، اور ا انجرلیان کی چراگاہ ہے ادراسی سے پاس بنوتیم کی عورتمین اور بیے رہتے ہیں ،آپ نے فرما یا «بیجاری پیچکتی ہوا أفرمان زلكسواليك سلمان ووسر يصلمان كابمها أنى ہے" أيك جينمها دراكيك جراگا هرب كوكا في بريحتا ہے؛) سله بيتمام دا قيات البرواؤوكيّاب النزاج كيفيّلت الواب بين مُكور من بـ

## مذببي أنتظامات

نیاده ضروری سلما نون کے زہری امورکے انتظامات کا مسلوقیا، یعود یون مین تیبی فرایض کے اواکرنے کے بیے ایک منصوص خاندان مست. رتھا اس کے علادہ کسی اور کو ان خدمات کی بجا آ دری کا حق حال نہیں ہوسکیا تھا۔ عیسائیون ين كوخا ندان كي تضيص من تقى بكين أن مين كيك خاص طبقه بيدا بوكيا تعامس ف ان خدات كواينات وارف ليا تقا، هنده وُن مين غير مرجمن مي مذهبي خدمت كاستى نهين ونياكي ا درد دمسرى قومون كا بھي ميں حال تھا كيكن جزمسِية محَقَر رَسُول الله رصية الدهديم سنه دنيا من قايم كى أس من مضوص أخاص مضوص غاران ١١ درمضوص طبقه كى حاجت نرتعي، بكر شخص چارسلام كاككركوتقااس رتبه كاستی برسکتانها) تفا، اوراسب اسلام کے معنی بجا ہے اس کے کہ خدا برا بان لایا جائے ایر رہ گئے متنے کہ محدرصل افٹر طیر کوسٹم کی حک نيكم كراى جاليه ين اسلام كامقصد وه تصاح خداسف قرآن مجيدين ميان كياسي : الله يْنَ إِنْ مَلَنَاكُ هُمْ فِي أَلَا رُضِي أَقَا مُسُول (وولكم من كريم زين بين الطاقت وين توفس ز الصَّلْوَةَ وَآتُوالنَّالِوا فَهُ وَآصَرُوا بِالْمُعُرُّونِ تَالِيم كرين وَكوة دين العجى إ وّن كاحسُكم وين الد وَلَفَهُو اعْنِيالْمُكَنَّكُوا رجَى بُری یا تون سے روکس اِس بنا پرمرسل ن واعظ بھی ہوتا تھا اورمنسب بھی، واعی مذہب بھی اورماہر شرمیت بھی، یہی وجہ ہے کہ یا تو

اِس بنا پربرسلان واعط جى بوتا تھا اور مسب جى، داعى ندېب جى اور امر شرعیت جى، يہى وجہ بے لدیا لو اسلام سے پہلے عرب بین اس قدر جالت پائی جاتی تھی کہ شرفا بین لکھنا پڑھنا عیب خیال کیا جاتا تھا، یا ایک ایک گھر نقر، حدیث اور نفیسر کا وار لہ سلم بنگیا۔ تاہم چو نکہ شرخص کو تفقہ و تدییں کا کافی وقت نمین مل سکتا تھا، اس سیلے

سك ويحدوليوس صاحب كارتيل اسلام بدالسائيكلوبيدا

يەمزورى ئىسراردىگايكى بىر جاعت درىقىسىيلەين كېچەاپىلى كوچودرىين تېچىلىم دارشاد كافرض انجام دىكىين اسى بناپرىستىران جىدىن كلم كىا .

> ۅٙڡٙٵػٵڹٲڵڡۘۯڡؙٷؽ۞ؽێڣۯٷڴٵۜۜۼۜڎڬۉۘڵٲۿۜڮؿ ٛڴؚڷ؋ڗۼڗۺٞۿؙڡڟٙٳ۪ۧۼڞؖڔڷؿؽؙۼڰٷڣٲڵۺؿڹٷڸؽۮ۬ؽٷٵ ڰٛڰۿۿؙۯٳۮٵڒڿٷڟٙڵڰۣؠڎػڂۘڷٛۿۏػڮۮۮؽ

برقبیلوست ایک گروه کوآنه چاسیت اکده ه شرنیت در دین بین تفقرهایسل کرین اورتاکد دا بس جاکانی قوم کو ڈرائین شاید و ه

اورسے سے سال تر مفرکیکے درین منین آسکت ایس لیا

لوگ بُری با تون سے بجین ۔

اتوب دكوح أحمشرا

ان کانسیام دربیت جو کومقصدیه تفاکه ایک ایسی جاعث طیار کی جائے جو نرصرت شریت کے اوام د فواہی ہے واقعت ہوا بکارتی است میں در بھائے واقعت ہوا بکارتی سے ماستراسلامی رنگ بین ورب جائے اسکی خدمت میں رہنے سے ماستراسلامی رنگ بین ورب جائے اسکی گفت ان کردار ، بات چیت بشسست برفاست ، قول دعل ایک ایک چیز تعلم نبری کے پر توسے منور ہوجائے تاکہ وہ تمام ملک یے ہے اسو ہ حشا اور نوز فرعمل بن سیکے دارس ہے عرب کے برقبیلیت ایک جاعت اُسی تھی اور

ا اَب کی خدمت مین ره کر تعلیات سے بسره المدوز ہوتی تھی۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

یت عرب کے برقبایر کا ایک گرد و آخفرے ملی الشویر و کم اس من جانا تھا اور آپ سے ذہبی امور دریافت کر اٹھا اور وین مین

كان ينطلق من كل جي من العرب عصاً بدَّ فيأنوب النبي صَلِّى للهُ عليد قِيمْ فيساً لوند عايويدٍ ون من

اصوديينهموويقفقهويف دينهمو ويتنقاسل كراتفا

واعیانِ اسلام جواطراف عرب مین بھیجے جائے تھے اُن کو جائیت کی جاتی تھی کہ نوگون کو آئیسس بات پر آ ما وہ کرین کہ وطن چپوٹر کر توٹیسٹ حرمین آ جائین اور مہین بود و باسٹس اختیار کوین ایس کا نام هجرسٹ تھا۔ اِس بنا پر بعیت کی دوٹیمین کردی گئی تھیں بھیت اعرابی ۱۰ وربعیت ہجرت ، بمیت اعرابی صرف (ن ہرو کون کے سامے

مع تغير فازن سور وتويد كرية وماكان الدومنون لينفر واكافة

<u> جمیعن</u> نکومدینه منوره مین رهاقعلم دینامقصو دمتوا تھا مختص*شرکل الآثار* مین روامیت سے کہ عقبہ جمنی حب اسلام لائے تو آمخیصر الملى الله عليه وله الناست وريافت كي كربيت اعرابي كرت موا يابعيت بجرت اس كم بورصنف كلمتا بو-الن المبيعة من العهاجر توجب ألا قامة عنده بجرت كي سبت كرفيت يدازم بوم أناب كرافقرت الماثر صلى الله عليد وسلوليصرف فيما يصرف دفيه وسل عديد مراكز الله عليه الله على الله على الله على الله على الموامين رُگائین اور مبت اعرابی مین سرهنرور نهین <u>-</u> امورالاسلام علات البيعة كاعراب ف اسی بنار عرب کے بہت سے فائران اپنے گھرون سے بجرت کرکے میتی مین سیطے آئے تھے ، صرت ابورینی استری آئے تو اسی شخصول کولیکرائے اور مدینی مین آبا و ہوئے - خلاصتر الوفار سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینر مین ہمیتنہ وغیرہ قبایل کی الگ الگ جدین تھین یہ وہی تبایل تھے جو چرت کرکے مرینی میں آگئے تھے ا درچو نکر جەنبوى سى<u>ئے</u> ليے كا فى نەتقى اس لىلے الگ الگ مېجەن <sup>ئىگ</sup>لى تىيىن -تعليم وارشأ دك مختلف طريق تنف ا ایک بیرکه وس بیس دن ایا مهینه د و مهینه ره کرعقا کرا ورفقه کے صروری سایل سیکه لیتے تھے اوراپنے قبایل مین واپس جاتے تھے اوران کو تعلیم ویتے تھے بیٹلگا مالک<del> بن انحویت</del> جب سفارت ایس کرائے تو بین ون مک قیام کیا او ضروري سايل كي تعليم ظال كي جب بطلغ لكي تواب نے فرايا -ا رجعداا لے اہلیت کے بعد آنائی ہے۔ وہ سرویہ مروصلوا سینے خامزان میں دائیں جازان میں رکزائلوا وامرشزعیت کی تعلیم دو ك مناسرا يتمو ين أصلى، (بنا ري باب رمة البهائم) اوجب طرح مجمّر فاز بيستة وكيفات بين طرح ماز فيصو و وسراستقل طريقيه درس كا تما يعني كركستيقل طريقير سي مدينهين بهت تمع اورعقايد شراحيد، اورجسلات کی علیم پاتے تھے اُن کے لیے صُفَّہ کا خاص درگاہ تھا اوراس مین زیادہ تروہ لوگ قیام کرتے تھے جِمّام دنیا کہ تعلقت اسي أزاد بوكرشب وروزاز بروعبا وت اورزيا وه ترخر مي ممر مصروت رست تها-مشكلة كتاب بسلم مين روايت كدايك وفعه الخضرت (عصط الشرعية ولم مسجدة من تشريعية سلم يحكم أموتت

سبورسين ووطلق تقيم، حلقه وكرا اورحلقه رس المخضرت اسك التدمليريم علقه درس من جاكر ملي المستحد البرقت كي مطلاح بين ن طالباني للم كوفر اركت تهي جنا پنج مين خاري وغيره بين مركبيرين نام أتاب عرمير مین جر لوگ تعلیم وارش د کے لیے گئے تھے اور کفار نے ان کو وھو کے سے شھید کرویا تھا وہ اسی ورسگاہ کے تربیت یا فتہ تھے، اورکتب حدیث مین انگانا م اسی لقت ( قُرْار ) کے ساتھ کیاہے ۔ ارباب سیرنے کھناہے کران لوگون مین سے ا جب کوئی ٹنا دی کولسیت اتھا تواس جاعت سے کل آ تا تھا اور اسکے بجائے دوسرے لوگ واخل ہوتے تھے۔ ا صحاب صنعة ،اگرچ ایس قدر خلس اورنا دار متنے کہ کسی کے باس ایک کیٹرے سے زیا دہ نہیں ہو ہاتھا جسکو گرون سے باندها كَفْنُونَ مَكَ بِهِورٌ دينة تَقَدَّ كرجا درا ورته دو نون كاكام وتياتفا "الهم ميلوك با نون توثر كرنيين شيشة تصالبا حكل مين جاكر لكڙيا نُحين لاتے تھے اورا کا دیج كرا دھا خيرات كرديتے تھے اوراً دھا اخوان طرفیت ہن تقسیم جو اتھا۔اس بنا ۔ اینلیم اور درس کا وقت رات کو تقرر کیا گیاتھا بعض، وانیون سے معلوم ہو اہے کراس درسگا ہ کے سلمین ہیں سے حضرت عبا دة بن الصامت بهي تصے عومشهو رصاعت لم تنے اور حبکو حضرت عرشے نرائد خلافت پر تجامی فقر و آک ک يان فلطين جيما تقا- ابروا أو مين حضرت عباره بن الصامت سے روايت سے -علَّمت منا سَّاهِ من الله الصفة اللقران والكتالب فأهله المستحل مين نے اصحاب صفين ست بندار كون كور وَان نبيدار ركيف كُنْ ليم دى اس كے صارمین تھيكو اکيٹ خص نے ایک کان تحذیوں دی۔ اني ديبل منهده قويساً رصفيه ١٢٥ علدورم ا ا یک روایت مین ریھی ہے کہ <del>آنمفرت (میس</del>ے اللهٔ علیہ سلم) نے عبادہ کوہ*ل تحفیہ کے* قبول کرنے کی اجازت نہین ری یعیض روا پتون سے معلوم ہوتا ہے کہ در سگاہ صفقہ کے علاوہ اور بھی کوئی تجارتھی جہان اصحاب صفقہ را ت کر تعلیم لیتہ تے مندامام ابن طبیل بن ہے۔ حفرت النظ كتي بن كراسياب مند بن ت سترفض رات كرايك عن الس كم فواسبين فكم فوا ذاج تقر اليل الظلقوالي معلمك إس مات يقوادر سي كدوس من تفول رست تحد معلولهم بالمدينة فيدرسون اللياحي تميي ومرطوبه فياس <u>لەر يىچ بخارى نۇرۇ ئېرىيون</u>ر-

عرب بین کھنے بڑھے کا دواج بہت کم تھا لیکن ارساد م آیا تہ تخرر کتابت کا فن بھی گھیا ساتھ لیکر کیا، سہتے بڑی خور قرآن مجید کے ضبط و تدوین کی تھی، اس بنا پر آخضرت رسے انٹر طبیع ہے نے شرع ہی سے کتابت کی ترویج کی طوف تو ہو فرائی، جنگ بررکے ذکر میں گذر میجا ہے کہ اسران جنگ بین سے جولگ فدینیون اداکر سکے ان کو اس شرط پر را اللہ کی کہ مدینہ بین رہ کر کوگوں کو گھنا سکھا دین ، آبودا و دکی فرکور ہو بالا عدیث سے ثابت ہوتا ہو کہ اصحاب صفتہ کو جونلیم وی عباتی تھی اس میں کھنا بھی داخل تھا، چنا پنج حضرت عبا دہ قرآن مجید کے ساتھ الکھنے کی بھی تھی کم وسیقے تھے۔
مراجہ کی تعمیر الشرط می تمام مخزکیات کا مقصد صرف رفع ذکر کوروسیجے دفقہ میں اللی تھا اس بنا برہم قبلے کو سلمان فرائے سے تاہم چ کہ اسلام کی تمام مخزکیات کا مقصد صرف رفع ذکر کوروسیجے دفقہ میں اللی تھا اس بنا برہم قبلے کو سلمان ہونے کے ساتھ سب سے بہلے سبحد کی صرورت بیش آئی تھی الی محد کہ دن میں با پنج باریا ک جگری کرکے ان سے جہائی اوراتی ادی قرت کور دز بر دز اور زیا وہ ترتی وسینے کا ذرایہ بنتی تھیں اور سے آب با جاعت نماز بڑسطنے کی سخت تا کید اوراتی ادی قرت کور دز بر دز اور زیا وہ ترتی وسینے کا ذرایہ بنتی تھیں اور سے آپ با جاعت نماز بڑسطنے کی سخت تا کید

(روایتون سے پیمی نابت ہوکہ اشاعت اسلام کے ساتھہی دینہ سے باہر عرب کے گوشگوشین مسجدین بنتی جاتی اسلام کے ساتھہی دینہ سے باہر عرب کے گوشگوشین مسجدین بنتی جاتی اسلام کے ساتھہ کا الشاری کی آواز آئی و ہاں حملہ فراتے ، جنا پنج ایک سفر جہا و میں آپ کے کا فول میں اور است محمول کو است محمول کو است محمول کو المحمد فراتے ، جنا پنج ایک سفر جہا و میں آپ کے کا فول میں ایک طوت سے ولٹھ کر کی آواز آئی تو آپ نے فرایا " یہ تو فطری شھادت ہے " ایس کے بعد آپ نے اشہدان لا المدالا اللہ کی آواز سنی تو فرایا ور آگ سے بخبات ہوگ، صحابہ نے اور دھرا دھرا گاہ ور وڑائی تو معلوم ہوا کہ بجرے کے المدالا اللہ کی آواز سنی تو فرایا ور آپ سے باتھ ہوگ، صحابہ نے اور دھرا دھرا گاہ ور وڑائی تو معلوم ہوا کہ بجرے کے جروا ہے گی آواز سے نیام مجا ہدین اسلام کو بھی یہی محکم تھا، جنا پنج ایک یا را آپ نے ایک سرتی کور وانڈ کیا تو یہ وصیت فرائی،

( دارماً بيتمرسجد ما ال معتمر صوقاً المركبين مجدد كيوليا ذال كي ادارساوتود أل علايقت الحالم المركبين المركبين من المركبين المركبين المرد،

ان روایتون سے ایک طرف توعهد نبوت مین اشاعت اسلام کی دست کا اندازہ ہوتا ہے ، ادر دوسری طرف یہ تاہت ہوتاہے کہ جو قبایل اسلام لاسے ستے ، انھون نے انگ الگ سجدین تعمیر کرنی تقین ، اوران بین بنجوتسا غلغائر تجیروا ذان لبذہواکرتا تھا ،

اگرچاس وقت کی عام غربت احد سادگی کیوج سے جو سجدین تعمیر ہوگی تنفین او وا یک زمائز ممتد کا ساتھ انگا نمین روسکتی تعین اسیلے ان با قیات الصالحات کا ہست بڑا جھتے شخر ہتی سے مٹ گیا ، اوراُن کے ساتھ انگا نام اوران کی تاریخ بھی مٹ گئی، تاہم جو سجدین مدتون قالح رہین ان کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی گوٹ این مذہبی یا دگا رون سے خالی شقا۔

عرب کے عام قبابل سے پیلے بحرین کا ایک قبیلہ عبد افقیس اسلام لا پیکا تھا اس قبیلہ نے ایک مبعو

ك صحيمة عداد كتاب الاذان باب الاساك عن الاغارة عصل قدم في دارالكفراذات فيم الاذان - عنده ابوداد وكتاب الجادفي دها

تعمیرکی تھی، چنا پنج اسلام مین سجانوی کے بعدسب سے پہلے جمعہ کی نماز اسی سجا بین اوا کی گئی، <del>بنجاری کا ب انجمعہ</del> ين سيء ا

عَنْ إِبْنَ عِبْالس الله قال ان اول المعترجعة حضرت عبدالله ابن عباس س دوايت يوكم سورتوي كي بعد پىلا جو قىيلاعىداقتىس كى سپورس تربھا گيا جۇيس كے امك بسل جمعة في سيحيل رسول الله صلعمة ميجل عبدل الفيس بجواثى من البحد من،

گانون جوا ٹی نا ی موں وارقع تقیم۔

الل طابعث جب اسلام لائے توآپ نے ہاست فرانی کافاص اس جگر سوتمبر کوائین، جان ان کا ست نصیبے تھا، حصر<del>ت طلق بن ع</del>ی سے روابیت سے کرحب ہاری قرم سے لیگ آخ<del>صرت اس</del>ی می اللہ علیہ دیم کی خدمت این حاضر ہوئے ادر ہے عض کی کہ بارے مکسین ایک گرجا ہے توائب نے اپنے وضو کا پانی عنایت فرمایا ١١ ور ہرا*ست کی گرکرے کو ت*ڈڑ ڈالوا ور دہان یہ یا بی چی*ڑک رمبی بنالو، چنا پخ*رمب د دلوگ واپس آ*سے توصب ا*رشا و سجد تعمير کر کی۔

استم كى سجدين أگرچ عرب سے گوشہ گوشہ من تعمير ہونی ہون گی بلکن عموًا احادیث كى كما بون سے صرف ان سبدون کا حال معلوم ہوسکتا ہے ، ج<sub>ه م</sub>ینیہ آ درحوالی دینه مین تعمیر او پین اصحیم سلم مین ہے کہ حوالی ماریشہ مین الضاً کے جوگا نون آبا دستھ، عاشورا کے دن آنخضرت اللی الشرطیک ان ایک دن اُن بین منادی کرا دی کرجو لوگ روزه دار این وه اینے ر وزے کو پوراکرلین، اور جولوگ افطارکر حیسکے این وہ بقبیر دن روزه رکھین، اسس ا علان کے بعد صحابہ نے اسپراس مثدمت کے ساتھ علی کیا کہ خودر وزیہ رکھتے تھے اوراسپنے بجیان سے روزیہ ملکوآ نتے ، بیال کا کک کدانگوگھرسے باہز ہے ون میں نے جاکر رکھتے تھے اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تھے توال کو ا ون کے نے مورکے کھلونون سے بہلاتے تھے ،

سله زادالمب وجلدا ول صفيره مرم ، بروايت الدراؤ والطيالسي، شله ننزن أن كاب الماجد، مشله يح ملم كاب الصيام، إمب من وكل في عاشورل وفلكف بقيزيومس،

in the property of the second section

الم بخاری فی وی باری بین ایک تقل اب با ندها ہے کہ در ما عِدواشحاص کی طرف شروب کیا جا سکتا ہے المہیں ہائو ور اس باب کے تحت بین جو حدیث لا کے بین اس بین بھرتے مہی ترین درین کا نام لیا ہے ، حضرت ان اس بین بھرتے مہی ترین کا نام لیا ہے ، حضرت ان اس بین آخر ہے تھے ، بیان لوگ مہی تاریخ و بیان ناز بڑھا و ہے تھے ، ان دوایتون سے صاحت انتظار مہتے تھے ، وہ گار کھے تھے کہ جد بنوی مین ناز ہو بھی تب لوگ بیمان ناز بڑھے تھے ، ان دوایتون سے صاحت انتظار ہے کہ دوایتون سے میان ناز بھی تابت ہوتا ہو کہ بعض لوگ ہینی معلی کی دوایتون سے میان ناز بھی نابت ہوتا ہو کہ بعض لوگ ہینی معلی کی دوایتون سے میان ناز بھی نابت ہوتا ہو کہ بعض لوگ ہینی خوایت کی معلی میں جو تبایل کا بادیتے اللہ بھی تھی تھی دو بھی اللہ بھی تا ہے دو بھی المی بھی تھی بھی تا بھی بھی تھی ہوتا ہے کہ دوایتوں سے میان نو بھی تھی کے ساتھ ترک کے است تھی دو بھی المی سے معلی میں جو تبایل کا بادیتے اللہ بھی تبائی بھی تھی بھی تبائی بھی تبائی بھی تھی تبائی بھی تبائی بھی تھی تبائی بھی تبا

ولجهينة سجدابالملينة المريدة

تبایل کی صرور پات کے علاوہ مبحدون کی تعمیر کا ایک ٹراسب میں ہوتا تھا کہ ان تضرت (سے الله علیہ برا)

را ہیں جہان کمین نماز پڑھئے تھے و ہان صحابہ تمر کا سبحہ تعمیر کر لیتے تھے، امام نجاری نے تصحیح نجاری مین ایک شقل

اب با ندھا ہے ، جبکا عنوان میہ ہے ، باب المساجل التی علی کے المدا بینہ والمعواضع التی صد فیرے المنہ سلی اللہ علیہ وسلم بعنی وہ بحد میں جو مرینر کے داستون اور ان مقامات میں واقع ہیں جہاں کہ بناز النہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنی وہ بحد میں جو مرینر کے داستون اور ان مقامات میں واقع ہیں جہاں کہ بناز النہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث کے متحد وسلم کے متحد وسلم بھی کے متحد وسلم کے متحد وسلم بھی کے متحد وسلم کے متحد کی متحد وسلم کی متحد وسلم کی متحد وسلم کی متحد و کا کام کیا ہے ، اور حافظ ایس ججے نے ران کے حمیل کی متحد و میں کا کے ہیں ،

متجدتباً، سَجدافضیج ، سَجد بنی قرنظ ، مشرّر ام ابرایم ، سَجَد بنی ظفر پاسجد بندا ، سَجد بی معاویر ، سَجه فتح ، سجدالیّن عافق استجدالیّن علم الله می معاویر ، سَجه فتح ، سجدالیّن عافق الله بن مجرست مجرست مجرست مجرست مجرست مجرست عربی عبد المعاریت عربی مجدید ان ساجد کی تجدید المحدم می من المحضرت عربی عبد العزرید نے جب ان ساجد کی تجدید ا

منابخبل طدم صفى ٢٣٦ مك طبقات ابن سعيرز دالع صفى ١١، سله فتح البارى جلداول صفى ١٠، ٥٠٠

کی تقی توان دینرے اس کی تین کرائی تنی)

ائد ما ذکا تقرد اساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی حزوری تھاکہ ختف قبایل کے بیادالگ الگ الم مقرد کرد سیمایین عودًا عادت شریف یہ جاری تھی کہ جو تعبار سلمان ہوجا اس میں جو خص سب سے زیادہ عافظ قراک ہوتا وہی المام مقرد کرویا جاتا ، اوراس شرف میں چھوٹے بڑے ، فعلام اورا قاسب برابر تھے ، اپ کی تشریف اوری سے پہلے مدینہ بن جو مها جرین آچکے تھے ، اگن کے امام حضرت ابوحذ تیفہ رہ کے اُڑاد کردہ فعلام سالم رہ سے ، جرم کا قبیل حب اسلام لایا ، تو عروبی سلم جری اسوقت سات با آئے برس کے کم میں بچہتے ، لیکن چرنکہ اپنے قبیلہ میں قرآک کے سب سے الم یا ، تو عروبی سلم جری اسوقت سات با آئے برس کے کم میں بچہتے ، لیکن چرنکہ اپنے قبیلہ میں قرآک کے سب سے

ا مامت کے انتخاب کے لیے آخفرت رصلے اللہ علیہ رہلم ) نے جیدا صول مقرد فرما و کے تھے ،

عن إلى مسعود الانصارى، قال قال دسول الله الإسود انصارى عروى بوكراً خفرت ملم في الم

فى القراءة سواء فاعلمهم بألسنة فأن كأنوا بن الاس بن سبربون توجست سب زار دوراتن

فى السنة سواء فاقت مهم هجرية فان كأنوافى بواراس بن جي ما دائه ورس في بيل بجرت كي تقى

الصجدة سواء فأقل مهم سنأ ، رمسلم الرس من عي بابر بون تربيكي عرنياده بو-

جب کوئی ایسا قبیله خدمت اقدس مین عاضر ہوتا تو آب پوچھتے کہتم مین سب سے زیا دہ عافظ قرآن کون ہے اگر کئی ایسا تخص ہوتا تو لوگ اس کا نام لیتے ، ا درآپ اُس کواس عمدہ پرخود ممتاز فراتے اجنا بخراہل طالبعث کے امام عثمان بن ابی العاص اسی طرح مقرر ہوئے ستھے، ا وراگر سب مساوی انجیٹیت ہوئے تو ارشاد ہوتا ، تم بین جوٹرا ہووہ جاعت عثمان بن ابی العاص اسی طرح مقرر ہوئے ستھے، ا وراگر سب مساوی انجیٹیت ہوئے تو ارشاد ہوتا ، تم بین جوٹرا ہووہ جاعت کی امن سے بارگا ہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اکفرت دسلی الشرطیم الشرطیم المنظیم المن کوئی است کرے ، مالک بن حویر مشاحب ابنی قوم کی طرف سے بارگا ہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اکمفرت دسلی الشرطیم المنظیم المنظیم

له نع البارى طداوً لصفرا ٢٨١

| پیزمین، بیزنسے با ہرا طاف مین عرب کے مختلف صوبون مین جهان جها ن مجدین تعمیر ہوئی تقین اظاہر            |                    |                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|--|
| ے کہ وال سرطگر الگ الگ امام مقرموٹے ہون گے،جن تبایل مین عال مقرموتے تھے، دہی اُن کے                    |                    |                         |  |  |  |
| ا م مجى بوت تھے ، بڑے بڑے مقامات میں میر دونون عمدے الگ الگ ہوتے تھے ، عمان میں مضرت عمر و             |                    |                         |  |  |  |
| بن العاص عامل تھے، اور ابوزیر فرانضاری المام، کیکن افتوسس بوکدا حادیث وسیر کی کتابون بین نام بنام انکی |                    |                         |  |  |  |
| ستعقل فصيل مذكورنهين ہے ضمنى دا قعات مين جبان كاك سراغ لگ سكاہے و چسب ذيل ہو،                          |                    |                         |  |  |  |
| كيفيت                                                                                                  | تقام تقرر          | (t.                     |  |  |  |
| ہجرت بنوی سے پہلے انصار کی امامت کرتے تھے ، دابن شام                                                   | مرینه منوره مجذبوی | مصعب بن عمير            |  |  |  |
| د کربردیت عقبیه ۱                                                                                      |                    |                         |  |  |  |
| ۔<br>آخضرت (ملی الله والم) کی تشریعیت اور می سے پہلے مهاجرین کے                                        |                    | سالم مولی ایی حذیفیرم ، |  |  |  |
| ا مام تھے، رنجاری وابوداؤر)                                                                            | .                  |                         |  |  |  |
| جب آب مینیت با هرغزدات مین تشریعین فرما هوت تواکشر                                                     | *                  | ابن ام مکتوم،           |  |  |  |
| صحابرهي بمركاب بوت ليكن چونكرية كهون سي معذور يظ                                                       |                    |                         |  |  |  |
| اس کیے دینیہ ی مین رہتے تھے ،اس سبب سے اس موقع بر                                                      |                    |                         |  |  |  |
| انھین کو آنخضرت رصیط اللہ ملیہ وسلم، امام مقرر فرما جاتے رابوداؤد)                                     |                    |                         |  |  |  |
| ستخضرت (صیلے اللہ علیہ وسلم) کی عدم تشریف آوری رہسج رنبوی                                              | ,                  | ا بوتج صديق رم ،        |  |  |  |
| ين الم م بوت تي تي (ميحم نجاري دابورا وُد)                                                             |                    |                         |  |  |  |
| ہے قبیلہ کے امام شھے ، (الو دائور) و نسالی )                                                           | بزرسالم ا          | عتبال بن الك،           |  |  |  |
| (کاری وغیره)                                                                                           | نبوسلمه            | معا ذبن بل ،            |  |  |  |

له مندابي نبل جديه صفير ١١ مله نوح البلدان بلاذري-

|                                                                                                                 | كينيت                                |                     | مقام تقرر          | C <sup>t</sup>           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| -                                                                                                               | ام تھے، (مخاری)                      | این تبیار کے اما    | مسجاقباء           | ایک انساری               |  |  |
| ئ                                                                                                               | رالږوا ووورل                         | 4                   | 77.5               | عمروتن سلمه              |  |  |
|                                                                                                                 | (الروادو)                            | . *                 | •                  | الثيدبن حفير             |  |  |
| راصفی ۱۲۲۲)                                                                                                     | کا نام مشکوک ہی دستد حا              | ه د الم             | يونجار             | انس بن مالک (یاکوئی دوس  |  |  |
|                                                                                                                 |                                      |                     | •                  | صحابی)                   |  |  |
|                                                                                                                 | (الدواكور)                           | 4                   | •                  | مالكت بن حريث            |  |  |
|                                                                                                                 | رٽ ئي،                               |                     | كالمعظمة           | عناب بن اسِد             |  |  |
|                                                                                                                 | ( وكرو فدرطا ليث)                    |                     | ظاييت              | عثال بن بي العاص         |  |  |
|                                                                                                                 | دبلا ذری ذکر مان)                    | ı                   | عگان               | الجزيرانصارى             |  |  |
| لیاس ہونا ہو کہ بری                                                                                             | تقاءاهم حبدشاون سية                  | ومنخب نهين كياجانا  | کے لیے کوئی خاصشخص | مرزنین (عام طور پرا ذان- |  |  |
| برى سجدون مين يرعهده الگ آب نے قائم فرايا تقا، خِنانچه كمۇمفلىئا درمدىنە طبيبىين اس عهده برانحضرت بلى المشرطايخ |                                      |                     |                    |                          |  |  |
|                                                                                                                 | وسلم، نے ان صاحبون کومتاز فرایا تھا، |                     |                    |                          |  |  |
|                                                                                                                 | ¢(                                   | موذن سجد نبوى       | יוניה מפנם         | بلال بن رباح             |  |  |
|                                                                                                                 |                                      | ,                   | 4                  | عمرد بن ام كمتوم قرشي    |  |  |
|                                                                                                                 |                                      | موذن مسجد قباء      | عوالی درینه        | معدا لقرظ                |  |  |
|                                                                                                                 | . (                                  | ياه<br>موذن مجدحرام | که کوم             | ك الومحذوره مجى قرشى .   |  |  |
|                                                                                                                 |                                      |                     |                    | <b>9</b> 2.              |  |  |
| ك كتب مذكورة ك كتاب الصلوة سے يه نام لمتقطبين - كے ك كئي صفير ١٥٠                                               |                                      |                     |                    |                          |  |  |

## سيد جيجو ماسير وجميل شريعيت

اَلْيُوْنُ اَلْكُوْنُ اَلْتُحَمِّلُونُ اَلْمُوْنِيَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَالْمَصْتُ عَلِيكُا وَنَعَبَى وَرَضِيْتُ كُورُ الْمُلِسِ لِنَكِا كَا عَنْهُ اللهِ اللهِ

ادغون نے فرمایا کو دیم آخضرت دصلے اللہ طیرہ کم) کے زمانہ مین تھا، حب اسلام کم تھا، آدمی اپنے نوبرب کی بنا پرفتنہ میں مبتلا بوجا آتھا، لوگ اُس کوقتل کر دیتے تھے، اب جب اسلام ترتی گرگیا تو کوئی فتنہ نہیانی ہا۔ ")

بهجرت سے آشرین تک کازه نم تمامتر (اخیین فتنون کی دار دگیر، نخالفین کی شورشون ا در بنگا مون کی مدانعت اور منگا مون کی مدانعت اور منگا مون کی مدانعت اور منگا مون کی مدانعت اور منگل بین امن وا مان قایم کرنے مین گذرا اسی لیے) آشریس کی و مسیع مدت مین فرافی اسلام بین سے وجنیر بر مگر اور مرموقع برخایان نظراً تی ہے وہ صرف جماد ہی بین و جبری کہ تاریخ مین ایک ایک غزو دکی تفصیل سیر و دل صفح میں ہی کہ ایک مین ایک ایک نوز دو کی تفصیل سیر و دل صفح کے جب میں ہی کہ ایک نوز دو کی ایس طرح کے جب میں ہی نوز دو میں ایس طرح کے جب میں ہی دو دو جار جا ربطرون سے زیادہ واقعات نہیں ہیں۔ دو مجبی ایس طرح کے جب میں ہی ایک دورو جار جا ربطرون سے زیادہ واقعات نہیں ہیں۔ دو مجبی ایس طرح کے جب میں ہی کا دیا تا بیان ہیں ہیں۔ دو مجبی ایس طرح کے جب ایک دورو جار جا ربطرون سے زیادہ واقعات نہیں ہیں۔ دو مجبی ایس طرح کے جب ایس میں میں میں دورو جار جا ربط کا کہ دورو جار جا ربط کی دورو جار جا ربط کی دورو جار جا ربط کی دورو جا ربط کی دورو جار جاری کی دورو جارت کے دورو جارت کا دورو جارت کی دورو جارت کے دورو جارت کی دورو

كوكى سنه ختم ہوتا ہى تواس قدر كلعدية بين كه اسى سال فرض نماز كى كفتين دوسے جار ہوكئين -

اسکی وج مینهین که خدانخ استه ارباب میرگر فرایض کی اجمیت او ظلمت بیش نظر نهین رکھتے تھے ، بلکہ واقعم میہ سے کہ غزوات کی مصروفیت (اور ملک کی بداستی) کی وج سے اکثر فرایض دیر مین فرض ہوئے ،اور ج بہلے فرانس

(مله بخاري جلداصفي ٤٤ تفسيرسور الفال)

ہو پکے تھے،ان کی تمیل بھی تبدریج ہی زمانہ مین ہوتی رہی جس کے لیل و نہارزیا و و ترفحالفین کے تیر باران کے روکنے مین بسر ہو گئے ۔

دین اسحام کا تعلق قانون کلی سے تھا، وہ اس وج سے نازل نہرسکے کو اب کک اسلام کوئی حجران طاقت نرائی اسلام کا تعلق قانون کلی سے تھا، خالص مذہبی فرایض اورا سکام بھی رفتہ رفتہ اس دائی زماند ہیں نازل ہوئے رہے ،اور بتدریج جیسے جیسے اُن کے سناسب خالات بردا ہوئے جائے ہے، وہ کمیں بی تھا کہ اُن سے خالات بردا ہوئے جائے ہے وہ کمیں کے تو کہ کا رہ برنا دینا تھا، اس لیے نہایت اُہتہ اُہتہ اُستہ ، مقصو وصل عوبون کو انتخا بناوینا نہیں تھا، بکل بھلا آئی زندگی کو ان پر کا ربند بنا دینا تھا، اس لیے نہایت اُہتہ اُہتہ اُستہ ، مقصو وصل عوبون کو انتخا بناوینا نہیں تھا، بکل بھلا اُس کے تو کہ اس بیان فرایا ہم کو انتخا بات و فرای ہوئے ، ورنہ انتہ ہوئے ، ورنہ اگر ہوئے کو کو ن انتا ہ ، اس موجود کو کرنہ ہوئے ، ورنہ اگر ہوئے کو کو ن انتا ہ ، ا

النزص ان خلف اسب کی بنا پراسلام کے اکثر فرایض اورا حکام اُس وقت کیمیل کو پُنچ جب تام مک بین امن وا مان قائیم ہوگئی کو بنگی جب تام مک روزہ مرے سے فرض نہیں ہوا، مینیم تورہ میں روزے فرض ہوئے اسک وائون سے مالی حالت الیکن زکارہ کی فرضیت سات آٹھ مال کے بعد ہوئی، ایکی دج ہی تھی، دامت دن کی موکد اُرائیون سے مالی حالت اس حد کہ بہنج کہان با ئی تھی کہ ذکورہ کی فرضیت کاموقع آئے، فقح کہ سے پہلے سلمان اس مرزمین ہفتہ س بین اس حد کہ بہنج کہان با ئی تھی کہ ذکورہ کی فرض مزہوا۔ نماذ روزانہ کا فرض ہوا اوریہ فرض اسلام کے دورو کے ساتھ آیا، لکین امکی کیس بتدریج ہوت کے بھرسات برس کے بعد ہوئی اسٹ نہری کا دوری ناویوں بات ہوئے اور اُورو وغیرہ بی تعدد اور کی با ہرکا اُری سلام کرتا، تو نمازی میں نماز میں جواب وستے ستھ، جیسا کہ البود اور وغیرہ بی تعدد اور اُن کی باہرکا اُری سلام کرتا، تو نمازی میں نماز میں جواب وستے ستھ، جیسا کہ البود اور وغیرہ بی تعدد کرنا بائز تھا، اور کو کی باہرکا اُری سلام کرتا، تو نمازی میں نماز میں جواب وستے ستھ، جیسا کہ البود اورو وغیرہ بی تعدد کرنا بیائز تھا، اور کو کی باہرکا اُری سلام کرتا، تو نمازی میں نماز میں جواب وستے ستھ، جیسا کہ البود اورو وغیرہ بی تعدد کرنا بیائز تھا، اور کو کی باہرکا اُری سلام کرتا، تو نمازی میں نماز میں جواب وستے ستھ، جیسا کہ البود اورو وغیرہ بی تعدد کرنا بیائز تھا، درکو کی باہرکا اُری سلام کرتا، تو نمازی میں نماز میں خواب وستے ستھ، جیسا کہ البود اورو وغیرہ بین نماز میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز بین خواب کرتا ہوئی نماز میں نماز م

و خون ترج مرب بعد مرب كفر كار در لوث كيا . اورتام ملك مين امن وا مان قايم بوگيا ، تو مربي احكام كي نفيس ا

ك صح تجارى باب تاليف القران عله ابردارد باب روالسلام فى انصلوة

اورنظام شرنعیت کی تمیل کاموتع آیا، احکام بہت سے ایسے تھے جوسرے سے ابھی شرقع ہی منیین ہوئے تھے اشلا ذکوۃ ج ، حرمت ربا، وغيره ، بهت سے ایسے تھے کرابرا کی ارکان قایم ہو گئے تھے لیکن کمیل نہیں ہوئی تھی، عقایدا وراسلام کے اصول الین

(اسِلام کے فرالیض اولین عقابیہ بین بین، توحید ، رسالت ، ملاکد ، تیامت، حشر ونشر ، وغیرہ بر ایمان لانا ٱتحضرت دسى الله عليه وملى برا وَل اوَل جووى نا زل بهو كَي العِنى إِثْرًا أَبِيسْدِيرَ بِآثَ الَّذِي خَطَلَقَ ،اس مين خدا كي بڑا كي مے سواکسی محضوص عقیدہ کی تعلیم نرتھی ، کیکن دوسری بارجو وحی نازل ہو اُی وہ می<sup>تھی</sup> ،

كَا أَيُّهَا المُنْ تَرْكُ مُوكًا نُنِي مُ وَكُر بَّكَ فَكَتِّرِ السَّاسِ وراورْ صفرواك ألله الوَّن كوردااب بيروردكار

وَيْكِا بَاتَ فَطَهِّرُو الرُّجْزِ فَالْهِجُور من ش

اس كے ببده كم و خطر كے تيام كے زمانہ مين جس قدر آيتين نازل ہوئين ده مبتير عقائد كے متعلق تقيين الرك ١ اور بت پرتی کی برا ئی ، خدا کی ظمت وجلال کا اظهار، قیامت کے ہولناک سمان اور جنبت و دوزخ کا پراٹر بیان، سالت کے خواص اور اُس کی ضرورت کے دلایل ، مکر مین تیرہ برس مکس نیا دہ تر یہی مطالب ا دا ہوتے رہے۔

غرض عقابیر کے تمام اجزا اگرچ افا زابلام ہی میں لوگون کوسنائے جا چکے تقے ،لیکن کی آیون کے استقصا

ے ظاہر تواہے کہ ہرایک کا بیان اب تک الگ الگ ہوا تھا، عقاید کاسلس بیان سور 'ہ بقرہ ، اور سور 'ہ نسار

مین بی اور مید و دونون سورتین میزمین نازل موئین بکی سورتون مین زیا ده تر زور، ترحید، تیاست، کے اعتقاد،

یل اسلام کے تعبض احکام کے نزول اور تدریجی کمیل کی تاریخ جلدا دل کے واقعات متفرقہ کے تحت بین مجی ضمناً گذریکی ہے، ناظرین ایک دو حکمالحکام کی تاریخ اورمنین مین نبیان سے اختلات پالین گے اس کے متعلق بیرعرض ہے کہ جلدا ول مین عام مورضین اورا ر باب سیہ لی تعلیب دکی گئی ہے اور ہیان احاد میٹ اورکتب شان نزول سے استقراء کرکے جوا مرفقت نظراً یاہے اسکی تفصیل کی گئی ہے۔اور اسل ب احکام کے سنین درائیٹین کتب حدیث مین بالتصریح مذکور منین ہیں ، محدثین ا در ارباب روامیت کے قیاسات ا در استندباطات ہیں اور ى بايرابهم ان من اختلافات بين بهم ف كوشش كى ب كرميح ادر مترولايل كى ربها ئى ساسته كوسط كرين والعصد

ك امنا فرتاخم إب «يم " ك مجيح بخاري تفسير وره «رثر ، ككه ميح كارى بأب تاليعث الغزان، ا در رسول کی میداقت پرصرمت ہوا ہے کیکن مینہ اکراسلام کے تام عقایدا وراصول اولین کی مجموعی تعلیم شروع ہوجاتی ہو ایان اور اسلام کے اصول ادلین کے متعلق سورہ بقرہ کی سب سے بہلی آیت بہری،

جربن دیکھ ایمان لاتے ہیں۔ نماز کھڑی کرتے ہیں استے جور دری

مِعْمَارَ مِنْ أَفْنَاهُ مُرْمُنُفِقَةُ وَا وَالَّذِينَ يُومِنُونَ وَ وَيَهِ اللَّهِ مِنْ اورمِان بالون إيان مكة

بين جر (اسه محمّا) تجمير آثاري كيين ادرج بقص يبلخ نازل

بوئين اوران كوامزت يرتفي نقين مر-

ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ إِلْ تُعَيِّبِ وَتَقِيمُ وَنَالصَّلُولَا فَ

بِمَا ٱنْزِلَ إِبَيْكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا لَهَ وَيَا لَهَ مَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا لَهَ خَرَةٍ

ه م رُولِ قِينِ فَرَكَ ، ه م رُلُولِ قِينِ فَرَكَ ،

وسط سوره بين براصول دوباره اداموستي بين،

لَٰكِنَّ الْهِرَّانُ أَمَنَ إِللّٰهِ وَالْيَوْمِ أَلْمَحْرِ وَالْمَلَيُكَ فِي

وَٱللَّتْ وَالنَّبِينِينَ،

کین نکی یه برکه کوئی خدایرار دز تیامت پرافرشتون رکتاب

يرسنيمبرون رايان لاك--

اس کے بعد نماز، زکرۃ ، اور عبض احسٰلاقی احکام گیناے گئے ہیں، یر آیتیں تحویل قبلہ کی آیت کے ساتھ النے امین نازل بومین ،

اسی کی تفسیل سورہ کے آخرین کی گئی ہی ہے ایتین ہجرت کے جندسال بعد غالبًا نازل ہوئی ہیں ، جیسا کہ حضرت عالیشها درابن عبال کی روایتون سے ابست ہی

بنير اس را يان لا ياجواس راترد اورتمام مل ان فدا برا خداك

وْسْتَوْمْرِائِكُ كَمَا دِن رِيا وراُس كَ بِنْمِرِون رِبْب ايان لاك -

آمَرَ النِّي سُولُ بِمُا أُنْزِلَ عَلَيْهِ رُنْ ثَلَ إِبْ وَلْمُومِونَ

كُلَّ آمَنَ إِللَّهِ وَمَلَيْلَتِم وَكُنَيْم وَمُ سُلِم،

سور ان اور کی آیت بہے جس میں انتخصیل بنا یا گیاہے کہ جولوگ سلمان ہوجی بین اون کے کیاعت م

ارسنے جامین،

الله الله عن آمنو آمنو إلى الله ورسول بوالله والله والله والله والله والله والله عن الله عدا الله عدا

السله ميح بخارى تغيير لمحق المداار لوا - على اسساب النزدل سيولمي انجاله ميج سلم ومنداحم

ادراس كماب رجواس في البي رسول يرآ مارى اوراس كماب أَنْزُلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفْرُ إِلَّا لِلْهِ وَمُلَاظِكَتِهِ وَكُنْفِهِ مِنْ اللهِ وَمُلَاور أس ك وشوكا اوراسکی کمآبون کا اس کے بغیرون کا اور روز اُخرت كاانخاركرنگا وهمخت گراه موا-

الَّذِيْ أَذَّ لَ عَكَمَ سُوْلِ عَلَى وَالْكِلْبِ إِلَّا إِنَّ إِنْ الْمِيْ وَرُسُلُهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِفَقَ لَاضَلَّ ضَلَلاً بَعِيثِكًا)

ا حادیث کتاب الایان مین بهت سے ایسے واقعات ذکورہیں جبین الگون نے آپ سے اسلام اورایان کے سنی در یا نت کیے ہیں، اور اپ نے سایل کی، یا وقت کی مناسبت سے مخلف جوا بات دیہے ہیں، اَپ نے فرمایا که «مجھکو حکم دیا گیاہے کرمین اسوقت تک لا و ن جب مک لوگ بیگواہی زین ، خداایک ہی، محدخدا کا بیغیبرہے ، نماز فرصین درزكوة وين، ي

ایک دفترکسی دیمات سے ایک ملمان ما طرخدمت ہوا، اور دریافت کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہی ایپ نے تین چیزین بتائین، «رات دن مین پانخ ونت کی ناز، رمضان کے روزے ،اورزکاۃ ،عبدالقیس کے و فدنے سہہ این حاضر و کرغرض کی که م و تفون کی فراحمت کے سبب سے مہینہ نمین حاضر ہوسکتے اس لیے ایک احکام با دیے جاتی جان لوگون كويمى سنا وسي جائين ، جوشرف حصورى على نهين كرسكتے بين ، أب نے زايا ،

واقام الصلاة وايتاء الن كوة ، وصيام عضان نمازيمن ، وكرة وينا ، روز عدكنا ، اور مال غيت من

شها ديوان لا المه الله ، وإن على الرسول الله الله على الما الله على الله على الله الله الله ، وم فراك بغيران

سے پانخوان حصر دیا ،

وان تعطوامن المغم المنسى،

ایک دنداک محام کے مجمع مین تشریب فراتھ، اس اثناء مین ایک تخص نے اگر سوال کیا ، ایمان کیا چزہ ی اب نے فرایا ایمان برہ کر خدایرا فرشتون پر خداکی القامت پراس کے بنیرون پرا اور مرفے کے بعدی اُسٹے پریقین ہو،"اُس نے پوچھا اوراسلام کیاہے، فرایا رو اسلام بیہے کے صرف خداکہ یہ جو بھی کواس کا شرکیہ منظئہ غاز پڑھو، نرض زکوٰۃ ا داکرو، رمضان کے روزے رکھو، ، اسٹے بھر دریا فت کیا کہ ، احسان کسکو کتے ہیں ، ارشا د ہواکہ

خداکی اس طرح عبا دت کروا گویا کرتم اس کود کیدرہے ہو۔ اگریہ نم بوسکے قریبے جوکہ خداتم کود کیدر الم ی

يراصولِ اسلام كاتقريبًا كالل نقترب، غالبًا بيهوال وجواب نتح كريني ك مرهر يها كا وا تدبير كيوكراس بن ج كا ذكر نهين بئ تابم اسس قدراطينان عال بوج اتفاكه كياعبا دت كياضوع وشؤع كي قيد بعي اضافه كياسكي اصول اسلام كاآخرى اعسلان ميجوا

اسلام کی بنایانی با تون پیهاس بات کی گراہی ز کوۃ دینا بھے کا۔ درصفان کے روزے دکھنا۔

بن الاسلام على شهادة الله الاالله الاالله وان عمل رسول الله وإقام الصلوة والتاء كفاك مواكوني ادرضائين، والمكايقية، فازرها الزكوة والمج وصوم لعضاك،

رفتہ رفتہ ایان ا دراسلام کے اصول کلیر کی جب کمیل ہو کی تواس کے جزئیات ا درد گیرلوا زم کی جی تعلیم دی گئی ا اب نے فرمایا کہ ایما ان کی کھیدا وپرسا تھ شاخین ہیں جن میں ایک شاخ حیا ہی "ایک دفعہ فرمایا کہ «بہترین اسلام بیسب کرسلمان اسکی زبان اور اخسے محفوظ رہے " ایک اورصاحب کے جواب مین فرمایا کر «بہترین اسلام میں کر کھنا جرن کو کھا ناکھلالو؛ ا درکسی سے جان بچاپ ہویا نہ ہو، مگراسکوسلام کروس بیجبی فرہا یا کہ ، اسونت کک تم مؤس نہیں حب تک ا بھائی کے لیے دہی سیند ذکر و عقم اپنے یے سیاد کرتے ہو، ۔

غرض اسلام سے تمام اصول وفراع کی تعلیم اسی طرح بتدریج کمیل کومپرخی گلی، ا دراع و و میجرسنامی حجمه سے ر اده ساعت آئی جب خدانے فرمایی،

أع بيخ تها دا ذبب كمل كرد يا ١١ درتم يرا بني نعمت يورى كردى-

اليوم المملت لك مُرديَّكُمُ وَاتَّمُتُ 

عادات

ا رہے میں گذر کی ہے کراسلام کی بنیا دیا بنے چیزون پر قائم کی گئی ہے ،ان مین سے قرحید درسالت کے علاد ہقبیر الله يرنام مدينين مي بخاري كتاب الايان من بين مله مير بخاري تغييراً يت مذكور،

چارچیزین بعنی نماز، روزه ، جے ، زکوۃ ،عبا دات مین داغل ہین ،ان مین سب سے اول شے نماز ہی نماز کی صحت کے لیے تعدد شرالط بین ،سے اول اور ضروری شرط طهارت بین)

. الطارت (طهارت ك معنى يربين كرجيم اورلباس اظاهرى اورُحنوى بقريم كى نجاستون سے پاك بواطهارت كواسلام مین جراہمیت حاصل ہی، اُسکا اندازہ اس سے کروکہ دوسری ہی دفعہ کی وحی سے جب احکام اور فرایض کا آغاز ہوا تو

ترحید کے بعد و وسراحکم طهارت ہی کاریاگیا۔

عَلَا يُتَّعَالِكُمُنَّ يُرْفَعُونَا لَيْنِ أَنْ فَيْ فَيْ الْمِلْكُ فَعَلِيرًى السَامِ الرَّارِ الرَّالِ الدرابِ

كرث ياك كالوزا ياك كو تعيوروك،

وَالْرُجْزَ فَالْهُمْ ، (ملاش

اگرچنسرین نے عمر اکپڑے کی طہارت سے «ول کی طہارت» اور «نایا کی» سے «بت پیتی "مرا دلی ہی، تا ہم اسے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا امازہ بھی ہوسکتا ہے ، نا زسے پہلے وضوکرنا فرض ہی، اس فرضیہ، كانبرت ابتداك اسلام ك ثابت بوتا به واليخ وسيرا وراعض روايات حديث من بوكه وصوكا طريقيه أغاز وحي مي مين حضرت جبرتل نے آپ کوسکھا یا تھا ، حاکم نے ستدرک بین حضرت ابن عباس سے ایک روایت کی ہی جس سے ظاہر ہوّا ہے کہ آپ مجرت سے پہلیجی وضوفراً تے تھے لیکن جسسران میں وضو کا حکم باتف تِ محدثین مریز میں نازل ہوا، يَا أَيُّهُمُ الَّذِيْنَ آمَنُوْ الدَافُعُمُ إِلَى الصَّلوَةِ وَالْمِيلُ السَّالُوامِبِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ وُجُوَّهُ اللَّهُ وَايْنِ بَكُمُوالِى الْمَرَافِقِ وَالْمَكُوُّ الْمُحَدِّةُ اللَّهُ وهونو، سرير مَح روا الكَفْنون بك إنون دهو بِرُوعُ يُسكِّمُ وَالرُّجُلُكُمُ إِلَى ٱلكَعْبِينِ،

يرايت موراه مائده مين ما وراس موره كى اكثراً ينين بجرت كے جاريانخ سال بعد كى بين اكسس ايت كے متعلق ا بخاری مین قیے ہے کہ وہ آیت تم کے ساتھ اتری ہے ،آیت تم مصد ہجری مین نازل ہو کی اری بنا پراکٹر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضور پیل تو پہلے سے تھا لیکن قرآن مین اس کی فرضیت ہجرت کے چار پانچ سال کے بعد نازل ہوئی ، ایک اله ابن مشام بسنة الباري بجواله فازي ابن لهيد والم احمد وابن ماج اسله فتح الباري جلداصفره ٢٠ وطراني في الاوسط،

معلوم ہوتا ہوکرا تبداءً لوگ نهابیت جلدی جلدی وضوکر لیتے تھے ، کچھ جستہ بھیگیآ تھا ،کچھنین بھیگتا تھا سندمین یااس سے ابدہ کے کسی سفر مرتی پ مکرے والیں اسے تھے ،کچھ لوگ جھیڈ کر الاب کے پاس بیٹنچے ، ا ورجلدی جلدی فی تقد منھ د ھولیا ،ا ٹریان کچھیگین الیحی فشک رہیں، آپ نے فرمایا،

ويل لِلْاَعَقابِ من النا راسبغواالوضوَّ ال) ایر بون پر دورخ کی بیشگام ی وضو دکو کا مل کرد-اس وقت سے " إسباغ وضور" يعنى سكون وطمانيت ساتھ وضورك تمام فراليض ا واكرنا، لازم قرار پاگيا ،اسباغ فونو کے فضایل آپ نے بیان فرائے ،ابتدا وضو ٹوٹے یا ناٹوٹے ،برزمازے وقت آزہ وضورتے تھے، میکن آخر عام سلمانون پرجبر بونے کے خیال سے ہروقت ضروری مندرا، اورایس کا علان آپ نے علاً فیچ کم کے وقت فرمایا ۔) تیم (وضو کے لیے یا نی کی صرورت ہوکیکن ہروتت سفرین اس کا منتکل ہوئیز بیاری کی حالت میں یا نی کا استعمال کمجسی مضر السليم عيدين تم كي آيت نازل هو أي -

وَانْ كُنْتُدُ مُهُمْ فَا وَعَلَى مَنْ أُوكِما وَكُما مَا مُنْكُون الله الله المراب المراب المراب مردرت مِلْعِنَا يِطِاوُلُمُنْ وَالْمُنْ الْمُعْلِمُ فِي الْمَامَاءُ فَلَمْ يَعْمِونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ مِنْهُ ، مَا يُرِيْنُ اللهُ لِيَعْمَلُ عَلَيْكُونِي حَرج وَلاَيْنَ كَرواللهُ يَرِيلُ اللهُ لِيعَامِل عِلم الله يعامِل على الله يعامِل على الله على يرد و المرابع ریموور نُشکرون مرمامی با اكرتم شكركذار بو-

اس أيت كا شان زول يه ب كر فزده بني صطلق (مشد) سي أب وايس أرب تق ١١م المونيين حضرت ما يشه ساته تھیں، مرینہ کے قربیب جب فافلہ پنی تواتفاقاً ام المونین کا ہارکہیں گرگیا، سارا قافلہ دہیں اتریزا، نا زکا المات الاتياني في منه الماتام صحابه بريتيان خاطرتها الخضرت صلىم كوخبر ولى الشفيين مير أيت نازل وي مسلما وكو المصيح سلم بالبجوب سل الرجلين - - كله نتح البارى بوالدالدواؤد واحدا كالم ميح سلم،

ماجازت سے بڑی فوشی ہوئی ، اسد بن حفیر ایک محابی نے کہا ، اے اَل ابی بَرَتم لُولُون کے لیے سرائی برکت ہو") حدثیون مین آیا ہے کو اُخفرت رصلے الله علیروسلم) چھوٹے بجیان کو نمازین کندھ پر چڑھا لیتے جدہ مین جاستے وقت اتار ویتے ، درمری رکوت مین کھڑے ہوتے تو پیر حڑھا لیتے، حضرت عالیتہ اسے آتین اور در دا زہ کھٹا کھیا ہیں آنحفرت اصل الدُّعليه رَكِم) نماز پڑھتے ہوئے ، عیس اسی حالت مین جاکر درواز ہ کھولد قیتے ، ان حدثیون کی بنا پرمہت سے نقها کی پرداے ہے کہ میرسب افعال نا زنفل مین جایز ہیں ،نفل کی تخصیص اس میلے کہ جن نماز دن میں آنحضرت <sup>رسمی</sup> اللہ عليه وسلم نے افعال کیے وہ فرض نرتھیں ، ملکن فل تھیں ،لیکن ہمارے زدیک یہ تاویل صحیح نہیں ،ایک حدیث برجیات موجود ، و کر آنخفرت دسیے الله علیه دیلم) الم مربنت ابوالعاص کو کا ندھے پرط کا کے مسجد میں آسے ۱۱ ورنماز آڈا کی ، ہما رسے ز دیک برتمام روائین اسی زمانه کی بین ، جبکه نماز مین بات چیت اوراس قسم کے حرکات منوع نہیں قرار پاے تھے رفته رفته نا زُکتیل کی اس صرکوبینی که وه تمام ترخضوع دختوع و مراقبه و موسی تنگیی، و أن مجد من أيت اترى، قَدْاً فَلِهَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَوْانِهُ مُ خَالِشُعُونَ الين فلاح بإن والع سلمان وہ سلمان ہیں ، جو ختوع کے ساتھ نما زا واکرتے ہیں » اِس بنایرنماز بین اِدھراً دھر دیکھنا یا کوئی حکت خضوع فِشوع کے خلاف کرنا منع ہوگیا ، نما ذکے تمام ارکا ن کا ہما ہے سکون اور اطینا ان کے ساتھ اور اکرنا لازمی قرار پایا۔ بیمان کک کہ ایک شخص نے انحفرت ملعم کے سامنے نازا داکی اور تما م رکان ٹھرٹھ کراچھی طرح نہین ا داکے، تو آپ نے اُس سے زایاکہ .. تم نے نازنمیں بڑھی، جاکر پیرٹر پور، اُس نے دوبار واسی طرح اداکی، آپ نے پیرفرایا کہ نازنہیں ہولی" تيسرى ونوائسنے إرجها كركيون كريهون،آسياني ركوع سجده، قيام اسبكي نبست بدايت كى كرمنسايت المینان کے ساتھ اداکیے جائیں، چنا پخرسی بخاری وغیرہ میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ مذکورہے۔ غرض يا توبير حالت تھى كەلىك د فعرائخضرت كلىم مجدين جميدكى نماز پر ھەرەپ يقى ،اتفا قا شام سے تجارت کا قافلهاً یا اکتال باره آومیون کے سواحبقدر لوگ نماز بین شر کیب شے اُاٹھ کرقا فلہ کی طرف و وڑے ، اُس بر له الرداؤوكماب العمل و إب العمل في الصلوة عله الوداؤد إب العمل في الصلوة على على الباركين على المائة العادة ،

## یه کیه برایت انری،

وا درجب لوگ تجارت، یا کھیل تماشاد کھ لیتے ہیں،

وا تولوث کرائس پرگرتے ہیں اور تجھکو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں

کردے کر جو کچھ خواکے الی ہے وہ تجارت اور کھیل

تاشہ سے ہمترہے،

وَإِذَا مَا أُونِيَكُا مَا لَا الْهُوَانِ انْفُضُّوا وَلِهُوَانِ انْفُضُّوا وَلَهُوَانِ انْفُضُّوا وَلَيْهُا وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُعِنَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَمَعْتَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَمُعْتَ اللَّهُ وَمِعْتَ اللَّهُ وَالْعُمْ وَمُعْتَ اللَّهُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ اللَّهُ وَالْعُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

ادر می انخفرت صلی الله علیه و ملمی تربیت توسیلم سے میرحالت ہوائی کرلایک انصاری ناز کی حالت میں تبین و نویم کا دخم کھاتے ہیں ہلیکن نا زنبین توڑے کو جورہ انفون نے شروع کیا تھا، اسکی لذت معنوی اسس در دزخم سے زیادہ عقی، ایس سے بڑھکریے) کہ حضرت عمر فارق فی نازمین زخم کھا کرگرتے اور ترشیخ ہیں، یہ قیاست نیز منظرسب کے سامنے ہے الیکن ایک خصر کی کر خشیت اللی اور محوست کا عالم جو دلون پرطاری ہے دوا ورکسی طرف ، متوج نہیں ہوئے دیتا ،

نازجدادریدین کر بین جارخصون کا یکیا مور فازا داکرنا ناممکن تھا ،اس سے جمعہ کی فاز فرض بیٹھی رکیونکہ ) جمعہ کی پہلی خرط جاعت ہی رکیس مینہ مؤرو ہیں الفعار کی ایک بڑی جاعت اسلام لائجی تھی اور کوئی شخص ا داسے فاز میں ظلی انداز نہیں ہوسکا تھا ،اس سے گففرت رصے الشرطیہ وہا کی تشریب اور کی تشریب اور کی ہمسب بن عمراتان مرینہ ہوسکے تھے ، اسوبر نہارہ کی تشریب کی تشریب کا ذا دا کی ہمسب بن عمراتا م سے ،اور کل جالیس کی ترکیب سے بہلی فازا دا کی ہمسب بن عمراتا م سے ،اور کل جالیس کی ترکیب سے بہلی فازا دا کی ہمسب بن عمراتا م سے ،اور کل جالیس کی ترکیب سے بہلی فازا دا کی ہمسب بن عمراتا م سے ،اور کل جالیس کی ترکیب سے بہلی فازا دا کی ہمسب بن عمراتا م سے ،اور کل جالیس کی ترکیب سے بہلی فازا دا کی ہمال ان فازشی سے بہلے قبایات قبام فرایا بیا اس کے محلہ میں بہنچ تو فاذ کا وقت آگیا، جنائج آخضرت ان الم اللہ میں بہنچ تو فاذ کا وقت آگیا، جنائج آخضرت ان اللہ سے بہلے نماز جمعہ کی اور افرائی ، بیا واخریج الا دل الم بیا کا داخوہ ہے ، مونیج سے بہلے نماز جمعہ کی ترکیب کی بیا واخریج الا دل الم بیا کی تاریب کی بیرعرب کے دور میں الم الم الم کا داخوہ ہے ، مونیج سے بہلے نماز جمعہ کی ترمیس کی تھی ہوں دور این اجسہ و دار طفی کا ب المجمعہ نیز عمرائیات واحم کی دور میں الم الم داور دور دور بن ام جرغیر میں اس کے محلہ میں نماز کا دور دور بن ام جرغیر دور دور این ام جرغیر دور دور دور بن ام جرغیر میں کا میں مور کی مفیاد ہوں ا

د *وسرے حصول مین سلما نون کی بکیا*نقدا دسب سے زیاد ہ جوا ڈنی میں تھی، جو بحرین میں واقع تھا ، <del>حضرت ابن عباس</del> کی وايت بوكسورنوي كي بورب س يبله فاز موسين قايم ولي

كىكىن بىظا بىرغاز جمره كاا بتام مسلما نون مىن ئىللى اتنا ئرتھا ، جتناكه بونا جاسىي ، ابھى اويرگذر چيكا بوكرايك و فعر المخضرت اصلے الله طيروسلم مسجد مين جمهر كى نما زيرها رہے تھے، اورايك روايت مين وكر جمد كا خطبه دے رہے تے کہ اتفاقاً شام سے غلہ کے بیویاری آگئے ،سب لوگ اٹھکوا دھر چلے گئے ،جاعت بین صرب بارہ ادمی،اور دوسری روایت کی روس چالیس اوی ده گئے،اس پریمایین نازل موین،

ايان والواجب فازم برك ياي كاراجات تريي والني كي مِنْ يَوْمِ الْمُجْمَعَةِ فَالسَّعَوَالِ لَى ذِكْرِ، اللَّهِ ﴿ طِن دورُو، اورخ يروزونت جِورُدو، يرتهارك يك وَ ذَسْ و النُّبيُّعَ ذَ لِكُمْ حَنْ لِكُمْ مِنْ لَنُتُمْ لِنَا لُكُنْ مِ لَعَلَمُونَ مِنْ لَكُنْ مُ لَعَلَمُون مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ وَمَا مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ وَاعْتَ مِرْ اللَّهُ مُعَالِمُونَ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ وَاعْتُ مِرْ اللَّهُ مُعَالِمُ وَاعْتُ مِرْ اللَّهُ مُعَالِمُ وَاعْتُ مِنْ اللَّهُ وَاعْتُ مِنْ اللَّهُ وَاعْتُ مِنْ اللَّهُ وَاعْتُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْتُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مین جلوبیمروا ورخدا کی روزی تلاش کر و،اورخدا کو اکثر يا دکياکرو، ټاکه فلاح يا يُو، جب لوگ تجارت اور کھيل تما شرد کی پاتے ہیں ، تر ٹوٹ کراس پرگرتے ہیں ، اور تجھکواے بنمیرم ، کھڑا چھوڑ دیتے ہیں اکسا کہ جو کھیر خداکے اس ب وہ تجارت اورکیل تا تربت بترب اور خدابهتر دوزى دينے والابے۔

كَالَيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ كُوا ذُ اقُضِيَتِ الصَّلَاةُ كَالْنَيْشُ وُافِي الأَضِ وَالْبِنَغُوامِنَ فَضُلِ اللَّهِ وَا ذُكُرُوا للله كَثِيرًا لِّعَلَّكُ مُ تُعْفِكُ وَنَ وَإِذَا كَا أُوْتِجُا كَا اللَّهِ ٱڎلَهُوانِ الْفَصُّوالِلَهُ الاَكْمُ الاَكْدُ الْ تَادِّمُا ، ثُلْ مَاعِثْلُ اللَّهِ خَيَرٌ مِّينَ اللَّهُو وَمِنَ النِّبَّاكَ مَ يَو وَاللَّهُ خِيْلُ الرَّافِينَ ٥ (جمعه)

اک کے بعد میر حالت ہوگئ کہ ناز کے سامنے تمام دنیا کی دولت کا خزانہ بھی اُن کے آگے آپیج ہوگیا ، خدانے

انکی مے فرمانیٰ،

یه وه لوگ بین جن کو تجارت ۱ در فرید و فروخت خداکی

رِجَالُ لا تُلْمِيهِ مُرْجًا إِلَا يُتَعْرَعَنَ

سله ميح بخارى كما ب الجور، كل ميح بخارى باب الجور، كله دارهاني كماب الجرر،

## یا دسے فافل نہیں کرتی،

ذِ ڪرِاللهِ ،

عید کی نازیجی مدینہ ہی میں اگر قامیم ہوئی الیکن جس سال آپ تشریعیت لائے اس سال عید کی ناز نمیس ہوئی ،

ملک سے یومین منوف ہوئی جبکی دہ یہ ہے کوعید کی نازار وز ارمضان کے تابع ہے ، اور رمضان کے روز سے

دوسرے سال ذخص ہوئے ۔)

ن ز اَ نمازاً تضرت اصلی الله علیه وظی کی بیشت کے ساتھ فرض ہوئی ، (خیانچہ دوسری ہی دی مین کم ہوا) وَ دَ بَاکَ فَکَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ الله عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الله عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

اس بجیرے مقصو د بجز نماز کے اور کیا ہو سکتا ہے بلیکن چ نکہ بین برس مک دعوت اسلام مخفی رہی اور کفار کے ڈرسے علانیہ نماز پڑھنا مکن نہ تھا، اس لیے صرف رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، دن مین کوئی نماز فرض نہیں ہوئی جانچہ سور 'ہ مز ل مین جو ابتدائی سور تون مین سے ہے میچکم بھر تریح مذکور ہی،

للا اسكلى ادار هرسون والع إرات كو تعورى دريك

علاوه مباری دات اُ شُفِطَ نَاز رُِبِيهَا کرا اُ دھی رات مک

یااس سے بھی کچھ کر ایااس سے بھی کچھ ٹرھا دے اور

رَأَن عَلْمُ وَمُورِرِيهِ مِن تَجِيرِ عَقْرِيبِ الكِ بِعِارِينَ إِت

ڈوالنے والے ہیں ، زات کا اٹھنانٹس کو خوب ڈیرکڑا ہی

يَا اَيُّكَا الْمُرَّرِسِ لُ نُعْمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيَلًا

يِضْفَهُ آ وِالْقَصُّ مِنْهُ قَلِيثُلًا ٱ وُزِهُ

عَكَيْهِ وَرَبِيِّلِ الْمَتُرْآنَ سَرْتِيْلًا إِنَّا

سَنُلْقِيْ عَكَيْكَ قَوْلًا تَقِيْكِ إِنَّ كَاشِّكُمْ

اللَّيْلِ هِيَ اشَكُّ وَظَعَّا وَ اتُّومُ قِنْلًا

کو طبستری صفح ۱۸ ۱۱ یور پ ، (مل ناز کے بیان تاریخ مین فرڈین فحقا من الرا سے بین ۱۱ بن مجسسر نے نسستے الباری را رجادا دل صفح ۳۹ ۱۱) مین جوخلا مئر مباحث افل کیا ہواس کا نفلی تر مبرصب ذیل ہود دایک جاعت ایس طرف گئی ہے کہ مواج سے پہلے رات کی غیر وقت ناز کے علاوہ کو کئی اور ناز فرض نہ تھی ، حر فی کی راسے ہے کہ جو وشام دو دو رکعتین فرض تھیں امام شافتی نے ابر فرال کی غیر نہ نہا ہا میں امام شافتی نے ابر فرال کی غیر نہ نہا ہا ہور ناز فرض نہ تھی ، بعدا زین فائن کی اگر کا ماکن کا فی آئیت سے یہ مکم نموخ ہوگیا ، اور مرب تھور نی راست کی ہو کہ بیان کی ہے اور اس کے بعد نازیج کا نہ نے اس حکم کو بھی منوز کر دیا ، ہم نے ناز کی جرتا ہے بیان کی ہے دو انفیس جند مطود ن کی قصیسل سے یہ گرہ بھی تھا جاتی ہو ان سے کردی گئی ہے ، اس تعفیسل سے یہ گرہ بھی تھا جاتی ہو ان سے کردی گئی ہے ، اس تعفیسل سے یہ گرہ بھی تھا جاتی ہو کہ دو آن مجد ہیں او قات ناز کے فقت بیا نات کیون ہیں و) س

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَهُ كَا طَوِيُ لَا ادریه دقت ما کے بیے مناسب بھی زیا رہ ہی، دن کو وَاذْ عَيْنِ الْهُمُ مَن بِلْكَ وَتَلِكَ شَكِلْ مَ مُعَادِيا وَتَعْلَى بِتَابِي الْهُمُ مَن بِلْكَ وَتَلَكَ مُ ے ڈٹ کرائ کا بورہ، إلكه تبتياله

اس کے بعد صبح وشام کی واو داور کونتین اور فرض ہوئین۔

وَاذْ لِرُأْسُمُ رَبِّكَ كُمْنِ اللَّهُ وَا صِيلًا وَمِن اللَّيْلِ صِي وَنَامِ خِذَاكَا مُام لِياكُوا ورات ك وت ويرتك كَالْتُحُكُ لَذُوسِيِّتُهُ لِيُلْكُمُ لِوثِيلًا ردهم) الكرمجره كياكرارراس كي تبيع بإن كر

رات كو ديرتك نماز پڙھنے كا جومكم تھا، ايك سال مک قايم رہا، چنانچه حضرت عايشہ بيان كرتی مين كه ايجا اوراكشر صحام كالكسسال كسائكم برعل را، فاز پرست پرست ان كے با ذن سوج جاتے تھ ايك سال كے بعد فرضيت المنية بوكني، اورحكم بوا،

إِنَّ رَبُّكَ يَعِلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَذْ فَيَ وِثْلِيَّنَا اللَّيْلِ وَلِنِصْفَهُ وَكُلُثَهُ وَكُالِفَهُ وَطَالِيِّ نِهِ يُنَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعْتَكِّ وُاللَّيْلَ وَالنَّهَارَعَلِمَانَ لَنْ يُخْصُونُ فَتُابَ عَلَيْكُمُ ذَا فَتُرْوَا مَا تَيْسَرَمِنُ الْفُرْآنُ عَلِمُ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَنَ كُمُ مَنَ صَعَى وَآخُونَ يَصْرِبُونَ فِي أَكَارُضَ يَيْتَعَنُّونَ ثِينَ فَضْلِ اللهِ وَآخِرُونَ يُقَا تِلُونَ فِي سَبِيْلِ أَ كَل راه مِن فِرِجاد كرين سكم الساب سِنا بوسك فَا قُرْفُ المَا تَيْسَرُ مِنْهُ } اتبایی ٹر هو،

تیرایدور د گارجانآ بوکرد و تهانی رات سے کم ۱۰ و ر آدهی رات اورتهائی رات تک نازیرها کرتا ہے ا در پیچه لوگ ا در تیرے ساتھ خذا ہی دات اور دن کا آزازہ كرتا بوان جان لياكرتم اس كوكن نهين سكية، تم إين مهرمانی کی اب حتنام دسکے اتناہی قرآن نازمین ٹریعوا انے جان لیاکہ تم میں بار بھی ہونگے سا فربھی ہونگے، جو خداکی روزی او هونڈ نے کوسفرکرین سکے اور لوگ خرا

رات کی اس نفسل ناز کا نام تبحد ہے ۔ نازنفل کے تبجد ہوجانے کے بعد، فجر مزب اورشاتین

وتت کی نازین فرض ہوئین ،

دن کے دونون (ابتدائی اور انتائی) کنار دن میں ایعی فر

اَقِمِ الصَّلُولَةُ طَرَقَي النَّكُ أَرِرَ وَثُرُكُ فَا أُمِّنَ

دمغرب)اورتفوری رات گذرنے کے بعد نماز برطاکرو،

اللَّيْلِ (هود)

معراج مین جونبوت کے پانچوین سال ہوئی پانچ وقت کی نازین فرض ہوئین (۱ ورسور امراد میں جومعراج کے بیان شِش ہو بیرایت اُسری ،

نازك اوقات زوال آفاب سے ليكنظمت شب مك

أَقِوِالسَّلُوةَ لِهُ كُوَلِلسَّمْتِي وِلِي خَسَقِ اللَّيْلِ وَقُوْلَ

أين (ظهر عصر امغرب اعثما ) ادرصبح كي غاز مين بهجمع

الْبَغْنِ، إِنَّكُ رَأَكَ الْبَغْنِيَ كَأَنَ مَشْهُ وْدُا، وَمِنَ اللَّيْلِ

ہوتے ہیں اور رات کو تجو فرھ ریہ تیرے میں مربیسے ا

كَتْمَجُّدُ بِهِ الْفِلْدُلَّاكِ)

الکیری تین بین برین مرینه منوره مین اگر حب نسبتهٔ کسی قدراطمیدنان مواتواس فرض نے وست حاصل کی اور دو کے بجائے چار کوئین فرض برگئیرین،

مأ بأل ا قوا ه بيرفعون البص الحالساء يكي درك بين كرنازمين اسان كي طرف نظار شاكر في مأ بأل ا قوا ه بيرفعون البص الحالساء وكيفاكرت بن ،

ایک دستاک بر حالت علی که ناز پرسٹ بین کوئی کام یا د آجا ما توکسی سے کمدیتے ، یاکوئی سلام کرتا تو نازہی میں جواب دیتے 'یاس پاس کے آدمی نازمین باہم باتین کیا کرتے ،جب مهاجرین عبش سند همین دالیس کرفدست قدس

له نتح البارى مرى جدره صنى هذا ، مله ميح بخارى إب البحرة ، سله بخارى كناب الصلدة باب رفع البعرالي الساء في الصلوة -

مین عاضر ہوئے تو آنخصرت دصلے اللہ علیہ وعلی نماز مین مشغول تھے،معمول کے موافق لوگون نے سلام کیا المکین جاب نمین ملا ، نماز کے بعداً نخصرت دصلے اللہ علیہ وکلی ان فرمایا کہ خدا نے اب حکم دیا ہو کہ نماز میں باتمین فرکڑہ "اُس وثت سے بات جبیت کرنا یاسلام کا جواب دینا بالکل منع ہوگیا ،

معاً ویربن کم کابیان ہوکہ ایک و فدمین نے آخضرت رصی اللہ علیہ رسلی کے ساتھ نما زا داکی ایک مما صب کو چھینک آئی مین نے برحملٹ اللہ کہا ، وگون نے تیز نگا ہون سے میری طرف دکھا ، مین نے کہا «آپ لوگ کہا دکھتے ہیں ' بری کے برحملٹ اللہ کہا ، وگون نے تیز نگا ہون سے میری طرف دکھا ، مین نے کہا «آپ لوگ آپ ایک دی ہوگیا دی ہوگیا دی ہوگا ہوں سے میں ' بری ہوگیا آخضرت (صلی اللہ علیہ دیلم ) نے نماز سے فارخ ہوکر رضل احمدی سے مجھکونہ سزا دی ، مزان الله ، مرت یم فرمایک اللہ نماز آب کانام ہی ایس میں بات چیت جائز نہیں "

تشمیر کا جوطر بعیراب ہے، پہلے من تھا، بکر فی آمنی اشخاص کے نام کے کرکتے تھے، السلام علی فلان وفلان ، بالآخر التمات کے خاص الفاظ کو کا کے جواب نماز مین عمول بہا ہمین ،

الکرش کردیے جائیں، بہلے ایک جاعت تام ہمبیار دن سے سلح ہوکرا مام کے بیچے کھڑی ہوا در تصر نمازا داکریہ،

الکرش کردیے جائیں، بہلے ایک جاعت تام ہمبیار دن سے سلح ہوکرا مام کے بیچے کھڑی ہوا در دہ بھی قصر نمازا داکریہ،

بھر بہ ترتیب بیا گئے بڑھے اور دور مری جاعت جو دشمن سے مقابلہ بین تھی وہ بیچے ہٹے ،اور دہ بھی قصر نمازا دا

کرسے ، امام اپنی جگر برقیام کرے ، داویون میں اختلات ہے کہ ہر جاعت دو دور کرست امام کے ساتھا واکریہ

الیک ایک دکوت امام کے ساتھ اور دور مری دکوت علیوں میلیوں پر جاعت دور دور کرست امام کے ساتھا واکریہ

بیان فرض ہی، البر دائر دنے صلوۃ النوٹ کی تمام صور تین بروایت صحاب الگ الگ کھدی ہیں ، ہمارے نزدیک

میں فرض ہی، البر دائر دنے صلوۃ النوٹ کی تمام صور تین بروایت صحاب الگ الگ کھدی ہیں ، ہمار سے نزدیک

ان میں کوئی اختلاف نمیں ہی، یہ جنگ کی حالت پر موق دن ہے ، امام جوقت جو مناسب سیمے کرے ،اگر دامائی چور ان میں مادرہ الک ان میں صلوۃ النوٹ کی صورت

له الردادُوكاب الصلرة . سله الينا تله الردارُوكاب الصلوة بإب التنهد،

تفصيل مذكورب،

صلوة الخوف كاحكم غزوة الرقاع مصة مين نازل بوا ارى غزوه كا نام بعض اوليون نے غزوه نجابیا ہے الووا و دین البح الم الووا و دین البوعباس زرقی كی ایک روایت ہى سے معلوم ہونا ہى كہ صلوة الخوف كی است صلح حد بدیجے موقع پرمقام عسفان میں نازل ہوئی الینی سلسہ بین اہلین زیاوہ تررواۃ حدیث اوراہل سیرغزوۃ الرقاع ہی كواسس علم كا زمانہ سجھتے ہیں )

بيوداس طرح روزه ركھتے تھے كہ فازعثا كے بعد عير نهين كھاتے تھے ١١ وراس كوحرام بجھتے تھے ،عورت كے ساتھ

له د کورکت احادیث صلوة الخوف اورطری جدیر صغیره ۱۰ این سعد جدیر صغیر ۱۳ منداین منبل جدد صغیر ۱۳ مرا مرا ن ۱۰ کم سله الروا درگاهی الصوم ، (سمه میتمام واقعات میج نجاری میج مسلم اور الروا دُوکتاب الصوم بین تبغیسل مُورثین ) ہم بستری بھی منع تھی، ابتداے اسلام بین مسل ان بھی اسی طریقیہ کے موافق ما مور ہوئے لیکن اسلام کے تمام الحکام میں سب سے مقدم میراصول ملحوظ رہتے تھے۔

فداتهار عصين كالى عابها بريضى نبيس عابها

اسلام ہیں جرگی پی نہیں ہے ،

كُيرِيْكُ اللَّهُ يُسِيمُ مُ الْيُسْرَاقِ كُلْمُ يِنْكُ بِلِمُ الْعُسْرَالِقِيْ

لأسرورة فالاسلام دابوا دراهما

ابى بنابرىياكيت نازل بولى،

أُحِلَّ لَكُمُ لَيْكُ أَلِيكِمُ اللَّهِ فَكُ اللَّهِ لِمَا يَكِيكُمُونُ وَ وَنِهِ كَارِون مِن تمارك لِلهِ عورتون سے لفظ لما أ

كُلُوُ ٱ وَاشْرُهُوا حَتَّى تَيْبَيُّنَ كُلُمُ الْحَبُطُ الْأَبْيَضُ مِنَ طلل كردياً ليا ورب تك مج كي بيداكم ورات كي سيا الحجر

الْخَيْطِ ٱلْاسْوَدِ مِوَالْفَ جُمِيا، (بقر) لا) من الله المنظرة المنظ

اہل عرب دوزہ کے بہت کم نوگریتے ،اوّل اوّل دوزہ ان پرشاق ہُوا ،اس کیے نہایت تدریج کے ساتھ روزہ کی استمار کی گئی، اول اول انحضرت ہی اشدہ یہ ہوجب مرینہ ہیں تشریف لائے توسال ہیں تین روزے رکھنے کا حکم دیا۔

الجمیل کی گئی، اول اول انحضرت ہی اللہ اللہ علیہ و ماج جب مرینہ ہیں تشریف لائے توسال ہیں تین روزہ کے بدلے ایک بھرروزے کی فرضیت نازل ہوئی تو براختیار رہا کہ جُخص جا ہے دوزہ رکھے اور جوچاہے روزہ کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلادے - رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خرکہ جیلے تو برائیت اُتری،

نَمَنْ شَيِهُ لَا مِنْكُمُ النَّهُ وَلَيْصِيْهُ ؟ جورضان كامينه إياء ده مزوروده ركع ،

اب بالتیمین روزہ فرض ہوگیا ،اور فدمیر کی اجازت جاتی رہی،البتہ پنجف بیار ہویا سفر بین ہو،اس کے لیے میر

حكم بواكراس وقت روزه تواورت اوران كي بدليكسي اوروقت تضاكردك بيونكرا درتام قومون مين خدرسا

عسائیون مین رہانیت بڑی نضلت کی استجھی جاتی تھی، اِس لیے جولوگ زیادہ خداپرست تھے، روزہ برنیادہ

اسختی برداشت کرتے تھے، کیکن انخفرت صلعم وقیاً فرقناس سے روکتے رہتے تھے، ایک دفعہ انخفرت ملعم مفرین

تے،ایک شخص کو دیکھاکراس کے گرو بھیڑ لگی ہوئی تھی،اوراس پرلوگون نے سایرکر کھاہے بسبب پوچھا معلوم

مله ابو داودكماب الصوم الب مبدورض العسام داساب النزول السيوطي صفره ٢٠- مله صحيح نجارى من وخزل سرمضان فشق عليهم

جواکه خت گری مین اس شخص نے روزه رکھا ہے، اُسنے ارشا و فرما یا کہ "سفر بین روزه رکھنا کچھ ٹواب کی بات نہیں ا بعض لوگون نے صوم وصال رکھناچا لا بعنی رات دن روزه رکھین، نیچ مین افطار نز کرین، اَپ نے اس سے منع ذرایا -

روزه کامقصدعام طور پرصرت بیمجها جاتا تھاکہ اپنے آپ کوتگلیف بین ڈوانا نُزاب کی بات ہے ،اسلیے مخصرت (صفے اللہ علیہ کے اسانیون کا حکم دیا ،مفراور بہاری مین روزه رکھنا فرض نرتھا۔

را تون کوضیح صا دق تک کھانے پینے اور تام اشغال کی اجازت تھی، سحرکھائے کی نصیلت بیان کی ادر پر بھی فرما یا کہ صبح کے قریب کھائی جائے ، تاکہ دن بھر قوت باتی رہے۔

روزه کامقصد صرف معاصی سے گفت نفس تھا ، اور روزه اس کامین تھا ، اس لیے اسمخفرت ملم سے فرایا کر "جُوفس دوره مین جمور ف فریب نمین جیوڑنا ، خداکواس کی فاقد کشی کی کی کی حاجت نمیزیقی . »

زوة ا خیرات اور ذکوة کی ترغیب اور تحریص اسلام بن ابتدا ہی سے معمول برتھی ، کمین جور دتین اترین ان بین ذکوة کا لفظ تصریحیاً ذکورہ سے ، اور خیرات نا دسینے والون برینمایت عماب ہی ،

اَدَأَيْتَ الَّذِي كُيْكِرِّبُ بِاللَّهِ بِينِ فَلْ لِكَ مَ فَ اسْتَعْصَ كُو وَكِما جِرَيْامت كُوجِهُ اللَّهِ بِي وه اللَّذِي تَ يَكُنَّ الْيَتِيتُ مَوَ لَا يَجُفُّ عَكِلًا فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَ كُود عَلَى وَيَا بَوا وَرَسَكِين كَهَا بَاكِمالَ فَطَالَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَ مُو مِنْ مَ كُود عَلَى وَيَعْ بِنِينَ رَبِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مُو اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مُولِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

مرینمنوره مین زیا و ه تاکیدی آمیمین نازل ہوئین برسلے پومین عیدکے دن صدقہ فطر دینا واجب قرار پایا بہرت کے ابتدائی زماند مین عام سلمان اور خصوصًا مهاجرین خت نقر دفاقہ مین مبتلاتے ، حدیثون مین صحابہ کے نفر وہنگدستی کے جو واقعات کثرت کے ساتھ ندکور ہیں ، اسی زمانہ کے ہیں ۔ اس بنا پر برحکم ہواکر چین شخص کے پاس خردری مصارت سے جو کچھ ہی سب کو خیرات کر دینا جا ہیے ، در نہ عذاب ہوگا، جنانچ خاص آیت نازل ہوئی۔

سله ميح نارى كتاب الصوم كه ايضاً بواله بالاء سله طرى طبوء يورب صفحه ا ١٢٨، مله صحيح بخارى مقولة حضرت عبعالله بن عرر

جرسونا جانري جيم كرتي بين، اورحت داكي راه مين

خیرات نهین کریتے ،

وَالَّذِينَ كَيُلْإِزُوُنَ السَكَّاهَبُ وَالْفِظَّنَةُ وَكُلَّ يُنْفِقُونَهُما فِي سِيسُ اللهِ ٥

اس ایت کامی سی مطلب ہے۔

يَسَنَّكُوْ نَاكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوه لَوْ الْعَفُوه لَا الْعَفُون الْعَفُون الْعَفُود اللَّهِ الْعَفُود اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بت سے آلگ نیرات کرتے تھے ایکن عدہ مال کو مفوظ رکھتے تھے ،سبے کا رایا روی حبسیزین خیرا ستامین

يت تفي البرحم موا-

سلما نوا اپنی کما ئی بین سے اور ہُی چیزمین سے جوہفے تسار

يازيُّها اتَّـنونيُّهَا آمَنْ أَمَنْ وَانْفِقُوا مِنْ طَيِّبًا تِهِ مَا

يه زين مين بيلاكيا الجهاجيمة خيرات در-

كَنَهُمُ وَمِمَّا آخْرَجُنَّا لَلَّهُمِيُّ أَلَارُضِه

مزيدتاكيدكيدي يحكم بواكر يخفس ابني مجوب چيز دس گا،اس كو تواب ندا كا-

تم لک فران اینین ایسکتی چب ایک وه چزخیرات کرد حربمکوم از بر ـ

كَنْ نَنْنَا لُوا الْبِرِحَتَىٰ مُنْفِقُوا مِمَّا يَخِبُونَ ه

اب صدقه ا درخیرات کی طرف به عام رغبت به دام که که جوگوک نا دارتهے ده صرف اس لیے بازار مین جاکر

ازددری کرتے اورکندون بربوجھالاور لوگون کے پاس مینیاتے تھے کہ فردوری کے توخیرات کریں،

بااین به برشدهٔ تک ذکوة فرض نهین بولی بسنت کمیکے بعدا کی فرضیت بودکی ، تواس کے مصارت بان

- کیے گئے اور انخفرت (سل النّرولیہ ریلم) نے تمام مالک متبوضہ میں رکوۃ سے دصول کرنے کے لیے (محرم سافیمین)

ملين مقرك ، ذكوة كمعارت حب ذيل تي،

ذكرة ال مصارت كے ياء ب افراء اساكين ازكوة كے

إِنَّمَا الصَّلَ تَاتُ لُلِفُظَرَ أَءِ وَالْمَسَا كِينِي قَ

الْعَاصِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ قُلُونِهُ مِنْ وَفِي وَولَ رَبْ والد، مولعة القلوب، غلام، جن كوازا و

الرية قَابِ وَالْعُكَارِمِينِينَ وَفِي سَمِينِلِ 1 لللهِ مَرَانًا مِي مقروض ، سافر ، اور خلاكى داه- برف اكافرض م

ملى نجارى كاب الزكوة الله طرى مطبوط لورب جاريص فو ١١٠ (ابن معد جزيزا زى صفيه ١١٥)

وَابْنِ إِلَيْ يُلِ فَرِينَا فَي تَعَاللهُ وَاللهُ مُعَلِيمٌ كُولِيمٌ وَقِيم اور فدا عَلَى وَكُم وسكم

رکوۃ کی شرح نهایت تفصیل سے فرامین نبوی مین نقول ہو، نقر مین کتاب الزکرۃ انھیں فرامین سے اغوذ ہو۔ علی دنیا مین سب سے پہلے حضرت آبرائیم علیہ السلام نے ضلابیتی کے لیے عبادت گاہ عام بنایا درتمام دنیا کود کم

اً کرعبا دت کرنے کی دعوت دی ،

ا دجب کرسے ابراہیم کے لیے کبد کی عگر مقرد کر دی کہ ہا دے ساتھ
کسی کو شریک فرکا ورہارے گھر کو طواف کر نیوالون ا در قیام
ا در رکوع و سجد وکر نیوالون کے لیے پاک وصاف رکھ اور چ کی
منا دی کروے قولوگ ہرطرف سے دوڑے آئین کے چھے ہید ل
اور کچھ د فی او منتول برسوار آلکہ فائد وا تھا نیمن اور تاکہ ایا م مقرد

حضرت ابراہیم کی دعوت عام پر دنیانے لیبک کہا، اور مہرسال عرب کے دورو درا زاطرات سے لوگ جج کوائے تھے ،لیکن ایک طرف تو برا فسوسناک انقلاب ہوا، کہ جرگھر خالص توحید کے بیے تعمیر ہوا تھا، وہ تین سوسا ٹھنتونخ تماشا گاہ نگیا۔ دوسری طرف اس گھرکی تولیت کا سب سے زیا وہ جس کوحی تھا وہ بیمان سے نگلنے پر مجبور ہوا، اور ایدرسے آٹھ برس کے اوھرا کھوا ٹھاکرد بکھ بھی فرسکا۔

مین ضرا کا ذکر کرین - ( جج )

بالآخر فلورع کا دقت آیا۔ کم فتح موا، اورجانشین آبامیم اوراُن کے تنبعین کوموقع ملاکہ شعار ابراہی کو پھر
زنرہ کیا جائے، چانچ برا سے بہر بین جج فرض ہوا۔ تاہم انحضرت (صلے اللہ علیہ وہلم) نے اِس سال میہ فرض اوراندین کیا۔
اکر عبب سنگے ہوکر طووا ب کعبہ کرتے تھے، اور انحضرت ملیم ایسی بے حیا کی کا منظراً نکھ سے دیکھنا گواراندین فواسکتے
سے ، اس بے حضرت الو مکر اور حضرت علی آیا م ج مین روا مذکے گئے کہ کبہ بین جاکر منا دی کر دین کہ آیندہ سے

سك زا دالمعا دحل صفحه ۱۸۰

كونى فض عربان سوركعبه كاطوات خرف بالص كا-

ایک اور وجربی تنی کرنسٹی کے قاعدہ سے ج کا مہینہ سٹتے ہٹتے و وقعدہ میں اگیا تھا ، چنا بجرگ میں کا ج ، اسی مہینہ مین اوا ہوا ، نیکن ج کا صلی مہینہ ذوا مح بھا ، اسسیلے آنحضرت دسلی الڈعلہ دیلم ، نے ایک سال کا انتظار فول یا اور اس و تت ج اواکیا جب و ہ اپنے اسلی مرکز پراگیا۔

جے کے اصلاحات یکی ریم اگر جی کفار نے قائم رکھی تھی الیکن اکی صورت بالکل بدل دی تھی اوراس مین استقدر بدعات اضافہ کردیت تھے کہ وہ تواب کے بجائے عذا ب کا کام بن گیا تھا است مقدم ہے کہ ججا در تمام عبا دات کا مقصد ضدا کا اضافہ کردیت تھے کہ وہ تواب کے بجائے عذا ب کا کام بن گیا تھا است مقدم ہے کہ ججا در تمام عبا دات کا مقصد ضدا کا اضافہ کردیت تھے کہ در تمام ہے ایکن اہل عرب جب ج میں جمع ہوتے تھے تو ضدا کے بجائے اپنے وا دا کے مفا خرا ور کارنا ایک کرتے تھے، ایک مبایر ہے ایت اتری،

فاص اہل مدینہ نے بیرطریقی اختیار کیا تھاکہ مناۃ جوہت تھا،اس کا طوات کرتے تھے اوراس بنا پر جب کو ہکا ج کرتے سقے، تب بھی صفاً و مروہ کا طوات نہیں کرتے تھے ، حالانکر چ کے مقاصدین سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت ابھا سیم علیہ السلام کی یا دگارین قائم رکھی جائیں ، اورصفا و مروہ کا طوات اسی عمد کی یا دگارہ ہے،اری بنار سیّا بیت اتری ،

إِنَّ الصَّفَا قَالْمَ وَ وَقَرَمِ فَ شَعَادِّرِ اللَّهِ فَمَنْ بَحِ مَ مَا الرموه وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الم الْبَيْتَ أَوِعُقَمَ كَلَاجُنَا حَعَلَيْهِ إِنْ يُتَطَوِّف بِهِما ، أَسُ وان دوون مقامون كابمي طوات كراما مي -

الم صح مؤلّا بالحج البالج البيت مشرك والطون البيت عمان مله أخفرت المهم في جوّالوداع كفله مين مراها فراء تقدير الزهمان قاله السلمان الله السموات وكلاوض المسنة افتاعش شهرًا منها اربحة حرم ثلث منواليات ووالفعد الاود والحجة والمحرم و رجب السلمان كبين الله السموات وكلاوض المسنة افتاعش مقام المراب الزول الواحدي، كله قران مجيد من حباح كا موافظ به مضم الله ي بين جارى المواحدي عن المرابع المرابع

ایک طرافقہ بیرجاری ہوگیا تھا کہ اکٹر لوگ راجبل کی طرح ،جن کے پاس زا دسفر نمین ہوّا تھا، یون ہی ج کے پیے کھیل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہم متوکل ہیں، ان لوگون کواکٹررا ہین گداگری اور و دستون کی دشگیری کا مِمَاجِ بِوَالِيرًا تَهَا اكسس بنايريه آبت ازل بوئي.

اور گورے نما در مفر مے کر صلی اکیز کد احیصا وا در مفر تعویٰ ہے۔

وَتَوَوَّدُوْا فَإِنَّ حَدَيْرِ السَّرَّادِ النَّقَوْلِي ه

احرام جج مین سرکے بالون کامنڈوا کا یا ترشوا کامنے ہے لیکن اس میں اہل جا ہمیت نے بہت بختی کردی تھی ، ایمان کک کردبض صاحبون کے بالون مین اسقدر جُمین گرگئین کر بنیا ئی جاتے رہنے کا خوت ہوگیا، اہم وہ بال نہ رّ شُواسکے ،اسلام مین چِ ککرسے مقدم ہرا مربیش نظرہے کہ اسکی عبادات اوراحکام تکیف مالا بیطات مزنجا کین،اسیلیے

مُنْدَنْكُ أَنْ مِنْكُمُ وَسِّرِيْضًا أَوْ أَذَى مِنْ سَمَاسِهِ تَوَجَعْص بِإِرْ رَوِيا أَس كَسرين كِيمَا رضه وقدوه والرابل

تربانی جرکرتے تھے اس کا خون کیکر کوبہ کے ورو د لوار مرسلتے تھے اوراس کو تواب جھتے تھے اس پر بیا میت ما زل بنوني،

كَنْ يَنْأَلَ اللَّهُ اللَّهِ مُعَا وَلا حِمَاءُ هَا وَلا حِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ التَّفْوَىٰ مِنْالَمْنِ برسر گاری اس کاسپنیتی ہے۔

اس أيت مين صرف اس فعل سے نهيين رو کاگي ، ملكه يرجهي بتاياً گياكه قرما ني خو د كو كي مقصو د بالذات چزينيين للمال چرجمكوضا تبدل را سے وہ تقوى اوريمنر كارى بى

رسوم عج مین ایک بری چیز جو فرانش نے اصول اسلام کے خلاف قایم کردی تھی پر تھی کہ وہ عرفات اجوج كاصلى عبا دت كاه عام تقا، نبين جاتے تھے اور كتے تھے كہم اہل حرم بين، ہم حدود حرم سے باہر نهيين جاسكة

المع بخاري كتاب الحح باب "تزود وافان خيرزادالتقةى" كمه تغيير بضيادى ديرتم ميو ديون سنة أكي تقى الادمين ١٥- ٢- ايريخ ودم ٢٥- ٢٧)

یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے اس میلے وہ صرف مزدلفۃ مک جاکڑھ چاتے تھے، باتی تمام عسرب عرفات بین جمع ہوتے تھے، اور وہان سے چل کرمزولفرا ورمنی مین آتے تھے، چونکراسلام کا اصول اصلی مسا دات عام ے ا درعبا وت میں سب کسان میں اس لیے مکم آیا کو،

فَا ذِهَ أَ اَ فَضَةً مِنْ عَنَ فَا مُنْ عَلَ فَا ذُكُنُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ كَالْمَتْ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ كَالْمَتْ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ كَالْمَتْ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ كَالْمَتْ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ كَالْمَتْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

الْحِيَّامِ وَاذْكُو وُهُكَمُ الْمُكَاكِمُو وَإِنْ كُنْتُمْ وَ وَلَا مِن السَّنَ مَكُو التِي كَا وراس

أَفَا حَلْ لَنَاسٌ وَاسْتَخْفِرُ والله وَإِنَّ الله عَفُورُ رَحِيم كه لك عِلْت إِن اور ضراس ما في الكود غفور رجيم به-

قرابی کے جانور کو چونکہ مجھتے تھے کہ ضا پر چڑھا ویا گیاہے ، اس سے اس پرسوار بنین ہوتے تھے اور پدیل چلنے کی تخلیمت گواراکرتے تھے ، یہ رسم اسلام کے زمانہ مک قایم نہی ایک وفعہ انتخفرت صلی اللہ علیہ و الم نے ایک صاحب کوسفر ج مین دیکاکر قربانی کے اورٹ ساتھ ہین الیکن خور میدل جارہے ہیں، آمیا نے ان سے فوایا که دسوار مولو" بوسے " بی قربانی سے اونٹ ہیں "آپ نے وو بارہ فرمایا ، اُنفون نے دوبارہ دہی عذرکیا، آبینے

زجرك سائه كل دياكر وبليط كه

ايك قبم كا جج ايجا دَرَليا تِها جِس كوجِج مُصْمِتُ كِنته تِهِ ، يعني جُرِّض حَج رَّا بِهَا، وه ٱ غا زجج ـــه اخِزاك مُنه ﴾ يَجُه بولنا منه تها ، اسلام نے اس کلیف ما لابطاق سے منع کیا اصبیح نجاری میں پر کدایک و ندر صفرت الوہیم غ نے قریق کی ایک عورت کوس کا نام زینب تھا، دیکھاکرسی سے بات جیت نہیں کرتی ، دیا فت کیا توسمادم ہوا مِعِيَّ مُنْمِثُ كَيْنِيْ كَيْمِ عَمْرِتِ الْمِيْحِرَةِ فَ السَّاكِرِيرِ عِلْمُرْتِينِ، بِهِ ذَا فَهُ عِالْمِيتِ كَي السَّنِيرِي (سي بي برى بيا أى كى بت يرمقى كرقريش (مس) كسوا عام عرب مردودن كبيركا برسنه طوات كرت تعى صدد وحرم من أكرتام لوك الني الني كرس ألاد التي تظي اورعارية كسى قريش ست كراب مانك ليته تق

اله مع بخارى عبد الكتب الحج اسفى و ٢٠١ مثله بخارى كتاب الحج سله بخارى عبد اصفى ع ايم

اً أَرْنَهُ مِلْتَةَ وَنَنْكَ كَعِيرَكُ أُرُوهُ وَسَتَ مِنْ عُورِتِينَ هِي أَى طَيْ نَكَى طُوا فَ كُرِي تَقين ا دريتِ عُركاتِي جاتي تقين ا

اَلْيَوْمُ يَهِ مُنْ وَبَعْضُ وَاللَّهُ وَمَا بِكَا مِنْهُ فَالْا أُحِلُّهُ

آج كچه حصداوس كايا بوراكھك كا ادرجوكه لاست أسكوين حلال نبين كرتى

اس پيرايت نازل بوني،

كَابَنِي ٓ أَدَمَ خُنُ فَانِن بَنَتَكُوْعِيْنَكَ كُلِّمَجِينٍ الْمَجِينِ الْمَارِمِ مِنْ الْمُرْبِ بِين لَياكو،

﴿ إِس بنا، رِسِكْمة بين ٱلتَضرَّت ملعم في حضرت الجِمَرِصِدين كوهِيجا النفون في عين موسم هج مين اعلان كيا كه آينده كو ني برېنه هج مذكر في يا تلقي كا -

#### معاملات

المستنظم کیتیل مین جوتدیج ملحظ در بی اس کے لیاظ سے (وراشت کاح وطلاق) وقصاص وتعزیات المحدی کیتیل مین جوتدیج ملحظ در است کی ان احکام کے اجرا کے لیے ایک نافذالام قوت الله وغیرہ کے احکام بعث کے بہت بعد آئے ارسبب میں ہوئی تھی ،غورہ آئے بعد سے اسلام کی سیاسی طاقت کا نشود کی صرورت تھی ، جواب تک اسلام کو حال بنین ہوئی تھی ،غورہ آئے وہ تحریل قبلہ و فرضیت روزہ ، ذکوۃ نظر المشروع ہوا ) ہجرت کے پہلے اور دور سے سال میں جوا حکام نازل ہوئے وہ تحریل قبلہ و فرضیت روزہ ، ذکوۃ نظر المازی دو قرابی تھی ، تیسرے سال سے جب اسلام کے کاروبارزیا دہ پھیلنے شروع ہوئے توسیعے پہلے تورمیث کا فران قران مجددین نازل ہوا۔

درافت (ملمان جب ابتدا دُمر میرم آئے ہیں توائس وقت میں حالت بھی کہ باب سلمان ہوتو بیٹا کا فرہی ایک ہوافت کی کہ باب سلمان ہوتو بیٹا کا فرہی ایک ہوائت کا فالون کیو کڑا فذہو سکما تھا ہوائی کا فرہے تو دوسرا بھا کی سلمان ہے ، اس حالت میں اقربا اورا عزہ کی دراشت کا قالون کیو کڑا فذہو سکما تھا اس بیے ) انحضرت ملم جب میتم تشریف لائے تواپ نے جہا جرین اورانصاد میں مواخاتہ (برادری) قایم کروی ،

له (ير بورا واتعم اور شان نزول نسائي كتب مناسك الجيمين ب التصييم ملم وهيم بخاري اور تام صريف كي كتابون مين باب لايطون بالبيت عربيان مين خكور ب ""

المن المنتها المنتها المنتها المراك المناك المنتها ال

 يُوْجِينَكُو اللَّهُ فِي أَوْ لَا حِلْفِ لِلنَّاكَ عِينِ أَنْ حَظِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِي اَوْلَاكِ كورو (لاكيون كى الله عُلَا لَيْنَا الله عَلَى ال

سنخفرت اصلے اللہ والم النے سور کے بھائی کو بلاکر فرما یاکہ سود کے متر دکر میں سے و و تھائی ان کی بیٹیو ن اور المٹوال حصد ان کی بوی کو د واس کے بعد جونجے رہے وہ تھا راحی ہی،

ابل عرب عدر تون کو درا ثت سے محروم رکھتے تھے ،ا درکتے تھے کہ دراثت اُس کاعق ہی جو تلوار طبا اے دنیا کی ا دراکٹر قومون میں بھی ہیں دستورتھا، یہ ہیلا دن ہے کہاس صنعت ضیعت کی دا درسی کی گئی۔

رصیت احکام دراشت کے بعد میں دصیت کی اجازت باتی رہی اکیکن چر کماس سے تحقین دراشت کی حق تلفی کا اندلینہ بھا ،اس لیے دصیت کی تخدید کی عزورت تھی ،سلے میں حضرت سحد (عام کے دالہ بھا رموس ، انمخضرت علم انکی عیا دت کو گئے ، ایفون نے عرض کی کرمین مرد کا ہون اور میرسے صرف ایک ہی لاکی ہے ، جا ہتا ہون کہ دو اتنا کی عال خیرات کردون ، انمفون نے اس کو بھی تنا کی مال خیرات کردون ، انمفون نے اس کو بھی تنا کی مال خیرات کردون ، انمفون نے اجازت نہین دی ، اُنمفون نے کہا تونسف ، آپ نے اس کو بھی

اله دائية مراخ كفان دول مين ادا ديف بين تمين واقع مردى بين اول بكره خرت جابر سلم بين بيا رئيس تواكيت اترى ايد روايت اتمام حاح سة بين به وبكي درست بيل جادى به وبكي المراك المراك

قبول نهین کیا، ایفون نے کہا ایک تها ئی اکب نے فرایا پر بھی بہت ہی " دارٹون کوغنی مجھوار کرمز نااس سے اچھا ہے کر د و عبیک ماسکتے بھرین " تاہم میر مقدار آپ نے جائزر کھی اُسوقت سے وصیت ایک ثلث سے زیا و وہ منوع بتوكئي،

وقف (وقف شربعیت کابهت برامئلهی اسِلام نے اس سئلہ کوجس حدّ مک صاف کیا، اُس کا دوسرے مذا بہب کے قوانین میں شائبہ کک موجود ہنین ہے۔ اسی بنا پرشاہ ولی الشرصاحبے جمہ اللہ البالغرمین دعولی كيا سنة كداسلام طريقة وقف كاموجدت اسلام بين وتفف كي ايخ نهايت قديم سن المخضرت سلم في الجرت کے پہلے ہی سال مدینہ می<del>ن سجد نبوتی کی بنیا دس زمین</del> میں رکھی تھی دہ دومتیمیدن کی ملکیت تھی آ پ نے تیٹیت دینی حابى كىكن الفون في كما،

نہیں ہم خدا کی مرتب زلیں گے ہم اسکی تمیت نعابی ہے لیا آ۔

یراسلام کابپلا د تف تفاا ورنهایت سا د ه صورت مین تفاه خِنامخِه ام<del>ام نجاری اس حدیث کروتسٹ مُشاع (میلک</del> رفقت اکر شوت مین لائے ہیں-اس کے بعد سکے مات میں جب سر آیت نازل ہوئی،

كَنْ تَنَالُوا الْهِ بِرَّحَتَّى تُنفِقُوا تَمْ بَكِي الرَّتِي الْمُعَالِينَ إِسَكَ جب مَك

ده خلاکی ما وین نر دید و حرقم کوست مجوب برم

مِمَّا يَحِيثُونَ ه

توالوطلح صحابی المخضرت (صعالته علی کی خدست مین آئے اور عوض کی "یارسول المتصلح بَیرَمَا مجهکوسے نہادہ مجوب ہی بین اس کو خدا کی را ہ مین صدقہ کر ما ہون ا در اس کا ثواب ا دراجر خداسے جا ہتا ہون ، آمیہ جس مصرف پین عابین اسکورکھیں ، چار پڑاپ کے مثورہ سے المفون نے اس کا سنا نع اپنے اعزہ پر وقف کیا۔

اب تك وقعت كي يع والفاظ استعمال بوئ عقر اده مرت يه عظي وه ذاتي تعرب سي كال كر خداکی ملیست مین دیاگیا "لیکن مسمین غزوه حرار کے بیداسکی حقیقت بالکل داضح کردی کئی فیبرین حضرت عمر کو

اله بخاري جدر اكماب الومايا- اله ايك زين كانام م ج درية بن واتع تقى-

## ن زمین ملی هتی ، حضرت عمر نے اس کو وقت کرنا چالا، انتخضرت صلعم کی خدمت بین عاضر ہوئے آہنے فر مایا ،

اگرها پروسل جائدا دیاتی رکھوا در شافع صد قرکرد و-

النشئت حبست اصلها وتصلاقت بهاء

چنا مخدان شراليط كرساته وه جائدا و وقف إولى،

اندلايساع اصلها ولايوهب ولايورت، الله الدادنيي ماع دم ركيا ما اورد ولائت إن التي مام)

نخاح وطلات ا نخاج کے شعلت جواصلاحی احکام آئے ،ان کی خصیل اصلاحات کے عذال کے نیجے آئے گی، بیان س قدرلکھنا کا فی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کئی تھم کے بھاح کے طریقہ جاری تھے جن میں سے ایا کیے سوا، ب زنا کے شامبہ تھے ،سب سے پہلے اسلام نے ان کوناجائر گھرا یا ہمٹن کے جوزائد جا بلبیت سے چلا آنا تھا، با ربار حرام ا در حلال بوتار با، بيان تك ست مه غزه و خيرين قطعاً حرام بوگيا، اگرچياس ريھيي اسكي ضرورت بيش ا ني كه المصرت عرف ابنے زمائه خلافت مین منبر رکها کہ مین متع کوجوام کر ناجون البنی متع کی حرمت جواجھی طرح اب بھی

ملك من شائع منيين موكى مين أج اس كا اللان كرتامون-

( نخاح ا ورطلات کے دیگوا حکام شلاً فرات شرعی کا بیان، شفداد کے بیٹے کی بیوی کا حرام فرمونا، کمٹرست ا دواج کی تحدید، تعدا دط از ق کی تعیین، زما نه عدت کابیان ، مهرکا ضردری مونا ، طرح ایسنی ایک طریقه طلاق حس مین اپنی بیوی کوم مات سے تنبیہ دیتے تنے ،اور لِحَا ل اپنی شوم کااپنی ہوی کی عصت پڑ ہر کرنا اور ہاہم اپنی سیا کی اور دوسرے کی در وسنگونی کا دعویٰ کرنا ، برتمام تنفیبلیر اصلاحات کے تحت میں آئین گی ، بیمان صرف اسیقدر بتا دینا کا فی ہے کریتام احکام قران مجید مین فرکور مین ۱ وران کے زول کا زمانه سناسدا ورسشه بهری سها،)

صود وتعزیزات \ روزیاکے مادی خزاندمین انسان کی جان سے زیاوہ کوئی تمینی شے نہیں، حدود اورتعزیرات کے اکثر قِوانین ، بجرت کے چندبرس بیدنازل ہوسے ، لیکن انسان کی جان کی حرمت کا حکم مکم ہی مین اتر مجاتھا ، مواج كے سلسله بين جواخلاتى احكام بار گاہ اللى سے عطا ہوئے ان مين ايك يريمى تھا-

ك برنام در شين نباري باب الوقعة بين بين - (مله محدود الوقت تخاح) سله اصافه ماختم باب حلال وحرام)

فداني مان كورام كمام الكونائ زاروا ورجوناح

وَكُا نَفْتُلُوا النَّعْدَى الَّذِي حَرَّا مَ اللَّهُ كِلَّا إِلَّا إِلْمَحْقِ وَمَنْ

الاجاب تواسك وارث كوہنے اختیار دیا، جاہے كروہ

قُتِنَ مَظْلُوُمًا فَقَلَ الْجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلَطَانًا فَلَا

يُشرِفُ في انْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ، دبنى اسرائيل تماس مين زيا ولي كرك - اسكى مردكى ماك -

عرب میں اسلام سے بہلے بھی قتل وقصاص کے کچھ قوانین موجود تھے ایپو دجواس ملک میں متمازحیثیت رکھتے تھ، تورات کے حدودو قریمیات کامجوعه اُن کے باس معی موجود تھا الیکن قیقت میرے کرعرب میں چ نکمنظم حاکمانہ طانت اورا خلاتی روح زمقی،اس لیے وہ ان احکام کا نفا ذہبین کرسکتے تھے، مریز پہنچنے کے ساتھ ہی ہیود نے نصل مقدات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا،آپ اُن کے مقدات عومًا تورا قرکے الحکام کے مطابیصیل

الردست سقف

عرب بین ایشخص کاقتل صدها قبائل کی خارجنگی کاسلساچیر تیاتهای لیے غزوہ بدر کے مبدحب اسلام کے باز دُون مین حاکمانه زوراً چلاتها اقعی اص کا حکم نازل جوانیا د جوگا که اطراف مدینه مین نبوقرنظیرا و رنبونین را دوبیوی قبایل رہتے تھے، ان دونون میں بنونیسرمزز تھے جاتے تھے اس لیے کوئی قریظی اگر کسی نفیری کوئل کرڈا تا تو اس کو نبونضیرا ر والے تھے ،اوراگر کسی نفیری کے لم تھے کوئی قریظی تسل ہوجا تا توجید کارون سے نٹاو وَسُنْ خونبها دیدیتے، مرینہ مین انخضرت رصی اللہ طیہ رکلی کی تشریعیت اوری کے بیداسی سم کا ایک واقعہ پیش آیا ، لوگون نے اس کا مرا نعم آپ کی خدمت میں بیٹیں کیا اس پرسور کہ مائرہ کی جیند آیتین اثرین ان میں سے ایک آیت کیا ہے ، والْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ بِلَا أُدُنِ مِلْ أَنْ مِلْ الْأُذُنِ بِ اللهِ الله وَالْجُرُونَ وَصَاحِنَ هُ اورزخون کے برائے دیے بی زخم،

يهمكم كوميو ويون كے يائے تھا ليكن ايك اور آيت نے اس سلاكو بالكل واضح كرديا ...

له ا برراؤه ، كتاب الدّيات ،

يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو أَكُرِبَ عَلَيْكُمُ الفِصَّاصْ فِي الْمَقَتْظُه النج ملا نواتم بِيقتولين مين ساوات اور برابري كاحكم دياجا ماسي،

اس حكم في ما وات اورعدل ك يلي كو دنيا مين بميشرك يد برابركرديا -

ہورون میں خون بہا (دیت) کا قانون نتھا الیکن عرب میں بیت قانون تھا، اوراسلام نے چندا صلاحات کے ساتھاس کو باتی رکھا،

لَمْنَ عِنْى لَذُمِنَ أَخِيْهِ أَشَى فَأَ بَمَاعُ كُلِ الْمُعُمُّ وَفِي الْمُعَمُّ وَفِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

اب تک قبلِ عوا در قبل شبر الین غللی سے قبل) مین کوئی تفریق نه تقی ست مین ایک سلی افعالی سے ایک سلی ان کے ہوائی کے اللہ تھ سے ہاراگیا ، ایک اور سلمان انصاری کے القدسے ایک قریبے قبل ہوا ، استحضر سے معتول کے بھائی ا اکتفال بہا دیجر راضی کرلیا ، ایس کے بعد وہ منا نقا نہ اسلام لایا اور غداری سے اس انصاری کو قبل کرکے قریش ہیں جاکہ اللہ اسلام کا بار سے ان داقعات کی بنا ترش شبہ کے متعلق متعد دا حکام نازل ہو ہے ۔

کسی سلمان کو مزا دار نبین کرکسی دور سے سلمان کو ارد الے ،

دیکن غلطی سے آگر کس سلمان کو خلطی سے قبل کیا ، توایک سلمان
غلام اور خونبها اسکے وار ٹون کو اداکرنا چاہیے ، لیکن یم کو وہ
معاف کرین توخیرا آگر مقتول خود سلمان ہو، ہورہی و خمن سے تو
در خایک خلام آزاد کر دا در آگر ایسی قوم سے جوجس سے تسے معاہد ہ ہو
توخون بہا دینا اور ایک خلام آزاد کرنا چاہیے ، آگر قاتل کو یہ
مقد در مزجو ٹر ہے در ہے دو فیطنے دوزے رکھنے چاہیین کر خدا اکی
طوف رج عرضوا علم دو کرمے اللہ ہو، اور جکی مون کو جان او تھ کو ترک

وَمَاكَانَ مِلْوُمِنِ انَ يَقْتُلُ مُوْمِنًا إِلاَّخَطَاءً وَمَنَ الْمُومِنَا الْاَخْطَاءً وَمَنَ الْمُومِنَا الْاَخْطَاءً وَمَنَا اللهُ عَلَا مُومِنَا الْاَحْدَاءُ مُومِنَا اللهُ عَلَا عُورِيَةً مُّسَمِلَةً مُسَالِكًا وَمَن اللهُ عَلَيْهِ مُومِنة وَوَمِعَالَةً مُسَلِّكًا مُسَالِكًا وَمَن اللهُ عَلَيْهُ مُسَالِكًا وَمَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَن اللهُ عَلِيهًا مُسَالِكًا اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ وَكِينَ مَوْمِنَا إِن اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ اللهُ عَلَيْهًا وَمَن اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ وَكُونَ اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ وَكِينَ مَوْمِنَا اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ اللهُ عَلَيْهًا وَكَنَا اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ اللهُ عَلَيْهًا وَكَنَا اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ اللهُ عَلِيمًا مُسَالِكُ اللهُ عَلَيمًا مُسَالًا مِع مِن تَوْمِع مَا اللهُ عَلَيمًا مُسَالِكُ مَن اللهُ عَلَيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلِيمًا عَلَيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلِيمًا عَلَيمًا مُسَالِكُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلِيمًا مُسَالًا مِع مِن تَوْمِع مَا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا مُسَالًا عَلَيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلِمًا عَلَيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلِيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلَيمًا مُسَالًا مِع مَن اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمًا مُسْتَعَالِمُ اللهُ عَلَيمًا مُسَالِكُ عَلَيمًا مُسَالًا مِع مِن اللهُ عَلَيمًا مُسْتَعَالِمُ اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا مُسْتَعًا مِعْلِمًا مُسَالًا عِلْمُ اللهُ عَلَيمًا مُعَلِمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا مُسْتَعًا لِللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا مُسْتَعًا لِلللهُ عَلَيمًا لِللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَي

مله سيح بخارى كآب التغييرا آيركتب عليكم انقصاص

تراسكي جزا دو نرخ ب، اسين مهيدرب كان دام بانا غضبار

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَلَّ لَهُ عَذَابًا

لعنت ميم كا، اوأسكى يلي برانداب است متياكياب-

عظيماه

حضرت ابن عبانسی کی دوایت ہے کہ تصاص تبوشل کے متعلق بیسب سے آخری عکم تھا، حفاظت جان کا۔
اُخری اعسلان فعیح مکہ کے موقع پر ہوا، جب آپ نے ارشاد فرما یا کہ "ذما نہ جا ہلیت کے تمام فون میرے دونون
اِ نون کے بنے ہین "اسسے بعد تس خطاشا ہر بہتل عدکے فرنہما کی تحدید فرما کی متل خطاکا غونہما اہل قریب کے لیے
اب نون کے بنے ہین "اسسے بعد تس خطاشا ہر بہتل عدکے فرنہما کی تحدید فرما کی متل خطاکا غونہما اہل قریب کے لیے
اب مونیار مقرر کیا،

سلام کی آب و ہوا اکوراس دائی ، آخضر سے ملعم نے شہرے بہر چیا کا وہیں اکو قیام کی اجازت دی ، ایک در مور نظان ہوئے

ہمان کی آب و ہوا اکوراس دائی ، آخضر سے ملعم نے شہرے بہر چیا کا وہیں اکو قیام کی اجازت دی ، ایک در اوق اللہ کی آب و ہوا اکوراس دائی ، آخضر سے ملعم نے شہرے بہر چیا کا وہیں اکو قیام کی اجازت دی ، ایک در اوق کی کہا کہ میں اکو اُسی سے عذاب دیکھ بڑی ہے ما تھ ہم ہیں اگو اُسی طرح عذاب کے ساتھ قتل کا حکم دیا ، گویم برابر کا انتقام مقا، تا ہم ہم میں انداز میں ہوئے کہ اور اُر کو اُن کے ساتھ میں برابر کا انتقام مقا، تا ہم ہم میں قدر سرجی تھی اور اُر کو اُن کی طون سے عقاب ہوا ، اور ڈو اکو اُن کے سیاسی و احداث اور ہوئے کے اُن کو اُن کی خوات کے ساتھ و کہا تھا کہ اُن کی اور سے مقاب ہوا ، اور ڈو اکو اُن کے سیاسی میں اور کا میں اور کی مواج کے سیاسی کی اور کی مواج کی مواج کی کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گوئی اللّٰ کے کہا گوئی اللّٰ کے کہا گوئی اُن کے اُن کو کہا تھا درا دھر کے با ذون کا دھر کے بائی ، دھوں یا جاداؤں کہ کو تھوں کے بائی کو دی تھوں یا جاداؤں کہ کو دی تھوں یا جاداؤں کہ کو تھوں کے دھر کے بائی ، دھوں یا جاداؤں کہ کو تھوں یا جاداؤں کہ کو تھوں یا جاداؤں کہ کو تھوں یا جاداؤں کہ کا تھا کہ کا کہ کو دی کے دھوں یا جاداؤں کہ کو تھوں یا جاداؤں کہ کو کو کھوں کا مورک کے دھوں کے دھوں کے دھوں کے بھوں یا جاداؤں کو کھوں کے دھوں کے دھوں کا دھوں کا مورک کے بائی دورا کہ کو دھوں کے دورا کہ کو کو کو کو کھوں کے دھوں کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دھوں کے دورا کے

مان کے بعد ال کا درج ہی اسلام سے بہلے و ب میں چردون کے لیے قطع ید کی سزا جاری تھی اسلام نے بھی اس کو باتی رکھا ، اکتئار ٹ والسّٹارِ قَ وَالسّٹارِ قَ وَالسّٹارِقُ وَالسّبارِقُ وَ السّبارِقُ وَ السّبارِقِ السّبارِقُ وَ السّبارِقُ وَالسّبارِقُ وَ السّبارِقُ وَالسّبارِق

سامه بن زیدا مخضرت دسیسلے الله علیه والم اسکے بہت چینتے تھے، ان سے سفارش کرا لگ کئی آب بہت برہم ہوئے، اور الوگون کوجمع کرکے ایک خطبہ دیا ،جس مین فر ما یا کہ ، تم سے پہلے لوگون کی ہلاکت کا پہی سبب ہوا کہ و ہ نیچے طبقہ کے لوگون ، ۔ تواحکام جا ری کرتے ، کیکن ادیر در جرک لوگ جب جرم کا اڑنکا ب کرتے تواُن سے درگذرتے ، خدا کی تسم اگر محمد کی مٹی ط بھی چوری کرتی تومین اس کا ہات بھی کا ٹ ایٹا <sup>4</sup> اس تقریر کا بیراٹر ہوا کہ لوگون نے بے چوبی حرااس حکم کی تعمیل کی۔ ع بون مین زناکی کوئی سزامقرر زختی، بیو دلین مین توراهٔ کی روسے زانی کی سزا «رجم» بینی رسنگ ارکزنا)مقرر تقی لکین اخلاقی کمزور ٹی کی نبایر و ہ اس قانون کوجاری نہین رکھ سکتے تھے ،اطرات مدینہ میں جوہیود آبا دستھے ، وج کے سجا ا بنون نے بیر سزامقر رکی تھی کہ مجرم کے مندمین کالک لگا کرکوچ و با زارمین اسکی تثمیر کرستے ستھے،جب اُن حصرت صلع رينه تشريف لاكتوبيد ولون في ايك مجرم كالقديم أب كي خديث بين مين كيا، غالباً يمس عركم المركا واقعرب، الناب نے استفسار فرما یا کہ تھاری شراعیت بین اس جرم کی کیا سزام ہے ، انفون نے اپنارواج بتایا ، آپ نے قررا ة سنگو ان سے پڑھوا یا ، ایفون نے رحم کی آیت پر اُنگلی رکھ رحھیا دی ، آخرا کے مسلمان میو دی نے نکال کروہ آئیت سنا کی کپ نے فرایا ،خدا دندا! برتیراحکم ہے جبکوان لوگون نے مروہ کر دیاہے ، بین سب سے بپلاٹنف ہون ،جوتیرے ارس عَم كوزنره كروَّلْ كا" چنانچراپ نے اس كے سنگساركرنے كا حكم دياادروه سنگسار بوگيا، ا مشدین سور او نورنازل بواجیس مین و ناکی سراسو در سے قرار دی گئی، حضرت عرکا بیان ہے کر رجم کی سرا بھی قرآن نے باتی رکھی تھی، کیکن اسکی تلاوت فتوخ ہوگئی، ہرطال احادیث سے یہ تابت ہوتا ہے کہ بن بیاہے درسے اور بیا ہون کے لیے دجم کا حکم سے ، خیانچ سٹ مین ایک مسلما ن نے اس جرم کا از کا سب کیا، اور گولول واس کا علم ندخها، نیکن دنیا کی مزا کو آخرت کے عذاب پراُسٹے ترجیح دی ۱۰ درجمع عام بین آکر بار کا و نبوت میرج عن داد ہواکہ یا رہول اللہ میں گہر کا رہون مجھے پاک کیجیے، آب نے تحقیق فرمانی اور اُس کے رجم کا حکم دیا۔ نسب يخد يكهين تيفعيسل فركورندين بيرسزاس قياس سة شارحين حديث ف اختيار كيا بركواسوقت حفرت الوسر مره مينه ج خیردندین آک تھے۔

شراب سك مين حرام بولي، التخضرت (صله الله عليه وكلي) كه زماز مين شراب خواري كي كو دلي خاص سزامقرر من تعي، جالیس ورے مک لوگون کواس جرم مین مارے گئے ہین - حضر<del>ت عر</del>نے اپنے زماند مین انٹی درے کر دیتے تھے تذریخ ينى پاكدامن عورتون يتمت لكانے كى سزامث مين نازل بوئى،

وَالَّذِيْنَ كَيْرُمُونَ الْحُصَلْتِ ثُمَّ لَهُ مِيَّا تُوَامِلاً رُبَعَةِ جِولاً بكروامن ورثون برزا كي من تاكائين ، يرجابراوه

شُهُ مَاءَ فَاجْلِلُ وَهُ مُوتَعْلِيْنَ حَبِلْمَا قُولًا تَعْبُلُواْ الله الإلكين تواكواشي ورسه مار وا وري كمي ال كي كواسي

فبول يزكرو-

لَصُرُشَها كَتَّالِكًا ورنور)

دنیا مین مین میزین بین، حان، مال، ( ور آبر و ، جن حدو د تعزیرات کا ادیرِ ذکر میوا ، و ه انفیس تین جیزون کے تفظ کے لیے ہیں ای بے آخضرت رصال میل ہم ان ان قرانین کے نزول کے بعد سام میں جی الوواع کے موقور حرم کے افر ماہ حرام کی اریخ ن میں ذایا۔

> "سلانوا برسلان كي جان، مال ورأبروا علي قابل ورست ب جب طرح اس محترم شهرين اس اصاطر مرم کے اندر برمقدس وان قابل حرمت ہے ")

> > حلال وحرام

اکولات بن طلال وروام م (عرب مین کھانے پینے مین کسی چیز کاپر مبزیز تھا ، ۱ در نہ کو کی شنے حلال یا حرام تھی مردار، ۱ ور عشرات الارض بك كهات عقد البته معض عبا زر حبكوسون ك نام يرهيورت عن الخاذيج كناك و بحقة تے انبض جا نورون مین میزنذر انتے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں ،عورتین نہیں ، اگر بحبر مردہ پیدا ہوا توم د وعورت دونون كالسكة بين اورزنده بوتوصرف مروكهالين-ابئ تم كاور فض مت برساندرسوم ته ، سور ه انعام بين جومكه ين نازل ہوا تھا، ان رسوم کا تبضیل ذکرہے ،اسلام کے اکثراحکام گو مدینے میں اُنڑے لیکن ماکولات کی علت وحرمہ کے احكام كلم بين اترف تروع بو چكے تھے ، چائ پرسور انوام بين مشركين كان رسوم كى ترديد كے بعد يوم كا يا۔ ك ابوداؤدباب اذاتما بع في الخراسك دا قدُّ افك على سال موانقا، ادريراكيت الي تعلق عن نازل مولى بي الياء المعالي المياء

كىدىك كوميرو دى اترى ب الس مين كسى كفاف والير كاگوشت كيونكر يېزىن اباك بىن يا دەگناه د كاجا ڧرىجۇير خاك خَمَنِ اضْطُلَّ غَنْ يَرَ مَاعِ وَكُلْعَادٍ فَإِنَّ مَ بَسَكَ اللهِ مِرْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ كناه كاداده ت نبيل فين كي كهاك توتيرارور د كادمات كريوالا ادره الل

قُلُ لَا آجِكُ فِيكًا أُوْرِي إِلَّ عُحَرَّمًا عَلَى طَاعِرِيْفِهِ للَّانَ يَكُولَ مَنْ يَنَدُّ أَوْدَمُا مِّتَفُوحُا أَوْلَحُمَ كُلُ شِيمِ الْمِنْ الْرَرَامِ بِرَوْمِ دارا يا بِتا بوا وإن يارك خِنْنِ بُوفَا نَّ مُرِجِّ الْوَفِيقَا الْهِلَّ لِفَايُرِ اللَّهِيمِ عَفْقِينَ رِّحِيثُونَ (انعام)

مشركين كوسب زيادة تبب اس پرمواكه جواب س مرجائ اس كوحرا م كتة مين اورسكوخو داين المقس ارين اس كوطلال جائتے بين، حالانكه دونون مين كوئى فرق نمين، اس بريه آست اترى -

جوجا نورغدا کا نام لیکر فریح کیا گیا ہو وہ کھا وُ، جوخدا کا نام لیکر فریج کیا گیا و کیون نه کھا و مفدانے تم پرجوحوام کیا ہے اسکوتو و ہمان

'فَكُنُوافِهَا ذُكِيم اسْعُ الله عَلَيْهِ إِن كُنْتُدُمِ إَلَا يَهِ مْفُونِيْنَ وَمَالِكُمْ اَنْ كَأَتَاكُلُوا مِثَا ذُكِرَ اسْدُ اللَّهِ عَلَيْرِ وَقَالَ فَعَنَّلَ لَكُمْ مَا حَنَّ مَعَكَيْكُمُ والعام،

اس کے بید مکم وظمیری مین سور کال کی آیت اُدگاہ اُور میٹا دَدَ تَکْمُواللهُ اُلْهُ اللهُ اولی حس میں اُسی حکم سابق کاا ما قا کیا گیا ۱۱ در مین چارچیزین مردار، خون، سور، اور سبون پرچرهاوے ،حرام بیان کی گئین، مریز طیب اگرسیلے سورہ بقرہ مین إِنَّهَا حُرِيَّ عَلَيْكُو الْمَيْدَةُ الزنيري باريري وات اربير مإن كيسكُ ،عرب مين طال وحرام كي تميز كم عني ، وحثت وجالت کے علا وہ اس کاایک ببب، عام غربت اور افلاس بھی ، اس میے سل فون کی الی حالت بید بھیے ورست ہوتی جاتی تھی ، طال دروام کی تفریق فرصتی جاتی تھی ، لوگ عوما مرداد اُسی کو بیجھے تھے جو بھار ہوکراپنی موت سے مرجائے، اس میارا درکسی سبب سے جا نورم جاتا تواس کوحرام ننین سجھتے ، بجرت کے چاریا نیج سال کے بعد سور کہ ما کمرہ مین مردار (ميتر) كَيْفْسِلْ باين كَي كُنَّى ، ييني يركه يا وه كُلا كَفْتْ س مرا بووَالْمُنْفِينَةُ وَبالْكُون لُوشْف مرا ، وَالْمَوْ قُوَّدَ لَا یا در سے گرکے مرابو، وَالنَّمْ تَرَدِّیكُهٔ ، یاکسی جا نور کامینگ لگ کرمرگیا ہو، وَالنَّبِطِیمْ تُهُ ، یاکسی جا نور نے اس کو بھاڑا مِو، وَمَا أَكُلَ السَّبْعُمُ - صرف وه جا نور طلال ہے حبکو نمنے فریح کیا ، بِلّا مَا ذَلَّ يَقِيمُ ،

۔ یَسْنَانُو نَکَ مَا ذَا أُجِلَّ لَهُ مُوْ قُلُ اُجِلَّ لَهُ مُوَ الطَّیْبَاتُ ﴿ تَصْدِیجِ عِنْ بِنِ رَا اَکَ کِی اِطلال یَا کِی کِی مدے رَقام عُری جِینِ اس کے بعد تیفیس ہے کہ شکاری جائیں توائن کا اس کے بعد تیفیس ہے کہ شکاری جائیں توائن کا

شکارکیا ہوا کھا نا حلال ہے) اٹراپ کی حرت اسٹی لفیوں کا خیال ریکا ملام کی داشاعت کی ڈی دھے میرو کی کہ اس ایک اکثر احکام دشاً تعدد ایزوا

الزب کارون الفین کاخیال توکداملام کی اشاعت کی بڑی دھ پیرو ٹی کداس کے اکثراحکام دشاً تعدد از واجہ الزب کا در ا وغیب سرہ) نفس پرستی سے موید ستھے اس سیلے اہلی عب رب کو اس سے تشبول کرنے مین کوئی ایٹار در کا ر منظ اہلا اسلام وہی کہتا تھا جو وہ خو دچاہتے تھے اس بجٹ کی ٹیتن آگے آئے گی بیمان صرف ناریخی فیٹیت سے تراب کی حرمت کا دا قدر ذکر کر نامقصود ہے ،

وب کورٹراب سے بڑھکرکوئی بیزمجوب نرقتی، تمام ملک اس مرض مین مبتلا تھا، وب کی شاءی کا موضوع بنظم اشراب سے بھلوت کے لیاظ سے اسلام کے تمام احکام سبریج آئے بین اس سے شراب بھی بتدریج حرام کی گئی۔
مرسند میں شراب خواری کارواج کسی قدر زیاوہ تھا، بڑے بڑے نشرفا، علا نیر نزاب بیتے تھے، وب میں اسلام نے اسکے بھی نیک لوگ سے جفون نے شراب مبنی جیوڑ دی تھی اوراسکوخلات اتقا سجھتے تھے، ابھی تک اسلام نے اسکے سنلات کوئی اپنیا نیصلہ نرسایا تھا، لوگون نے بوجھنا نشراع کیا کرشراب کے متعلق کیا تھی ہے۔ مضرت تمری کہا۔
ماللہ حربین لذا فی الحضور بیا ناشفاء ایکواشراب کے ارب میں ہمار کیے شانی بیان کوئی

ال پریر ایت اتری،

يَسْنَكُونَاكُ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْدِيوَّلْ فِيهُمَا إِنْهُ وَ الْمُدَارِقِ مَنْ الْمُدَارِدِهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله كي يُرُوّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَلْبُرُ كَهِ وَمِنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَلْبُرُ كَهِ وَمِنالِ وَوَلَى مِن بُرَاكَاهِ مِن الرَّالَ مِن الرَّالُ مِن الرَّالَ مِنْ مُن الرَّالُ مِن الرَّالَ مِن الرَّالَ مِن الرَّالَ مِن الرَّالُ مِن الرَّالَ مِن الرَّالَ مِن الرَّالَ مِن الرَّالَ مِن الرَّالَ مِنْ مِن الرَّالَ مِن الرِّلْ الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُولِي مِن الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْرِقِيلُ مِنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِي الْمُنْ الْمُ

مِنْ نَفْعِهِ حَا، (نِقَهُ وَرَوع ٢٩) فايد عَالَن وَرُع ٢٩٥

اس آیت کے نازل ہونیکے بندیمبی لوگ نٹراب پیتے رہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علی ادر حضرت عبار حمل برع وت کی دعوت کے میر اب بھی تھی کھانے کے بعد غرب کا وقت آگیا ، اور مصرت علی نے نماز پڑھا کی کین نشے خارمین کچھ کا کچھٹر ہوگئے، (حصرت عمرنے بھر دعاکی کہ خدا یا شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کردے) اس پرم آیت اُری ،

كَا تَقْتُ رَبُواالصَّالْوَةَ وَ أَنْهُمُ سُكَادِلْيَ حَتَّى نَشْلُ مالت إِن عادَمْ لِمِصَالِكَ كَرْجِ مَركمواسُس كو

تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ ، (نِسَاء)

اس آیت کے نازل ہونے کے بوجب نماز کا وقت آ تا تھا تو انخضرت ملی اللہ علیہ و کم سے ایک منادی اعلان ا الرّا تعاكة كوئى مخورنا زمين منشا مل ہونے پالھے "كين چؤكرعام حكم منتقا"س ليے نا زكے سوا باقى اوقات ميں لوك كاكل یتے پلاتے تھے، حضرت عمرنے بیروہی دعاکی،اسی زا زمین کی الوک شراب بی کراس قدر برست موسے کہ الیس مین مارسیٹ مک نوبت مجلی اس پریم آمید اتری-

ملانوا بضبه رزاب اورجراا درب اورتمارك تيزايك

يَاكِيَّهُا الَّنِيْنَ آمَنُو إِنَّمَا الْخَمُو وَالْمُيْسِرُ وَ الكنصاب والكذك مردي وي مون كل الشيطان بن ورشيطان ككام بن ارتم ان عاداً وكرم كور كَاجِنَنْ وَكُولَ اللَّهُ اللّ ر د هود برربر عود و برا برا کرد البغضاء في الحنمير شراب اورجب كه دراييت وشمني اور د فوال وس

له بربررا دا تعرابو داؤ دكتاب الاشربرين مُركورت - مله البردا ودين يوري أُمّين بنين مُركز بين- لَكِر خدافظ لفل كرك بوري آيت ک طرت اشاره کردیاہے۔ وَالْمُنْكِيرِ وَكَيْصِلْكُ لُوعِنْ وَلِي اللَّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ فَعَلَ ادرَم كو فذاكى إرس اور نما زس روك دب،

توبولواتم بإزائت بو؟

ردودوور ودم انترمننهون ، (مایک)

ر اِن آیتون کے نزول کے بعد شراب تطعاً حرام ہوگئی، اسی وقت الخضرت سلم نے مرینہ کی گلی کوچون مین منا دی ا کرا دی که آج سے شراب حرام ہی بلیکن بااینه پشراب کی تجارت اورخرید و فروشت جاری تھی ہے۔ میں بیمبی حرام ہوگئی، آپ نے مبدنوی میں لوگو نکو محکم کے اکا اُسی دقت اعلان کیا ،اس کے بعداسی سال نتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے عسلے الا علان اُن حیزون کی تجارت کی عانعت فرائی حبکا کھانا یار کھنا اما اُنہی آپ نے فرطیا ،

فداا دراس کے رسول نے شراب امروہ اسور اور توکی

ان الله ورسول محرم بيع الخمروالميتة

خرید و فردخت حرام کردی)

والحنزيروكلاصناه

غور کرو، شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ علی میں آئی ، بااین ہما بھی تک پنیدن تعین ہوا کہ پیکسال كا وا قعرب ، محدثين ا درار باب روايت اس امرين نهايت مختلف الآرامين -

ما فظ ابن مح فق البارى، كاب القير الورة ما مُده باب ليس على الذين آمنواين كلفة نين-

والذى يظهران تحربيها كأن عاوالفق سنة ثمان اربغابر يمسام وتاب كرتراب كى دمت ني كري زادميم

ين بوني ادراكي دليل ميت كه امام احديث عبدالرحن بن وعله

لمادوى احماس لمرأين عبد الرحمن بن وعلة قال

سالت ابن عباسعن ببع المخرفقال كان لرسول الله كرين مندت روايت كى ب كرين في مفرت عبدالله بن عباس

بدِ مِها كمشراب كابيناكسات توانون في كماكم أن صفر صلحم

صلى الله عليه وسلرصد بين من ثقيف او دوس فلقيه

العصيمة بارى النيرامية اردا) صيح سلم باب تريم ع الخراين جضرت والشرفه الني بن كدا وافرسوره بقره ك نزول ك مبديس بن حرست ربوا كاحكم بي اعلان فرمایا ، براستین سشد بین نازل بول بین - س مله صحیح نجاری دسلم باب تزیم بین اخردالیته والاصنام سله سره البنی جلدا ول مین حربت شراب کی دو تاریخین د و مختلف مقامات برگلعی گئی بین صفیه ۲۸ بین سنگ داد د شفه ۴ مین سنسه کلمالگیاہیے. بیلا بیان عام ارباب سیرکا ۶۶ د دسرا علامدا بن څري نتيق ہے ليکن صنفين سرت البغي کي مهائ تيق بيان مذكور موتى ہے ادر وہ اس باب بين عام محدثين كے ساتھ ۾ ن مبيا الراسي علكرمعلوم جوكا) ك كيك في مت تقى دائي في الماري الماري

يوم الفتح براوية خمريه بها اليد فقال يأفلان الماعلمت ان الله حرمها، الإ

سے اسا "افترسود

اور دولتندسوداگرستے، دہ غریون اور کا شکارون کو بھاری میں صور پر روبہ قرض دیتے اور جب کم قرض دھول نہوا گا مہل سرما یہ کو ہرسال بڑھاتے جائے ، خوراً نحفرت (صلے الشطید دلم) کے چاعباس (اسلام سے پہلے) بہت بڑے مودی کاروبار کے ماکٹ تھے ، انحفرت رصلے الشطیر ولم) جب مرتبات اللہ کاروبار کے ماکٹ تھے ، انحفرت رصلے الشطیر ولم) جب مرتبات اللہ کا درسونے کے اُدھا دخرید و فروخت کوسو و قرار دیا ایمان محتلے مودکارواج و کھا ، سب پہلے آپ نے چا ندی اور سونے کے اُدھا دخرید و فروخت کوسو و قرار دیا ایمان محتلے مودکارواج و کھا ، سب پہلے آپ نے چا ندی اور سونے کے اُدھا دخرید و فروخت کوسو و قرار دیا ایمان محتلے مودکارواج کے مودکارواج و کھا ، سب پہلے آپ نے چا ندی اور سونے کے اُدھا دخرید و فروخت کوسو و قرار دیا ا

لِنَّا يَهُمُّا الَّذِن يُنَ آمُنُو الْاَتَا كُلُو الرِّبِ فِي الْصَعَافًا مل الزاد الزاد الزاد الله الله المن المراد ال

اس کے لبدا پ نے بجنس اٹیار کا باہم گھٹ ٹرھ کے مباولہ منع فرمایا، سئے میں نورو ہُونیہ کے موقع برسلالا آئے۔

ایودی سوداگردن سے لین دین ٹروع کیا، اُس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ سونے کوانٹر ٹی کے بھا وگھٹا بڑھا کر

بیزیا بھی سود ہے، سودکی حرمت کے تعلق تفصیلی احکام مث مین نازل ہوئے۔ اَل عمران کے بعد سور ہُ لبقرہ مین سب سے پہلے بیراً بیت انزی،

اللّذِي كَا كُلُونَ كَا كُلُونَ الرّبِ الحالا يَقُومُون إلى كَمَا يَقُومُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعَ مَا وَاسْطِح كَرْمِ مِي مَعَ مِن وَاسْطِح كَرْمُ مِي مَعَ مِن وَاسْطِح كَرْمُ مِن الْمُحْرِقُ وَلَيْ فَي اللّهِ مِي مَعَ مِن وَاسْطِح وَالْمَا مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ

مَتَّحُ أَنَّا سِ عَلَا أَلَا احل الحنموفقتلوا من يومهم نزده احدى مَتَحَ كَرَ الله فراب في اوريرسب أمى دن خريط الله من المريد من الله على الله من الل

اس روابیت کے ساتھ حضرت انس کی اس روابیت کو طائو، جراس کے بعدی واقع ہے: نقال فبضی العقوم قتل قدم وهی فی بطنھ مرقال فائزل الله حرمت شرب کی ایٹ نازل ہوئی ترمبض اُوکر نئی کما کر کہا وگا، سطالین اور

وليس عيل السن بين آمدوا الخ) المين من المين كرفراب التعميد في البيرية ايدارى كروونور كويرج الين من

له مطاامام الكب باب الرباد، مله ابن جريفيركيت دباء سله ميح سلم باب العرب مهم صحاح كماب البيرع-

is the interest of the second

كري اورودكامعا لمايكبى يؤخدافي كوقطال كيااورودكو البوافن جاءلا موعظة من سيم منا نتهل والمرواب بي على إس فاكون سيفيرت كابات في ادرده بازاً گي تواد سكو دې لينا چاسي جو بيله ديا -

عَالُوا إِنَّهُمَا الْبَيْعُ مِنْكُ إِلَّهِ إِلَا اللَّهِ الْبِيعِ وَحَرَّمُ فَلَهُ مِاسَلَفَ ؛

لوگون کویداعتراض تفاکه سودمی ایک تسم کی تجارت بی جب تجارت جائزے توسو کیون حرام ہے اس سوال کا جواب توکتاب کی دوسری طبد ون مین آئیگا، بیمان حرف سود کی تاریخ حرمت سے مجت ہے۔ بہرهال اس میت مین بھی سود کی قطعی حرمت کا فیصلہ نہوا۔ اور تھوڑ ہے ہی و تغدے بعد غالباً مشہدین ہے ایت نازل ہو گئی۔

إِنَّا يَضَا الَّذِي بُنَ آمَنُوا اتَّقَوُ اللهُ وَذُرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّفِا ملى المالياضات دُرواوروو إِنِي ره كيام اسكوجهور ووالر اور ماتم رکونی فلم کرے۔

اِنْ كَنْتُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل الله ورسوليم وإن بننم فلكود وسي أموالكم كالمراكم الربارة ما والتي المراكات من من المال كانت من من المرادة تَظْلِمُونَ وَلَا نَظْلُمُونَ ، بقره ،

یہ آیت جب اُڑی تواکب نے سجد میں تام سلمانون کوجم کرسے جب کمرشا یا سف میں اہل **نجرال س**ے جو ا معا ہمات سلح ہوئے اُن میں ایک و نعر میر بھی تھی کائرو د نہیں گئے" ذیجے بسلہ میں حجر الوداع کے موقع پراس آیت ک ازول سے بیلے تام ملک وب مین حبقدرسودی معاملات تھے ،آسپ سے مب کو کالعدم قرار دیا۔ حضرت ابن عباس فراقے بین کرسود کی حرمت کا حکم اسلام کے سیلسلا احکام کی سے افزی کوئی ہی

c≥:#::3>—

ل صبح نجاری وسلم باب تربیم الخمر، مله ابو دا وُد ، باب اخذالجزیتر - مسله هیچ نجاری تفییر ایت والقوالوگا، (لقره)

# سَالِ اخبر جبر الوداع اختام فرض بوت

### ذبيج سناهمطابق فروري طالكمة

جب فداکی مدراگی ادر کیستے ہو کا در تونے دکیدی کولک فداکے دیں دراگی اور کیستے ہو کا در تونے دکیدی کو کی فداکے حمر کی تبریح

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتَّةِ مُورَأَيْتَ النَّاسَ يَلُ خُلُنَّ إِنْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَا جَافَتَ مِنْ اللهِ مَا فَوَا جُنَا فَسَيْرٌ لِهِ كَانِ رَبِّاكَ قَا سُتَغْفِئْ أُ

مپرمد،ادر استنفار کر، خدا قریتبدل کرنے دالاہی۔ اہلیمین سٹ کرکی ہدایت ہونی چاہیے تھی تبہیج ا دراستغفار کو

بظاہر بیرخیال ہوتا ہے کونصرت اور نتے کے معت بلد میں شکر کی ہدایت ہونی چاہیے تھی، آب بیجا دراستغفار کو فتح سے کیا مناسبت ہی اور ایک بیاری کے معنی بیاری حجرت بین حضرت عمر خانے صحاب سے اس آیت کے معنی بیر چھے، لوگون نے مختلف سنے بتا ہے ، حضرت عمر شانے عبداللہ بن عباس کی طرف دکھا، و کمن تھے اور جاب و سنے جھکتے تھی حضرت عمر نے انکی ڈھارس بندھا کی تو اہنون نے کہاکہ یہ آیت انتخفار سے تا میں محالی کے استغفار اس کے لیے محضوص ہے ۔

اس بورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہوگیا تھا کہ رطت کا ذاند قریب آگیا ،اس لیے اب ضرورت تھی کہ تام دنیا کے سامنے شریعیت اوراخلات کے تام اصول اساسی کاجمع عام میں اعلان کر دیا جائے ،آنحضر تصلیم نے ہجرت کے زانہ سے اب مک فرافیئہ جج اوائین فرایا تھا۔

 ایک دت تک تو قریش سدراه رہے جملے حد ملی بیرے بعد موقع ملا الیکن صالح اس کے تقضی سے کدمی وض سب سے آخرین اداکیا جائے۔

بیروال ذو تعده پین اعلان بواکه انتخارت ملم جج کے اماده سے مکرتشریف کے جارہے بین ایر خرد نعتہ بھیل گئی،
ا درشرف ہمرکا بی کے لیے تمام عرب امنڈایا، رئینچر کے دن) ذو تعده کی ۲۴ ایریخ کواپ نے عسل زمایا اور چا درا ور تهمد

با ندھی، نماز ظرکے بعد مرتبہ سے با ہر بھلے ، تمام ازواج مُطرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، مرتبہ سے چیسیل کے فاصلہ بر
زوالحکی خایک مقام ہی جو مرتبہ کی میقات ہے ، بیمان بھی کرشن بھرا قامت فرمائی بھورے ون دوبار خسل فرمایا،
حضرت عالیتہ نے اپنے بات سے آپ کے حبم مبارک بین عطر کالا) اس کے بعد آپ نے وورکعت نما زا دا

حضرت عالیتہ نے اپنے با ندھا اور ملبند اواز سے یہ الفاظ کے ۔

اگی ، بھر قصوا بر پسوار ہوکرا حرام با ندھا اور ملبند اواز سے یہ الفاظ کے ۔

حضرت جا برم جواس حدیث کے راوی بین ان کا بیان بوکہ بین نے نظا ٹھاکر دیکھا تو آگے تیجے، دائین ا انبین جہان کے نظر کا م کرتی تھی، اُ دمیون کا جبکل نظر آنا تھا، اُنحفرت سلم جب بلتیات فراتے تھے توہر طرت سے اسی صداے غلنلہ انگیز کی اوا زبازگشت آتی تھی اور تام وشت وجبل گوئے اُسٹے تھے،

نتے کم بین آپ نے جن منازل مین نازاداکی تھی ، وہان برکت کے خیال سے لوگون نے سجدین بنالی بین آنحضرت صلعم ان مساجد میں نازا داکرتے جاتے ہارت تھے ، سرت بہنچار غسل فرایا ، دوسرے ون (اتوار کے روزودالجر

كى چار ايخ كوسي كے وقت ) كرينظر مين داخل موے - مرينہ سے كم كا يسفر تو دن مين طے موا - خا مذاكِ ہاتم کے لڑکون نے آما مرکی خبرشی تو خوشی سے با بڑکل آئے ، آپ نے فرط مجت سے اونے پرکسی کو اگے اورکسی ا او پھیے بٹھالیا کیمیرنظریرا تو فرما یا کہ " اے خدا اس گھرکو اور زیا دہ عزت اور شرب وسے " پھر کعبہ کا طوا ت کیا، طوا سے فاغ ہورمقام ابراہیم میں ووگا خاواکیا وریہ ایت بڑھی۔

كَاتَّخِنْ وَامِنْ مَّعَامُ إِنْرَامِينَ مُصَّلِّ ادرتهام ابرايم كومجده كاه بناؤ-

صفاير بيسنخ تريرايت يرهي -

صفاا درمرد ه خدا کی نشا نیان ہن۔

إِنَّ الصَّفَا وَالمَزَونَةُ مِنْ شُعَامِرُ اللهِ

ديبان سى كعيدنظراً يا تويدالفاظ فرائد.

كاله الاالله وحده لالشريك له له الملك له مداك رواكون خدانين اركاكوني شرك نين اسك

المليجي ويميت وهوعلى كل شئي قد يولا إله يصلطن ادرماك ادرهم، وه ارتا ادرعاباً ابرا دروه تمام جزونر

كالله وحل ١٤، انجزوعل ١٤ نصعبل الأوهن و تاديج اكرئى فدانيين مرده اكيلا فدا الن اينا دعده إداكيا

ادراني نبده كى مردكى ادراكيك قام قبايل كوشكت دى.

الاحزاك وحلاء

صفاسے اترکوه مروه پرتشریف لائے بیان بھی دعاؤته لیل کی اہل عرب ایام عجمین عره ناجاز سمجھے تے ،صفا دمردہ کے طواف وسی سے فائغ ہوکراً ب نے ان لوگون کو جنگے ساتھ قربا نی کے جا نوونہین تھے،عمرہ ا المام کرکے احرام اتار دینے کا حکم دیا، تعض صحاب نے گذشتہ رسوم الوفد کی بنا پراس عکم کی بجا اً دری مین معذرت کی آئینتہ صلعم نے فرمایا "اگرمیرے ساتھ قربانی کے اونٹ نہوتے تومین بھی ایسا ہی کرتا "حضرت علی حجہ الو داع سے پیم بہلے مین بھیجے گئے تھے ، اسی وقت و کمینی حاجیون کا قا فلرلیکر کمین وارد ہوسے ، پیونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جا زررہ تھے ،اس لیے انہون نے احرام نہیں تا را ،جمورت کے روز اُنھوین بارغ کواپ نے تام سل اون کے ساتھ ك نال إب استقال الح ، عله الردارو،

قفوا علی مشاع کرموفا نخمة علی ادب من ادب اسبیل برای میری یا درگان میں تفری رہور تماینی باب برہم کی درانت پر ہو۔

یعنی عرفہ بین حاجیوں کا قیام حضرت ابرای میرکی یا دگارہ اور انفین نے اس مقام کواس غرض خاص کے

یعنی عرفہ بین حاجیوں کا قیام حضرت ابرای میرکی یا دگارہ اور انفین نے اس مقام کواس غرض خاص کے

یامتیں کیا ہے ، عرفات بین ایک مقام نمرہ ہے وہان آپ نے ایک کس کے خیمہ بین قیام فرایا ، ووہبر وصل

گئی آئی تا قریر (جبکا نام تَصُوّراء تھا) سوار ہوکر میدان میں آئے اور ناقہ کے اور بی سے خطبہ پڑھا ،

دائے جہلا وارد تھا کا اجازہ استراد معال کر انترین و دور اور جب کے تاہ سرور و دور اسم کو مثار وارد

(آج بپلا دن تفاکه اسلام ابنے جا ہ و حبلال کے ساتھ منو وار دوا اور حا ہمیت کے تام ہبیودہ مراسم کو مثا دیا ، اس لیے آپ نے فرمایا ،

سله صحیح باری باب الدقوت بعرفة علیه ابددا و در موضع الوقوت بعرفه عیا دراس کے بعد کے تام عوبی بیطیا تحفرت سلم کے خطبہ کے کمول این -ربین عملے کسی حدیث میں کی بیان نہیں ہوسے میں اسلیم ان کو فعلّف ما خذون سے جمیع کو نا بڑاہے ۔ صبیح مجاری اور صحیح سلم (باب جمہ البنی و باب اللہ اللہ بابی حضرت البنا میں بابی حضرت البنی و باب الشہرائح و حجہ البنی ) دغیرہ میں یہ خطبہ حضرت ابن عرصفرت البا میں بابی حضرت جا برہ حضرت البنی و دائی دوائیوں سے فرکور ہے الن روائیوں میں بھی اور ہائیں مشرک ہیں مشکلاً اِن درما تکھ دوا موالکہ حدا تھے علیہ کور میں البر کور میں اس بابی حضرت البنی الک بین - مفاری خطبہ تصام البرائی تحف کی دوائیوں میں کہ اور میں کی اور میں کہ اور میں کی اور میں کہ اور میں کی اور میں کہ اور میں کہ کہ کہ کہ اس کے جا بجا حوالے دیے گئی ہیں ایک اور اختلات ہے ۔ اور اس کے جا بجا حوالے دیے گئی بن خطبہ کے لیف میں اندازی موالیت میں دوائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دوقیات خوائید البرائی میں ایک دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دوقیات خوائید می خوائید میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دوقیات خوائید البرائی میں دوایت میں دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دورائیوں میں ایک اور اختلات ہے ۔ صفرت جا برانی روایت میں دورائیوں میں ایک دورائیوں میں ایک دورائی اس میں دورائی الکھور کی دورائیوں میں دورائی کے دورائی کی دورائی ک

تیمیل ازانی کی منزل مین سب بڑانگ را و امتیا زمراتب تفا، جودنیا کی قرمون نے ، تام ماہب تام مالك نے مختلف صور تون مین قائم كرر كھا تھا، سلاطين ساير بزدانی تھے، جنگے آگے كسى كوچون دجراكى مجال زتھی، ائمہ ذہب کے ساتھ کو کی شخص میایل مذہبی میں گفتگو کا مجازنہ تھا۔ شرفادر ذبلیون سے ایک بالا تر مخلوت تھی، ملام آقائے ہمر خین موسکتے ہے، کا برتمام تفقے ایرتمام استیازات ، برتمام حد بندیان دفعتہ ٹوط کئین، و بہاون من ولاون رہم دوسر وزرائ وجمع واحد ولا الانصال ع بِي كَوْجِي رِدِا وَيْجِي كُوع بِي رِكُونُي فَسِلت بَنينَ تَمْرِبَ أَرْمُ كَا ولاد ہوا اوراً دم خاک سے بنے تھے ، مسلمان سلمان إيم معانى بها أن بها أن بين - رطبرى وا بن حاق ان كل مسلم إخوالمسلم وإن المسلمين اخرًا، مَّهاك غلام! تهمار الم إجو خودكها أوا واى ال كوكها أو اجو خور أَرِّقَالِهُمَا رَفَاءَكُمُ اطْعَمُوهُ مِعْمَانًا كُلُون و مینوردی ان کوئینا دُر، اكسوهم مما تلسوك دابن مدابند عرب بین کمی خاندان کاکوئی شخص کسی کے اجترب قتل ہوتا تواس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہوجا تا تھا۔ بہا تاکہ ر سیکره و ن برسس گذرجانے بربھی میر فرض باقی رہتا تھا ،ا درای بنا پراڑائیون کا ایک غیر منقطع سِلسِلہ قایم ہوجا آتھا ، ا ورعرب کی زمین بهیشه خون سے رنگین رہتی تھی، آج میرسب سے قدیم رسم عرب کاسب سے مقدم فحر، خاندانو کی

(افقيه ما شيصفي كذشة) اورايك رواميت مين حضرت ابن عباس خطبه كا دن يوم عوفه يني ۹ ذيحج إورحضرت ابو مكره ارجضرت ابن عباس مرك ر وایون مین بوم المخرمین ۱۰ ذیج بتا نے بین یعض روابتین ایام النشری سے خطبر کی بین ۱۰ ابن اسحاق نے اسکوسلسل خطب کے طور پر نقل کیاہے ،۱ بن ا جر، تر ہذی ا درمنداحد مین خط<sup>ب</sup>ہ حجۃ الو دا ع کے چند فقرے منقول میں جن میں بہ تصریح نہیں کوکس تاریخ کے فطہ میں آنے به نرایا، بهرحال محاج سترا درمرایندی قام روایات کو کیاکرنے سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ آپ سنے اس جج مین تین وفوخطبہ وی<sup>ا۔ و</sup> دیجہ بع م عرفه کو- ۱۰ ذیجیادیم النحرکو) در تبییرا خطیها یام التشریق مین ۱۱ یا ۱۲ ذیجیرکو ال خطران مین اصولی طور رمیفض باتین مشترک زین ا در برخ مختقالمقام ہن، یہت مکن ہے جیا کوبض محدثین نے تصریح کی ہے کہ ج تکہ مجمع مبت بڑا تھا اور جوبنیا م اپنی امت کو مہنچا نا جاہتے تھے وہ نمایت ا ہم تھا اس میلے آپ نے اپنی تقریر کے بعض بقرت کرراعادہ فراس) سے اللہ سینفرہ حدیث اور بیرکی کی اول میں بچھے نہیں ون مراكم من منه من الما تريزي أخركما ب المناقب الوراؤد- باب المفاخر بالاصاب بين استكم من منهوم ذكورب النالقاد ذهب عنكم عبية الماهلية ونخاها بالآباء انماهوموم تقى وفاجوشقى الناس كلهمد منوادم وآدم خلن من المتراب الكن اس روايت من ترالراع كا نام نيين ٢٠ البية مورخ ليقولي في وتبيرى صدى بجري بين تفان يه فقره خطبيرة الوداع برنقل كيا بي صفحه ٢٢ طبع يورسيس)

LibED11, in in wage

ومستقى والماضا 50111 - 0 ر فخر شغار برا درد یاجاتا ہے ، (ا دراس کے لیے نبوت کا منا دی سے پہلے اپنا نبوٹراپ بیش را اے)

ودماءالجاهلية موضوعة والآاول دم اضعن جالميت كتام ون ريين انتقام ون) باطل رديد كي،

ا ورست پہلے میں (اپنے فا مان کا فون) رسویہ بن الحرث کے

دمانتا دم ابن رسعة بن الحرث ،

للبية كاخون باطل كردتيا مون-

(صيح المنطقة لم والروالودابروايت جابره)

(تمام عرب مین سودی کار وبار کالیک جال تھیلا مواتھا جسسے غرباد کاریشہ رکیشہ عکرا ہواتھا اور ہمشہ کے لیے و ہ اپنے ترضخوا ہون کے غلام شکئے تھے ، آج وہ دن ہے کہ اس جال کا ٹار ٹا رالگ ہوتا ہے ۔ اس فرض کی تحمیل کے ليرجى معلّم عن سب سے بہلے اپنے فا زان كوميش كرا ہے۔

ود باللجاهدية موضوع واول دبا اضع ربانا ربا جابيت كتام مورجى اطل رديك اورت كيا ويت كياب

خاندان كاسود؛ عبالصي عبدالطلب كاسود باطل رًا بون)

عباس بن عبالاالمطلب، اليحمم والروالود)

آج اک عورتین ایک جائداد منقوله تعین ، هرقمار بازلون مین دانون برطرها دی جاسکتی تقین ، آج میلا دن ہے كهير كرد ومطلوم، يرصنف لطيف ، يرج برزا زك ، قدر دانى كاتاج بينتاب،

(عور تون کے معاملہ میں خداسے ڈرو)

فا تقوالله في النساء (يعمسلم والرواور)

إِنَّ لَهِ على نسأ مُلَمد عقا ولهن عليكم حقال طرى ابن المراع ورون برا ورعور تون كاتم برح ب-

عرب مين جان ومال كي كوتميت مزهي، شخص حبكوجا بتناتها تمل رديّا عقاء اورّب كا مال جا بتناتها جهين ليتنا

تفارك اس وسلامتي كابا دشاه تام دنيا كوسلح كابيغام سناتاب)

له ربید زیش کے خاندان سے بیتے اوران کے خون کا انتقام لیٹا میراث کی طور پرایک فرص خاندانی چلاآ تا تھا، (ربعیر بن حارث بن عالمطلب انحضرت صلعم کے چیازا دیما کی تنے ،اوربیض روایتون مین خو داُن کے قتل کا ذکر سے لیکن بیمیجے نہیں رمبیہ خلافت فار دقی تک زنرہ تھے ويستعيبن وفات يالئ صيح بهب كررميه كااياس نام ايك مثياتها و قبيله نبي معدين برورش بإرام تفاكه نمرل نےاسكونس كر ڈالا - وكيھو بررار دورجيح مسلم باب جنه البني ملهم ورزرفاني جلد بصفحال ا-)

ری کا تخفرت صلی کے چاپے باس اسلام سے پہلے سود کا کار و با رکرتے تھے ، مہت ہے لوگون کے ذمہ ان کا سود باتی تھا ، (دیکھ تیفسیرایات رباء سے اس کے بدا ہے نے زن دشو کے فرایض کی تفسیل فرائی)

ترتها راغرن ادرتهارا ال اليامت العطع وام

إن دما تكروام ولكويك والمركمة والمرهدال في شهركم هذا

فى بلك كمرهنا الى يورة لقون ربكوريح بخارى والرواؤد وغيره جمطح يرون يرميينه اوريشرح ام ب-

(ابسلام سے پہلے بڑے بڑے خاب دنیا مین پیا ہوئے لیکن اٹکی بنیا دخددصا حبِ شرامیت کے بخر ریاص ک

پر نرتھی اکوخواکی طرف سے جو ہرایتین لی تھین نبدون کی ہوس پرتنیون نے انکی ختیقت گم کردی تھی، ا بری مذم ہب

کا پنراپنی زندگی کے بعد ہوایات را بن کا مجموع خوداین ات سے دبنی است کوسپرد کرا ہوا در تاکید کرا ہی

وانى قىل تركت فيكم ما لن تضلوالعل ١٥ن أنصمم من من أيك چيز جود راً ، بون ارتم في اسكر مضرط يوليا

لوگراه من موسك، وه جزكيات وكاب الله!

به كتاب الله ، (محلم)

عبلے الله۔

اسك بعداب في بنامولى احكام كااعلان في مايا،

خدائے برحقدار کو (ازروب ورانت)اس کا حق إنَّ الله عن وجل قلااعطى كل ذى حق

دیدیا اب کسی دارت کے علی مین دصیت جائز جنیین، حقه فلأوصية لوارتٍ

لاکائس کا بی جیکے بستر ریپدا ہوا، زنا کا رکے لیے بھر الولدللفراش وللعاهرالج وحسأبهم

ب ادرأن كاحاب خداك زمرب.

من ادعى الے غيرابيه وانتى الے غير

مواليه فعليه لعنة الله،

كالأيحل لامرء تؤان تعطى من مال ذوجها

شيئا الاباذنه الدين مقضى والعارية موداة

والمنعة مردودة، والمزعم عارم،

چواڑ کا اپنے باکی علا وہ کسی اور کے نیے ہونے کا دعوی کرکہ

ا ورجوفلام لیف مولی کے رکم کی درطافاینی فبعث کرے اجیدا کالونت

الن عورت كوافي نومرك السيك اكل جازت ك بنير كوريا

جائز نهين قرفل داكياجائ عاريث دالس كياس عطيه

نوطا اجاب اضامن اوان كادمددارسي)

(كه سنن ابن مام إب الوصايا ومندالردا وطيانسي بروايت ابي الم مترالبالي البودا وراكب الوصايا مين مختفراً سع ابن سعدا در ابن اسحاق نے بھی اسکی بندر وایت کی ہے کہ یہ وفد کے خطبہ من آپ نے فرایا۔)

ية فرماكرآب في محمع كى طرف خطاب كيا،

انتم مسؤلون عنی فا انتم قا مگلون دیج ملم الدوادد) تم مصورا کے ان میری نبت پر جیاجائیگا، تم کیاجواب ورگے، صحابہ شنے عض کی «ہم کمین سے کہ آپ نے طراکا بینیا م بینچا دیا ، اور اپنا فرض اوراکرویا ،، آپ نے آسان کی طرف انگلی اُٹھائی، اور تین بار فرایا ،

اللَّهُ ماشهل (مِح ملم والدواؤد) ال فالرَّواه رسِنا -

عين أسونت جب آپ ير فرض نبوّت ا داكررس تھ ير آيت اُترى،

اَلْيُوْمُ الْمُلْتُ لَلْمُ وَيَنَكُمُ وَالْمُمْتُ عَلَيْكُمْ اللهِ الرائين عمت الله والله الله الله والمن الم

نهایت چرت آنگزا در عبرت نیز منظریت ها که شامنشاه عالم حبوقت لا که دن آدمیون کے بیجے مین فرمان بائی
کا اعلان کرد باتھا، اُس کے بخت شاہنشای کا مند و بالین رکہا وہ اورع ق گیری ایک روبیوسے زیا دہ قیت کا ختھا)
د خطبہ سے فارغ ہوکرا پ نے حصرت بلال ماکوا وان کا حکم دیا، اور ظهر اورع صرکی نا زایک ساتھ اوراکی،
کھونا قریر سوار ہوکر موقف تشریف للے اور و بان کھڑے ہوکر ویز تک قبلہ رود عاد مین معروف رہے، جب فالب اُلٹ فاری شام دوست کہ اور نے لگا تو آپ نے وہان سے جلنے کی تیاری کی حضرت اُسامٹری نیرکواوٹر طبر بیجھے جھالیا، آپ نا قرکی زام کے مین ہوگ ہوئے تھے، بیان تک کر اس کی کی دوست ماری کی دوست میں اگر کی تھی، اور کی تا ور کی دوست میں اور کی تا رہی کی دوست میں اگر کی تھی، اور کو ن کے ہی میں ایک اضطراب سا کھینچے ہوئے تھے، بیان تک کر اس کے اور اس کی دوست میں اور کی تا رہی ہیں ہوئے کہ کوڑ ہ سے آپ اشارہ کرتے جاتے ستھے کہ آہمت

ا مستدا! اورزبان مبارك سارات وفرارب سق،

العکین اسکین ایک الناس دیج نجاری کرادادد) لودادد) العکین الدین کے ساتھ! لوگو! سکون کے ساتھ، اثنائے راہ بین ایک حبگار کرطہارت کی، اُسا مہنے کہا، یا رسول المشرنماز کا وقت سنگ ہور کا ہی، فرمایا

(له میح بخاری دمیج سلم دا بودا و دوغیره (ابن سعدین تصریح خاص ہے) مله طبقات ابن سوسفیه ۱۲ دکتاب الثان للترندی دابن ماجر)

ناز کا موقع آگے آبے ، تقوری دیر کے بعد آپ تام قافلہ کے ساتھ مرولقہ پہنچے ، بیان پہلے مغرب کی نازیڑھی ،اسکے ابعد لوگون نے اپنے اپنے پڑا دُیرِ جاکرسوار یون کوٹھا یا ، ابھی سا مان کھ<sub>و</sub>لنے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً ہی نمازعشا کی بکبیر ہوئی ا نازے فارغ ہوکراپ لیٹ گئے اور صبح تک اُرام فرایا، بیج مین روزا نروستور کے فلاٹ عبا دت شانہ کے لیے بریار انوے محتین نے تکھاہے کر میں ایک شب ہے جس میں آپ نے ناز تبجدا دانہیں فرما کی ، جسے سوپرے اُٹھ کا جاعت فرکی نازبڑھ ، کفار قریش هزول فرسے اُسوقت کوچ کرتے تھےجب اَ نماب پورانکل آیا تھا، ادراس پاس کے پیاڑ دِن الى چەشيون پردھوپ تىڭلىكىتى تقى اسوقت با دا زىلىندىكتے تىھ «كوە نېيىرا دھەپ سىچك جا "انحفرت سلىمنے اس يم ك ابطال ك ياررج بتكفي س بيك بهان س كوي كيا، يه ذيج كي دسوين تاريخ اورني كا دن تها، ففنل بن عباس أب كے برا درهم زا دنا قرير القرضي اہل عاجت دائن جائين جے كے سائل دريا نت كرنے كيك أرب سي اب جواب ديت تي اورزورزورس مناسك ج كي تيليم ديت جات تي وادي ميرك راستہ سے آپ چمرہ کے پاس آئے ، ابن عباس سے جواسونت کس تھے فرمایا مجھے کنکریا ن حیکر دو، آسینے کنکریان بھیکین اورلوگون کو خطاب کرے ارشا و فرمایا،

اسی سے برا د موہین ،

الماكعدوالفلوف الدبن فأنم اهلك قبلكم نبب ين غواورمبالغت بي كركم تمس بهل زين الغلوفي الدين (ابن اجرون الي)

اسی أنادمین آب بیمبی فرمات،

ع کے میا کی سیکو لو امین نہیں جانتا است ایرکراس کے لید

لتأخذ وامناسكم فأن لاادرك لعلااج

بعلاجتی هاله (سلم دابردارد) معمد مرسر ج کی نوب ایک د

ہمان سے فارغ ہوکر منے کے میدان مین تشریعت الائے ، دائے بائین آگے بیچے تقریباً ایک لا کا سازی کا مجمع تما، مهاجرین قبله کے داہنے ، انصار بائین، اورزیج بن عام سلمانون کی سفین تھیں ، انخفرت صلعم ناقد پر سوار تھے؛ له صح بخارى والوداؤر، كم الرداؤد، كم نسائى-

حضرت بلال کے المحقین ناقر کی ہمارتھی، صفرت اسام بن زیدتی بیٹے کپڑا انگرسایہ کیے ہوئے تھے، آپ نے انظرائھاکراس عظیم الثان مجم کی طرف دیکھا تو فرایض بوت کے ۱۲ سالہ تائج کا ہون کے سامنے تھے ، زمین سے انظرائھاکراس عظیم الثان مجم کی طرف دیکھا تو فرایض بوت کے ۱۲ سالہ تائج کا ہون کے سامنے تھے ، زمین سے اسمان تک مقبول واعترا بن حق کا فرصور فثال تھا ، دیوان تضامین انبیائے سابقین کے فرایفت بنی کے کا فران بی اختر رسالت کی ہم تربت ہورہی تھی، اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھون برس کے بعد دین فطرت کی تخیل کا فردہ کا نما ت کی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھون برس کے بعد دین فطرت کی تخیل کا فردہ کا نما ت کی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھون برس کے بعد دین فطرت کی تخیل کا فردہ کا نما ت کے کا م و دیمن میں ادر مرمہ پر واز ہوئی ،)

اب ایک نئی شریس ، ایک نظام اورایک نئے عالم کا افاد تھا، اس بنا برار شاو فوایا، اس الیک نئی شریس ، ایک نظام اورایک نئے عالم کا افاد تھا، است اور بین کوبیداکیا تھا، زان پر میرا الله این این الله این الل

آج پھراسی نقطہ پراگیا ،

السهوات وألأوض ، (بروايت ابوكمره)

(ابراه منظم فیل کے طابق عبا دت (ج) کاموم اپنی مگرسے ہٹ گیا تھا، اس کا ببب یہ کواس زمانہ بین اسکو میں کا موم اپنی مگرسے ہٹ گیا تھا، اس کا ببب یہ کواس زمانہ بین مگر ما کسی سم کی غرزیزی جائز بنیل میں گھٹا کبھی بڑھا اسکو میں گھٹا کبھی بڑھا اوریتے تھے ، آج وہ دن آیاکاس اجماع عظیم کے لیے اشہر حرم کی تعیین کردی جائے ، آنیجے ذمایا،

سال کے ہارہ میلینے ہیں جار پر پینے قابل احرام ہیں تمین

السد أثاعشر شهوامها ربعة حرم فلافة متواليات

دْمُوارْسِين بين (وقعده، ذوالج اوروم اور وتفارجب معزكا

ذوالقعلة وذواكجة ومحدم ورجب تهرمض

الذى بين جادى وستعبان دروايت الكره الله المراية الكره الله المرتبال كي المرتبال كي المرتبال كي المراية الكره الله المراية الكره المراية الكره المراية الكره المراية الكره المراية الكره المراية المراية الكره المراية المراية

ونياين مدل وانصاف اورجوروتم كامورصرف تين جزين بين جان ال اور ابر والمحضرت صلعم كالمحت خطرين ا گوان منان ار از او فرا چکے تھے الیکن عرب کے صدیون کے زنگ و در کرنے کے لیے مکر تاکید کی صرورت تھی آج آپ نے اس کے لیے عمیب بلیغی انداز اختیار فرمایا ﴾ لوگون سے مخاطب ہوکر لوچھا ‹‹ کچھ معلوم ہے آج کو نسا و ن ہم؟ لوگون نے عرص کی کہ خداا دراس کے رسول کو زیاعہ ملم ہی آپ ویر اک جب رہے ، لوگ بھے کہ شا بدآپ ایس دن کا کوئی ا ورنام رکھین گے، دیر آپ سکوت کے بعد فرمایا ''کیا آج قربا نی کا رن نہیں ہے ؟ " لوگوں نے کہا، کم ن بشیک ہے، پھر ارشا د ہوا سیر کونساممینہ ہے؟ لوگون نے بھراسی طریقیہ سے جواب دیا، آپ نے پھر دیر یک سکوت کیا اور فرمایا، کیانے والمجر المنين الأولون في كما الله ن بشك ب الإيجهايكون شهرب ولوكون في برستور واب ديا الني المطرح دیرتک سکوت کے بعد فرمایا، کیا پر بلدہ الحوام نہیں ہی ، لوگون نے عرض کی ہاں بیٹک ہے ،جب سامیین کے ول مین میر خیال پوری طرح جاگرین موسیکا که آج کا دن مجی ، همید بھی ، اور خودشر مجی محترم ہے دیسی اس دن ، اس مقام مین جنگ اور نوزیزی جائز نهین، تب زمایا: فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كمية توتها رافون اتها را ال ا درتها ري آبر و ا زا تيامت) الميطرح يومكم هذافى شهركم هذافى بلككمهذادروايتاركون مرم ويبطرحة ون يدينه اوريشر مرحمم د قومون کی بربا دی ہیشہ کیس کے جنگ وجدال اور باہی خزر زیون کانتج رہی ہے وہ بغیر جوایک لا زوال توميت كابالى بنكراً ما تضاء است ايث بيزون سے با واز ملندكها،

الا ترجعوا بعدی ضلالا بضرب بعضکور قاب ان ایر برگراه نه موجا ناکر فردایک در کی گردن وان لکونکونکو تکو بعض و مستلقون دیکد فیستاله بین اعلاد در وایت از برس کرنگا،

العین و مستلقون دیکد فیستاله بین اعلاد در وایت از برد، فراک سائے مام زوا بر بیا اور ده تسے تها ان اعال کی باز پرس کرنگا،

الله وقع کا ایک عالمگر مهیوی تفاکد اگر فا ندان مین کی ایک شخص سے کوئی گنا ، مرز د بر تا آواس فا ندال کا ایس فا ندا ن برم کا قانونی مجرم کے دو پوش یا فرار موجانے کی صورت بین با دشا ، کا ایس فا ندا ن برم کا قانونی مجرم کا میں سے جبیرقا بوجیا تا تھا اوراکٹر او تیا تھا، باب سے جرم کے برا بینے کورولی دی جا تی تھی، اور بیٹے کے جرم کا ایک میں سے جبیرقا بوجیا تا تھا اسکور نراد تیا تھا، باب سے جرم کے برا بیٹے کورولی دی جا تی تھی، اور بیٹے کے جرم کا

غماره باپ کواٹھا نایر آ، پیخت طالبار قانون تھا، جورت سے دنیا پر کوان تھا، اگر مے قرآن مجید نے کا تَزِیْرُ وَازْ دَا وَذَوْ ا المختریٰ کے وبیع قانون کے روسے اس ظلم کی ہمیشہ سے لیے بخیکنی کردی تھی، لیکن اموقت جب دنیا کا آخری ہنمیرا یک نا نظام ساست رسيب دے رائھا،اس اصول كوذا موش نيين كرسكاتھا،أب نے فرايا،

كالايجنى جان الاعسان نفسه الالايجنى جان الرائي ما الها ومروارب النابي ومروارب الم

على ولاله ولا مولو وعلى والله (ابن اجروترذي) كاذمه وارشِيانيين اوريين كرم كاجواب وه باب ننين،

ع ب کی برامنی اور نظام ملک کی بے ترتیبی کا ایک براسب برتھاکہ شخص اپنی خدا و ندی کا آب رعی تھا ؟ اور د دسرے کی انتخی ا ور فرما نبرداری کواپنے لیے ننگ ا درعارجانیا تھا،ارشار ہوا،

ان امع بلكم عبد بحاع اسود نقود كم بكتاب الله الله الركول عبني بريره فلام مي تهارا امير بواور وه كونداكي كَمَا بِحِ مطابق ف يط تراسكي اطاعت ا در فر ما نبرداري كروا فأسمعواله ولطيعوا اليحسلم)

رگیتان سرب کا ذرّه زرّه اردّت اسلام کے نورے متور مرح کا تھا، اورخانہ کبیر ہیشہ کے بیلے ملت ابراہیم کا مرکز بن ا اورنتند بروازانه توين بال بوي تعين اسبس بنايراب في ارشا وفرايا،

الان الشيطان قدايس ان يبدف بلدكم النشيطان اس التي ايس بركي كراب تماري اس

هنداابداً ولكن ستكون له طاعة فيما تحقون شهرين أكريستش تياست تك ينكى البته

من اعما ککم فسیر خی بد (ابن اج در ذی) چیوٹی چیوٹی چیوٹی اون بن تم اکی پروی کردے اور دواپروٹن

سب سے آخرین آب نے اسلام کے فرایض اولین یا وولاے۔

اعبده واديجم وصلّواخمسكم وصومواشهركم الني دددگاركود وبايخون ومّت كى غاز رُصوا مينه كاردزه ركماكردا

ادرميك احكام كى اطاعت كرد اخداكى جنت مين داخل بوجا دُك، والميتين والمركم تل خلوجيّة ويكم (الموالماء)

يه فراكر آپ في محمع كي طرف اشاره كيا اا ورسنرايا:

كرن، من في خام خدا ونرى ساديا ،

كلاهىلىبتغنت

رب بول أشي إن إصنرايا،

اے خواترگوا ہ رہنا ،

اللهمالتهد

پررگرن کی طرف فاطب بورز ایا،

ترجر لوگ امونت موجر د این ده انکرمنا دین جو وج د مهین ،

فليبتغ الشاه ك الغائب

رخطيف افتتام راب نے تام سلان کوالوواع كا،

اسے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف ہے گئے، اور ذرایاکہ "قربانی کے بیے منی کی کچیتی تفید منہیں ہو، بلکہ
منی اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہوکتی ہے "آپ کے ساتھ قربا نی کے سوا ونٹ تھے، کچھ قرآپ نے خودا پنے

الم تھ سے ذرج کیے اور یا تی حضرت علی کے ہردکر دیئے ، کہ وہ فرج کرمین ، اور حکم دیا کہ گوشت بوست جو بچھ نو ، سب خیرات

کر دیا جائے ، بیان تک کرفقاب کی فرد دری بھی اس سے اوا نہ کیجائے ، الگھے دیجاہے ،

وبا بن سے فائع ہو کا بے معظم بن عبداللہ کو ملوا یا اور رکے بال منڈوا کے اور فرا مجت کچھال فو واپنے وسٹ ہارک ابطار انسان انسان کی بوری معظم بن عبداللہ کو کو کو باس مجھے تھے غایت فراک اور ہاتی ابطار نے لیے اتفت تام سلما فول بن انسان کے دوکر کے تقسیم اور فی بوری میں کہ بی معظر شراعت کا مفارشہ کا طون کیا اس سے فارغ موری و و فرقرم کے باس آئے:

ایک ایک دوکر کے تقسیم کو ہے۔ اسکے بہرا پ کی معظر شراعت کا مفارش کے انسان تھی، جنا بخراس و تت اسی خاندا ل کے باز بن بال کو کو کو ایس کا مفارل کے بالی بالی کے دوکر کے تعمل کو بی بی بی کی خدرت خالی الی بی عبد ما المعطلب اگر مجھے یہ فوت نہ ہوا کہ مجاو ایسا کرتے و کھکر اور ایس کا کی خورا بے نہ تھر سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر منبیکے ، تو میں خودا بنے نہ تھ سے بان کا لکر میں بیا یہ حضرت عباس ش نے دول میں بیا بی نمال کو بیت کی میں نا زخراً دا فرائی ۔

پتایا حضرت عباس ش نے دول میں بیا بی نمال کر بیش کیا، آپ نے قبلہ رہے ہور کھڑے کھڑے بالی بیا۔ بھر بہیا ن سے منانی دائی والمیں تشریق سے بان کا لکر میں بیا ناز طرا دا فرائی ۔

منانی دائیں تشریق سے کے گا اور و ہیں نماز ظرا دا فرائی ۔

له معادم برقائب كريفطر بهت براتها جيم مل راج ) من روايت بوكة قال قولاً ك شيرارة ب نه بت ى باتين فر أمين الميح بخارى ( جقر الوداع) ين ب كراب في وس مين وجال كابعى ذكرز ما يا تعاليكن تيمين نهين كركس دن ك خطيه مين ير فرما يا )

ك ميح بخارى باب الخطقة ايام منى- سله ميم ملم والوداؤد، كله حضرت ابن عركى حديث بخارى وسلم دونون مين ب كرديقيه حاشيه فوانيدي

بقیہ ایم النشر تی این ۱۱ ذیج بک آپ نے ستقل ا قاست بنی مین فرائی ، مرروز دوال کے بدری جار
کی خوض سے تشریف نے جائے اور بجروا بس اجائے الوواؤو (باب انحظیۃ بنی) میں ایک حدیث ہوس سے
معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۲ ذیج کو بھی کئی میں ایک خطبہ دیا تھا جس کے الفاظ مختصراً وہی ہیں جر پہلے خطبون میں گذر
کی ، ۱۳ نو کچر کو شین بہر انھی کو کم مفاقی تیز کو بدا ہو سے کیا اور خانہ کو بدا کا خوا دوی محصولیۃ بین قیام کیا ، اور شب کو ای
مقام پراً رام فرمایا ، بچھلے بہر انھی کو کم مفاقی تیز کو بدا ور خانہ کو بدا کا خوا دوا کے دبین میں کی نا ذا دا
کی ، اسکے بدر فافلاسی وقت اپنے اپنے مقام کوروا نہ ہوگیا ، اور آپ نے ہماجرین والفدار سے ساتھ دینہ کی طون
مراجمت فرائی ، را مین ایک مقام محم پڑا ، جو ہو تھے تین میل بہتے ، بیان ایک تالاب ہے عربی بین نالاب کو خطر ساخطے ہونا کا عام نام روا تیون میں غدیر تھم آٹا ہے ، آپنے بیان تمام صحابہ کو بھم کو کے ایک مفار ساخطے ہوا ،

امابعد الاایها الناس فانما انابشی المابعد الایها الناس فانما انابشی الوشك ال بن فاجیب، وافا تارك فیكم النقلین اولهما كابالله فی داله دی والنور فخذ و اكتاب الله فی داله دی والنور فخذ و اكتاب الله فاستم كوب واهل بنتی اذكر كم الله فی اهل بنتی اذكر كم الله فی اهل بنتی اذكر كم الله فی اهل بنتی ا

حدوثنا کے بددا اے لوگو ایس بھی بغر ہدن ، کمن مجر خدا کا فرشۃ جا آر جا اور مجو پھول کر اپڑے دیسٹی موت ایس تہاری درمیان در بھاری جیزین چھوٹر اہون ، ایک کی کی بہتے اندر دلیت اور در ڈنی ہو احدا کی کی مجسول سے کچرڈ اور دومری جیزمرے الجبسیت ہیں بین اپنے الجبسیت کے بارہ

ا خرى عبله كواب نے بین دفعه مکر رفرها یا ، پیچیم ارمنا قب حضرت علی کی روابیت ہے۔ نسانی سندا مام احمد الله المحم الم الله ، طبری ، حاکم دغیره مین کچیه ورفقر سے بھی بین انجین حضرت علی کی نقبت ظاہر کی گئی ہے ، ال واتیون

مين تعين خداكو ما دولا ما مون-

النے انتیات کی ایک بیات کے اور کا میں اور کا میں کا ایک کا ایک میں کا ایک حضرت جا بری جوطویل حدیث تصر مجم الواع بین ہو اس میں تبیین ہو کہ آپ نے کمرین نا ذالہ فرچی حضرت ما یشری ایک روایت سے بھی بھی طاہر ہوتاہے۔ اس بنا پرمحد ثمین میں اُن دونون قول کی باہمی ترجیح ، اور دوجو ہ ترجیح میں اختما میں میں میں میں میں ترجیح ، اور دوجو ہ ترجیح میں اختما میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور علام این تیم نے زادالمعا در میں میں میں میں ایک میں اور کہ اور علام این تیم کا فیصلہ قبول کیا ہی میں کہا

ین ایک نقره اکثر شترک ہے،

مرسے سے مجت رکھوائل تو بھی محبت کا اور جوالی کو طورت کھی اس وبھی در رہ

من كنت مولاً لا فعلى مولاً لا اللهم وال جكوين مجرب برنامل مي الكرموب بزاجات اللي دعل من والألا وعادمن عادالا)

احاویث مین خاص تیمیری نهین که ان الفاظ کے کئے کی صرورت کیا پیش آئی، کجا ری مین برکراسی زماند مین حضرت علی مین بھیجے گئے تھے، جمان سے دائیں آگروہ جج مین شامل ہوئے تھے تین میں انھون نے اپنے اختیارے ایک الیا دا تعرکیا تفاجیکوانکے بعض ہمراہیون نے بیند نہیں کیا ان میں سے ایک صاحب نے آکر سول اللہ صلعم سے شکا کی اُ ب نے فرمایا "علی کواس سے زیا وہ کاحی تھا؟ عجب نہیں کہ اس می کے شکوک رفع کرنے کے یہے اس موقع برآپ تے یہ الفاظ فرمائے ،

مربی می از بر الحلیفه مین تب بسری اصبح کے وقت ایک طرف سے آفا ب کلاا اور دوسری طرف لوكبرنوى توريالفاظ فراك بوا-سواد مدينه ريظ رئيسي توسي الفاظ فراك،

فدا دِرگ درته ہے اسکے سواکوئی خدانہیں کوئی اس کا شرکی

ت منین بس اسی کی ملطانت ہوا کی کے بیے مع دستایش ہورہ ہرا!

يرقا دري الوشخ آرب إن توسر كرت موس فرا نردا را ما زمين ير

نے بٹیا نی دکھارینے بر در دگار کی دح دشایش من صروت ہو کو خدا

اليادعده چاكيا اب نبده كى نفرت كى اورتام دّباً كُونندالكرين كا

الله اكبرلا اله الا الله وحل و لا

شريك له له الملك وله الحجل وهو

عيلے كل شيئ عندير، آ مبون تأمبون

عابه ون ساجه ون لربنا عامه ون اصلا

الله رعد ونصعب الاوهنم الإحزاب وحدال)

ک یس بخاری بعث عصلے الی الیمن و تر زی مناقب حضرت علی، کله جمر الو داع کے واقعات تام تر نیچ بخاری میج مسلم، سنن ابودا دُواورنما ئي سے بيا سئے مين مروا تدسكے بيان ان كما بول مين كاب الج سك فتلف اباب و كيدى

### وفات

إِنَّاكَ مَيْكُ وَإِنَّهُ مُعْرَمَيِّهُ وَنَا وَرَمِ) برسع الأول السر مطابق منى مسال م

روح قدسی کوعالم جسانی مین اسی دقت تک رہنے کی صرورت تھی کرتھیل شریعیت اور ترکیا تنوس کاعظم الشان کام، درجہ کمال تک بہنچ جائے، چچترالو واع مین یہ فرضِ اہم ادام دیجا، توجید کامل اور مکارم اضلات کے اصول علا قائم کرکے عوفات کے مجمع عام مین اعلان کردیا گیا کہ

الدُونَ مَ الْحَدِدُ مَ الْحَدُورِ الْمَاحُلُورِ الْمُحْلِمُ اللَّهِ الْمُورِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ

عزده آ صدکے بیان بن گذرجیکا برکو شہداے اُ عدے جنازے کی ناز بنین ٹرھی گئی تھی، تام غزوات میں صرف

رلی سیح بجاری تغییر ( خ اجناء سک ه اس تم کی روایتین گوطبری ۱۰ بن خزیه ۱ دوابن مرد دمیرین بین امکین مختفراً مسحح بجاری تغییر ( خ اجناء مین بھی دکوار سکتاه میح بخاری اب الاعتکان و باب تالیف القراک ، سکتاه میچ سلم دابودا دُو و دنسانی ، کتاب الحج ) 1

غزدات مین گذرجکا ہم کہ حضرت ٹرینگر بن حارثہ کو حدود شام کے عربون نے شہید کر ڈوالا تھا ، آنحضرت علم اُن سے اسکا قصاص لینا چاہتے تھے۔ اُفاز علالت سے ایک روڑ پہلے آپ نے اُسکا مُمٹر بن زید کو امورکیا کہوہ فوج لیکر جائین اور اُن شریر دن سے اپنے باپ کا انتقام لیک ،)

| وابي تشريف المعة ومزاج أساز موا ريحضرت ميمونه كى بارى كادن تها، اور درز چار شنبه تها، پانچ دن تك أب اس حالت                                  |         |        |   |                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|-------------------------------------|---------|
| میں بھی ازرا ہِ عدل وکرم باری باری ایک ایک بوی کے جرومین تشریعیت سے جاتے رہے ، دوشنبہ کے دن مرض مین شارت                                     |         |        |   |                                     |         |
| (بقيه ماشة مؤاكذشة) إمام علالت كي مرت آغدر وزولقيني سبء عام روايات كيروست بايخ دن اورجابتين اورية زاين سي بعيم علوم جواج واس لي              |         |        |   |                                     |         |
| الله دن مدت علالت مي به علالت كم بارنج دن أب في دوسرى الدواج كے جردن مين بسر فرمائ اس ممات علال كا فارچمار في نبيري تواہي                    |         |        |   |                                     |         |
| تاریخ رفات کی تعیین مین راویون کا اختلات ہے ،کتب عدیث کا تمامتر وفتر تھیان ڈالنے کے بعد بھی تاریخ دفات کی کوئی روایت مجال حادیث              |         |        |   |                                     |         |
| میں نہیں ملمکی۔ ارباب سیرکے ان تمین روایتین ہیں، کی ترجیم الاول، ووقم رہیم الاول، اور الاول، ان تیزن روایتون میں باہم ترجیح دیشے سیم لیے     |         |        |   |                                     |         |
| ا صول روایت و درایت دونون سے کام لینا ہو، روایت الاول کی روایت مشام بن عمر بن سائب کلبی ادرالو مخت کے واسطہ سے مردی                          |         |        |   |                                     |         |
| ے ، دطری صفی ہ ۱۸۱) اس روایت گر گاکٹر قدیم مورخون نے دشال بیقوبی وسوری دغیرہ نے) قبدل کیا ہے کیکن محدثین سے سروای یا دو نوات ہو              |         |        |   |                                     |         |
| در والمسكوا ورغير مترزين ويروايت دا قدي سي هي ابن معدو طبري نے نقل كى ہے (جزء وفات) كيكن داقدي كى شهورترين روايت جبكو أستے شعدو              |         |        |   |                                     |         |
| ا اشخاص سے نقل کیا ہے دہ ۱۲ رہیج الاول کی ہے البتہ بیقی نے دلائل میں نبذہ بھیلیا البتی سے دوم رہیے الاول کی روابیت نقل کی ہے، (نورالنبلس     |         |        |   |                                     |         |
| ا بن لانس فات الیکن کم ربیع الا ول کی روایت تقدّ ترین ارباب سیرموسلین عقبہ سے ۱۱ ورمشهور محدث امام لیبٹ مصری سے مروی ہے دختج الباری          |         |        |   |                                     |         |
| و فات) الام سبل ف روض الانف مين اي روايت كواقرب الى الحق كلهام، رحليد وم وفات) اورسب پيلے الام مذكوري سنے درايتم اس نكمة كودرياً             |         |        |   |                                     |         |
| کیاکہ ۱۲ رہیج الاول کی روایت تطبی کا قابل سیم ہے ،کیونکہ و وباتین تقینی طور پڑتاہت ہیں موز دفات دوشنبہ کا دن تھادیر ہے کاری ذکر دفات وجیم کم |         |        |   |                                     |         |
| كتاب الصارة )اس سے تقريباً تين مينے بيد أيجراليه كي ذين ايخ كوجه كا دن تفار صحاح تصريجة الوداع مح بخارى تغيراليوم اكسلت ككود بنكع            |         |        |   |                                     |         |
| و ذيجيك من وزجهد سن ١٢ ربيع الاول المعين ك حساب لكا أو ، ويجير الحرم اصفر، ال تينون المينون كوخواه ٢٩، ٢٩ او خواه ١٣٠٠ ، خواه                |         |        |   |                                     |         |
| ا بعض و البض ، المسى حالت ادرك في كل سے والبي الاول كو و وتنباء كا دن نيس ليك الاس في درايتًه بھى ية الغ قطعاً غلط است و دوم بيسم الاول      |         |        |   |                                     |         |
| أي بي سين تربيب بين المربي المن المربي المن المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي                                          |         |        |   |                                     |         |
| حبن بهلی صورتین صحح نهین بین تواب صرف تیسری صورت ره کنی جوکتیرالو قوع ہے ، نینی میرکہ دوسینے ۲۹ کے اورایاب                                   |         |        |   |                                     |         |
| 🏾 مهدنه، ۱۰ کانیاجای ۱۰ س حالت من کورسورلا دل کو د وثنامه کار وزوا قع مو گا اور بی نقیراسحاص کی روامیت آب ک                                  |         |        |   |                                     |         |
| دیل کے نقت سے معادم برگا کہ اگرہ ذیجہ کو عمد موتواواکل رہیے الاول میں اس صاب سے ووشنیکس دن واقع ہوسکا ہے                                     |         |        |   |                                     |         |
|                                                                                                                                              | و وشغیر | ووسليس |   | م صورت مفروضه                       | البرثيا |
| 1                                                                                                                                            | ٠       | IP" .  | 7 | ویجی، محرم ا درصفرسب ، سرکے بول     |         |
| -12                                                                                                                                          | 14 .    | 9      | r | ذیجی، فرم ادرصفرسب ۲۹ کے بون        |         |
| مدوعملازاق بندمج وحيمل بام                                                                                                                   | 10      | A -    | 1 | ذيجه ۱۹ محرم ۱۹ ۱۱ درصفر ۳۰ کا بو   | (( )    |
| i Ci                                                                                                                                         | 10      | ^      | 1 | ذيجيرو من محرم وع- ا درصفرو ٢ كام و | ا م     |
| يموري                                                                                                                                        | 10      | ٥      | 1 | زیجه ۲۹، محرم ۳۰، اورصفر ۲۹ کا بو   | ا م     |
| ا وا                                                                                                                                         |         | 11"    | 4 | ذيجي سا محرم ٢٩ ١١ درصفر ٣٠ كا مو   | 4       |
|                                                                                                                                              |         |        |   |                                     |         |

ہوئی تواز داج مطمرات سے اجازت کی کرحفرت عالمی شدکے گھرقیام فرائین، غلق عمری بنا پراجا زت بھی صاف اور علانیہ انسین طلب کی ہلکہ پرچھاکہ کل میں کس کے گھر مہز گئا، درسرا دن (ووٹنبہ) حضرت عالیتہ کے بیان قیام فرانے کا تھا، از دلیج معلم است نے درسی کا تھا، از دلیج معلم است نے درسی اقدار مجھر کے بیان میں میں آبا تھا، حضرت معلم است نے درسی اقدار مجھر کے بھر سے میں لائے، معلم است میں دونون باز وقعام کر بھل حضرت عالیتہ سے جھرے میں لائے،

را مدور نت کی توت جب تک رہی اب میں ناز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے ، سے اُخری ناز جو آپ نے پڑھائی و ومغرب کی نازتھی، سرمین در دتھا، اس سے سرمین دومال با ندھکراپ تشریف لائے ، اور نا زا دا کی جس میں سور اُہ کا اُنسکا کو بِ محقی فاقرات فرا کی، سخشاکی ناذ کا دقت آیا تو دریا فت فرایا کو نماز ہو چکی ، کو کون نے عرض کی کرب کو حضور کا انتظام ہی گئن میں یا نی بھرواکر غسل فرایا، بھرا ٹھنا چا کی کوش آگیا ، افاقد کے بعد بھر فرایا کہ خاز ہوگی، لوگوں نے

بیسٹی گذشتہ ، نویج سے موم سے اورصفر ۲۹ کا ہو ، سما دیج ۲۹کا اور محرم وصفر سے ہون ، سم

 پیرویی ببلاجراب ویا آب نے بیٹر مبارک بریا فی ڈالا بیٹرجب اُٹھنا جا آرغش آگی افاقہ ہوا ترجی دریافت فرایا اور لوگون نے دری جواب ویا تیسری دفیجہ مبارک بریا فی ڈالا بیٹرجب اُٹھنے کا اما دہ کیا تو بیٹر شامی طاری ہوگی جب افاقہ ہوا قارشاد
ہواکہ الو کیکم فاز پڑھا کین دھنرت عالیقہ نے سعارت کی کہا رسول اللہ او ایک کی دریاست قبل القالب بین آبی جگہ اُن سے
کیڑا نسواجات گا آپ نے بھر بھی کو دیا الو بکر فاز پڑھا کی بریا بیٹری کئی دات کا عذالا دیس تھارت او کی جگہ اُن سے
کیڑا نسواجات گا آپ نے بھر بھی کو دیا الو بھر کی کہا کہ دوات کا عذالا دیس تھارے ایک تو رکھ دون جبکے
کیڈا نسواجات کا آب ہونے ایک فیکون کر محاطب کرکے کہا کہ دوات کا عذالا دیس تھارت ہوا ابعض کے ایک تو رکھ کے دوات کا عذالا دیس تھارت ہوا ابعض کے تھے کو تھیل اور تا در کہا کہا
بری تران موجود ہے جارت سے کافی ہے "اپ سرحاضرین میں اختالات پریا ہوا ابعض کئے تھے کو تھیل اور تا در کہا کہا
کیوں کی طرف تا کہا ہے جب کی خوادر کئے تھے اور کیا دوات کی خوادر کئے تھے اور کہا دوات کی خوادر کئے تھے اور کئے تھے اور کا دوات کا میں ہوں ، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تا جائے گئے دوات کی خوادر کے تھے گئے تو آپ سے فرایا اور میں مقام میں ہوں ، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تا ہوں گیا تھا ہوں ۔

برائے بھوں

قد غلب عليد الرجع دعند كم الفي آن وحبيناً كلاب الله، آب كو مرض كي شرت بي باك ورض كا شريع و موفل كاب بالركافي،

رمیح ملم کی دوسری روایون کے یا الفاظ مین) 1- فقالواان سرسول الله صلعمیه جر،

ڙوڙڻ کهاکررسول المدصلع ب حوای (هجی) کی ایمن کرتے این -در وگرن کهاکيا آب ب حوای کی ایمن کرتے این اُب خورد چھر تو)

٢- (فقالوااهم استعق مولا)

(اس کے بعداب نے تین) وہیتین فرائین، ان مین سے ایک بیٹھی کہ کوئی مشرک عرب مین رہنے نہ پاک دوگر يركه مقراكا التحطيح احترام كياجا كت بطيح آيك زمانه من ومتورتها، تيسري وميت راوي كويا ونهين رجى، (اُسی وَن ظهر کی ناز کے وقت آپ کی طبیعت کے سکون زیر ہوئی) آپ نے حکم دیا کہ پانی کی سامت شکیس کی پ پر ڈوالی جائیں بغسل فراچکے توحضرت علیؓ اورحضرت عباس تھا مکڑ بحد میں لائے اجاعت کھڑی ہو چکی تھی اورحضرت ابہ ہو؟ ناز پڑھارہے۔تھے، انہٹ پاکڑھنرت ابو مکرتیجھے ہے، آپ نے اشارہ سے روکا ،اوراُسکے ہمپلومین تعبیکر نازیڑھا کی، يني أب كو د كيكر حضرت الويكرا ورحضرت الويكركو د كيفكرا وراوك اركان ا داكرت جاست تي (نمازے بو آخضرت رصلی الله علیه و علی الله علیہ دیا، جواب کی زندگی کا سے اَخری خطبہ تھا، آب نے فرمایا: « خدانے اپنے ایک بندہ کواختیا وطافر مایا ہے کہ خواہ دہ دنیا کی تعمقون کو قبول کرسے یا خداکے پاس (اَخرت بین)جوکھ ے اسکوقبول کرے ایکن اسے ضابی کے پاس کی جزین قبول کیں " یہ سنکر صفرت الومکر دوڑے ، لوگون نے ائلى طرات تبجيب ديجهاكراب توايك شخص كا واقد بيان كرتيم بين مير ون كيكون مي بات بي كيكن داز دا رنبوت بجريجاتها، بقيه حاشيه في كذشت اس بناير بر دايت شيدوني كالراموكرة راميدان بن كئي ب شيعه كت بن كر الحفرت صلع حضرت على كي خلانت كا ر ان کھوا ناچاہتے تھے سنی کیتے ہین کہ آمخفرے ملم کو دانعی کلیف تھی ا در بیعلوم تھا کہ ٹر بیت کے متعلق کو کی نکتہ ! تی ہنین را ! خو د قرآن مجید ، ٱذْبِهَ وَالْمُتَلَّةُ لِلْكُنُواْ إِلْ بُوكِي بِقِي - ابس فيه حضرت عمر نے آيونکليٺ دينامنامب بنين عجبها - اگر کو نُی صروری حکم ہوّا تو آخضرت ملم وكيف سيكونكرك سكت تق ايس دا قدسك بعدهار دل كم أب زنده رب،اس وتت نسهى بدكولكودا ديا بتوا الربركيو كرمعادم ہوا کہ اپ کیالکوانا جاستے تھے، بخاری میں ہوکہ اب عبداللہ بن برکو الارصرت الوکر کی خلافت کا فران کھوا نا جاستے تھے الجيراب نے ضردری نمین تجها و رُفرایا که خود خدا ورال اسلام الویکرے سواکسی اورکولیند نرکرین گے » اس اخلات کے بعدای سنے لوگون کوزانی تین تین فرائیں ، جو ضروری بات آپ کا غذیر کھوا ما جا ہے۔ تھے مکن ہے کہ و دہیں ہون ، یا گرد ہ ان کے علاد دیقی تو آپ اسکوان عام وسیتون کے ساتھ ا في الما واسكة على السك المراجع عام بين جوفطيد وإس مين اسكا اظهار فراسكة على اس) مجکد ا خلیا طاکر نی جاہیے کو گاب تاریخ کی شین سے تککر طم کلا م سے دائرہ میں نہ اُجاہے ، تاہم جرمیری ذاتی تحقیق ہے میں الفار وق میں جھام المه صبح نخاری ذکره نات (دهیچه کم کاب اومیة) (سکه روایتون مین بانشیری به ذکورنمین بوکر میک دن کے ظرکا وا تدبی کیکن میچه سلی باب المان عن المعصل القبود من حفرت حبدب كي روايت بحكة خفرت الديكركي شان من جوالفاظ أب في فرائ تصح جنكابيان أسك أناب، وو و فات سے پانچروز پیشترزاک تھے "ادر چونکه رض لوت کاخطراسی ناز ظهر کے بعد آپ نے دیا تھا جدیا کہ صحیح نجادی وصحیح سلمین حفرت عایشہ کی، دا بت بح اس کیے بیر وفات سے پانچے روز میلے جمعوات کا داقعہ تھا اصافظا ابن مجرفے تھی فتح الباری بین بین نبیدلکیا ہی اس کوده بنده خود محقد رسول الشروسید الشعیر بها بهن آب نے این تقریکا بلید آرکے بڑھایا ، اور فرایا است بنیا و دوست بناسکنا تو بہرکو بنا آب کی ولت اور محبت کا ممنون ہون وہ الو مکر بین ، اگرین دنیا میں کی ولئی است میں سے ابنا و دست بناسکنا تو البرکو بنا آب کی است میں سے ابنا و دست بناسکنا تو البرکو بنا آب کی اسلام کا دشتہ و تقی کے لئی ہے ، مجدک کُرخ کو گئی در کیے اور کمرکے درجے کے موا تی خد کھا جائے ۔ ایک میں تک رجانا ہون " البرائر کو بالدائر کو بیان کی درکھے آج البیار کو ایس کے رجانا ہون " البرائر کو بیان کو ب

الله صح بخاری وسلم مناقب ابی مکرافیر کراه صح سلم باب النهاعن بناء المساج له علاق القبود مین ست من هم صح بخاری مناقب انصار کا مناه صح بخاری ببث اسامه ومناقب در بربن حارث ،) اسِلام اوردیگر ذا بسب بن ایک نتایت د تین فرق بیری کراسلام انترلسیت کے تمام احکام کا دا ضع ا درحاکم راه در ا خدائے پاک کو قرار دیتا ہی بینم برکا صرف اسی قدر فرض ہو کرا محام اللی کواسٹ قول قل کے ذریعہ سے بندون مک بینیا دے يونكه دوريك غلمب بين يفلط فهي شرك اوركفر بك منظر وكي متى اوراسك نتائج بيش نظرته اس يا ارشاو فرمايا: " حلال وحرام کی مبعت میری طرف مزیجائے ، مین نے دہی چیز طلال کی ہے جوخدانے اپنی کی ب میں صلال کی ای در دی چیزوام کی ہے جوفدانے وام کی ہے" انسان کی جزا دسزاکی نبادخوداس کے ذاتی سے ابسے ابسے فرایا، « است بغير خداكي بيتي فاطه اوراسي بغير خداكي يوهي صفيه إخداك لان كي ليد كي كراوا يرتبعين خداسي منويك ا خطائس فارغ موكراب مجره عايشه مين والس تشريب لاع ر آ ب کوهفرت فاحمهٔ زهراء سے بیجربت بھی دانیائے علالت میں ) اکو بابھیجا انتیز بیٹ لائین تو اُن سے کچھ کان میں بالتين كين، ده رون فلكين، بهر الم كري كان مين كها، تومنس الرين ، حضرت عايشة في دريانت كياتوكها «بيلي د فد أب في فرما یا کرمین آی مرض مین انتقال کرون گا، جب مین رونے لگی توفر ما یا کرمیرے خاندان مین سب سیلے تمیین مجھ سے ر مله اگر امرگی، توسینے لگی» ببود ونصاری نے انبیا کے مزارات اور یا دگارون کی فیلم مین جوا فراط کی تقی، وہ بت پرتی کی حد کے پہنچ گئی تھی اسلام کا فرض اولین بت پریتی کی رک ورمیشه کا متیصال کرناتها،اس میلے حالت وض مین جوبیز رست زیا د ه آیکے میٹی نظر تقی میں تھی' (انفاق سے بعض از واج مطہات نے ج<del>رمبنہ ہ</del>وا کی تھین 'اِی حالت میں وہان کے عیسا کی مبددن کا ورانکے ه به اوراس کے ادیر کی مدیث مسنومام شائعی باب استقبال القبلهٔ کمآب الام الم م شانعی ا در ابن معدحز الوفات بین بسندصن مردی ہج البکن ن روایون مین فرکورہے کوئی کا ذک مجماب سفی فرایا الیکن بخاری کے حالہ سے گذر جکا برکداً ب فرک ناز مین شرکت زبائی نقی ا دراسکه مبدخطبه دیاتها، و دمری فلطی مسندا ورابن سعد کی رواتیون مین میرسنه که ده دوشنبه کی صبح مین روز د فات کا واقعها سکو مبال ک<del>رت مین</del>

طالا كدروايات هي ابت كدو وتنبغه كي مبيح كواب في صرف يرده ألفا كرها نظاتها ، زابرتشريين السادرز نمازين شركت فراكي اسس

ا میں میری فر دفات، (سلے کوئی دومن کیقولک گرجا ہو گاحس مین حضرت عمیلی حضرت ریم اور دلیون ادر شهیدون کے جمیمے اور تصویرین موتی

مجتمون ا درتصویران کا مذکره کیا ، آپ نے فرمایاان لوگون مین حب کوئی نیک آ دعی مرحباً استخواس کے مقبرہ کوعبا دت گا ہ مبات ہیں، اوراس کابت بناکرائس میں کھڑا کرتے ہیں، تیامت کے دوزاللہ عزّ وجل کی بنی میں یہ لوگ برترین مخلوق ہو گئے،) مین کرب کی شرت مین جب کر چا در همی خور دال لیتے تھے اور کھی گرمی سے گھراکالٹ دیتے تھے ، حفرت عالیشوشنے زبان مُبارك سے يرالفاظ منے ،

لفنة الله على المهود والنصادى انخذوا قبوس ميود ونفدارك يرخدا كي لعنت موا أتفون سني اليني تغيران البياتهم مساجل

کی قبرون کوعیا دت گاه منالیا۔

(اسى كرب اور بنطبني مين يا دم يا كه حضرت عايته كياس كيما شرفيان ركه والى تقيين، وريافت فرما ياكه عايته اوه اشرفیا ن کهان بین ؛ عرض اسے برگان مورسلے گا ؛ جازا کوخلا کی دا ومین خیرات کرد د ،)

رد فات سے ایک ون پیلے اتوارکو) لوگون نے دوایلانی جائی چونکہ کوارا کھی آپ نے اٹھ رفرایا، اسی حالت میٹ شی طاری ہوگئی، لوگون نے منھ کھوکل ملا وی، افاقہ کے بعد آپ کواحساس ہوا، توفر ما یا کرسب کو دوا پلا ٹی جائے ،معلوم ہوا حبلوگون نے زبروسی دوایل کی تھی ،ان میں جفرت عبار فی شال شقع ،اس میے دواس کم سے مستنے رہے ، محدثین اس وا تعرکو لکھکر کھتے ہیں کہ پر بشریب کا قصّا رتھا ہینی بیطرح بیار ون مین نازک فراجی آجا تی ہوا پ سے بھی انظرح بیحکم دیا تھا امکین ز ویک توبیت ناک مزاجی نهیین، بلک طعب طبع تھا،

مرض مین اشتدا دا در تخفیف بوتی رئی تا تقی جس دن دفات بولی دینی دوشنبه کے روز) بظام طبیعیت کوسکون تھا، جرُهُ مبارک مبورے ملا ہوا تھا، آپ نے (صبح کے وقت) پر دہ اُٹھاکر دیکھا تولوگ (فبرکی) نازمین شنول تھے دیھارسے ہنس ٹریے ، لوگون نے آہٹ پاکرخیال کیاکہ آپ باہراناچاہتے ہیں، فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہوگئے ، ١ ورقری . تفاکہ نانین ٹریٹ جائین (حضرت ابو مکرنے جوا مام تھے چا کا کہ پیچھے بہٹ جائین) آپ سنے اشارہ سے رُو کا اور حجرُه شریب له س كرعيها أي مين كت مين، كم صح بارى وميح ملم باب الهني عن بناء المساجده على القبود، سنه ميح بارى ذكرو فات دىيىم مى باب مذكور مابق - كلى مندا بن عنبل جلد وصفى الام وابن معدجز الوفات بروايت متورده ه ابن معدو فات ، لله صح نجاري ذكره فاستاه ميج سلم (التدادي باللدور) مین داخل بور روست دال دسید، (هیچه سم مین برکداس قدرضعت تفاکه آپ پر دسے بھی انجھی طرح مز دال سکے ، پر سسے نوی ا موقع تھا، کر جارب نے جال اقدس کی زیارت کی، حضرت انس بن مالک کتے بین کد آپ کا چبر ہیں موقع میں کہ ان کا جبر ہیں تھا ،) کوئی در ت سے بدین بدید ہوگیا تھا ،)

ون جیسے جیسے چڑھنا جانا تھا، آپئیبار افرشی طاری ہوتی تھی ، اور پھرا فاقہ ہوجا یا تھا، حضرت فاطر ذہرا ، یہ دیکھر دہلین ،
علاجے ہے (باہ ، ہاسے میرے باپ کی بجینی ! آپ نے فرما یا «تھارا باپ کے بعد بیپین نہوگا ، حضرت عایشہ فرما تی ہین اسے ہے بارہ بھر اسے ہوجا تا تھا ہوت ہوجا تا تھا ہوت ہوگا ، حضرت عایشہ فرما تی ہین اسے ہوت کہ ہوتے ہوئے کہ بارک سے یہ الفاظا وا ہوت کہ دہ خوا ، موت کو قبول کرین ، یا حیات و نیا کو ترجیح اسے میں الفاظا وا ہوت دہے ،

مَنعَ السُّنِ فِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عُلِيمٍ أَن وكون كم ما تدمنم ضاف انعام كيا ا

ادر کھی رہنے ات:

اللهمد في الهنيق الأعلا فدادند الرس رفين مين

و مجلين كداب مرت رفاقت اللي مطلوب ب ،)

دفات سے ذرابیط احضرت او مجرا در عبدالرحمٰن افدمت اقدس مین آئے ، آب حضرت عایشہ کے سینہ پرسرٹریک کر لیٹے تھے، عبدالرحمان کے لم تھ مین مواک تھی، مسواک کی طرٹ نظر جھاکر دیکھا، حضرت عایشہ مجھین کرآپ مسواک کرنا چاہتے ہیں ،عبدالرحمان سے مسواک لیکر دانتون سے زم کی ا در خدمت اقدس مین مبیش کی، آٹیے باکل تندر متون کی ح

الله صبح کاری ذکرونات دکت مجاح کتاب الصلوة الراسمه صبح سلم کتاب الصلوة صفیه ۱۳۱)

(سله صبح سنم باب الصلوة ، حضرت امن بن الک کی روایت بین جرمیج سلم دکتاب الصلوة صفیه ۱۳) بین بی بیان ہے کہ بین ون کے ابدا ہو اس سندہ میں بیان ہو گئین ون کے ابدا ہو اس سندہ کا در واپس گئے۔ ام شافنی سند کتاب الا وہ بین ابدا ہو ابدا ہو کا میں بیان ابی سبرہ سنے روایت کی ہے کہ اپ اس ناز مین شرک جاعت ہوئے لیکن یہ ورحقیقت الحری اور ابن سورے جن الونات بین ابن ابی سبرہ سنے روایت کی ہے کہ پ اس ناز مین شرک جاعت ہوئے لیکن یہ ورحقیقت الحری کا سہوہ میں جامعہ ویا جن ارو واپس سکئے اور واپس سکئے اور واپس سکئے اور واپس سکنے بعد سے اور اتوار کے دن ہیں ۔)

مواک کی داب وفات کاوقت قریب این کالی بیر حتی سیندین سانس کی گھر گھرا ہمٹ محسوس ہوتی تھی، اتنے میں لب مبارک ملے تو لوگون نے میر الفاظ میں ،

الصِّلَوْة وَمَا مَلَّكُ أَيْمَا كُكُونِ الْعُمَا مُكُونِ الْعُمَا مُكُونِ الْعُمَا مُكُونِ الْعُمَا مُكُونِ

پاس یا نی کی مگن تھی،اس مین باربار لا تھ ڈواتے اور چپرے پیسٹنے ، (چا درجھی منھ پر ڈال لینے اور کھی شادیتے گئے میں) لا تھ اٹھاکر دائٹی سے اشارہ کیا اور تمین وفعہ) فرایا ،

اب اورکو کی نمین ، بلکه وه را افیق در کارس،

كل الرضيق المه على ،

يى كَتْ كَتْ لَا لَهُ مَا لَكُ اَكُ ، النَّفِينَ مِيكَ رَحِيت سَ اللَّهُ اُورِ وَح إِلَى عالم قدس مِن بَنِع كُن، اللَّهُ مَّ صَلِ عَلِيَهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاضْعَالِهِ صَلْوَةً كَيْنِهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاضْعَالِهِ صَلْوَةً كَيْنِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا صَلَوْقًا وَاسْعَالُوهِ صَلْوَةً كَيْنِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا صَلَوْقًا وَاسْعَالُوهِ صَلْوَةً كَيْنِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا صَلَوْقًا وَاسْعَالُوهِ صَلْوَةً كَنْ اللَّهُ اللّ

تجیز وکنین (تجییز وکفین کاکام دوسرے دن سنند بر بیعالا ول کو شروع ہوا ، ایس تا خیرکے متعد دا سباب تھے ،

(۱) عتیدت مند ون کولیقین نمین آیا تھا کہ حضور نے اس دنیا کوالو داع کہا، چنا کی حضرت عمر نے تلوار کھینج کی کہ ج یک گاکہ آخضرت رصلی اللہ علیہ وہلی نے دفات یا گی ،امس کا سراڑا دون گا، کیکن جب حضرت الوکیر آئے ،اورا خون سنے تام صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور کا اس جبان سے تشریعیت نے جانا بھینی تھا ،اور قرآن مجید کی آئییں ٹر بھکر سائیں تولوگون کی آنھیں کھیلین اور اس ناگزیروا قور کا لیقین آیا ،

(۱) اس کے بیداتنا وقت نمین رہا تھا کوغ وب ا قاب سے پہلے تجیز وکیفین سے فراغت ہوسکے،
(۱) قرکنی کا کا م اس کے بعد رشرع ہوا اس سے دیر یک انتظار کرنا ٹرا ' "
(۱) قبرکنی کا کا م اس کر کفن کے بعد رشرع ہوا اس سے دیر یک انتظار کرنا ٹرا ' "
(۱۷) جس ججرہ مین آپ نے وفات با ٹی تھی، دہین لوگ علی الترتیب تھوڑے تھوڑے کرکے جاتے اور نمازجنا زہ

وله ابن اسحاق نے سرت بین کھاہے کہ وفات دو پر کو ہوئی الیکن صرت انس بن مالک سے بخاری درسلم مین روایت ہو کہ آخر ہے م اپنی و و شنبہ کے آخر و نت و فات فرائی افظائی جمنے دونون روایتون مین اکل تطبیق دی ہے کہ دو پر ڈھل کچی تھی، اور سر پیر کاوقت تھا،) رق ادب المفرد الم م بخاری صفح مهم مهم اسنس ابن ماج کا ب الوما یا اور ابن سوج تو الوفات بندھیج) سکلہ یہ تمام واقعات میری نجاری فرکو ذفات کے مخلف الواب مین فرکور ہیں، ا داكرت سے ،اسلى بھى ٹرى دريگى ، ا درستنبركا دن گذركررات كوفراغت في )

رکفن کے لیے پہلے جوکیڑاانتخاب کیا گیا تھا وہ حفرت ابو تمرکے صاحبزا دے عبداللّٰند کی تمین کی بنی ہو ٹی ایک جا در تھی انگین لعبد کوا آنار لی گئی') اور تین سوتی سفید کرلیے جوسحول کے مبنے ہوئے تھے کھن مین دسیے گئے ، ان میں تسیس عت مرز تھا ،

رغسل وکفن کے بور مرسوال پر ایمواکه اُپ کو دفن کهان کیاجائے، حضرت الوکچرٹنے کها بنی جس تقام پر دفات باتا وہین وفن بھی ہوتا ہے، چانچ نفش مبارک اُٹھاکر، اور لبتر اُلٹ کر، حجورُہ عایشۃ میں اس تقام پر قبر کھووٹا تجویز ہوا، حضرت عایشہ کہتی ہیں کہ اَ بکوسی میدان میں اس سیے وفن نہیں کیا گیا کہ اُٹری کمون میں آپ کو یہ خیال تھاکہ لوگ فرط عقیدت سے

(ک ابن سدوغیره کی مض دوایون مین ہے کرجارشنبر کو ترفین ہوئی الیکن میتام ترکذب اور جھوٹ ہے ،خود ابن سوٹرین مجیح روایتین برمین کر سرشنبر کو ندفین ہوئی البتہ جارشنبر کی شام مرفرع ہوگئ تھی ابن ماجر کی دواست ہے (کآب الجنائز) فلٹا فرخواس جائزہ یوم الثلثاء مدخب ا سرشنبر کے دن جمین سے فرصت ہوئی۔ م)

که طبقات ابن معدصفی ۱۳ ۱۳ و ۱۳ جزوالوفات طبری دمخقراً ابو داؤد کا ب انجنا کزیین بھیجی ان صاحبون کے نام بین - نیزابن ما جرکتاب انجنا کز ) (سکه صبیم سلم صفحان ۲ کتاب انجنا کز ) سکه صبیح بخاری وسلم دا بو دا کو وکتاب انجنا کز ، ۵ ابن سعد حزالوفات بروایت میجه زوابن ما چرکتاب انجنا کز ذکر و قات بنوی ) میری تبرکو بھی عباوت کا ہ نہ بنالین بر مدان میں اس کی دار دگرشکل تھی اس لے بچرہ کے اخر د فن کیاگیا ،)

مدینہ میں و صاحب تبرکھو د نے بین اہر تھے بھرت ابر عبیدہ جراح اورا بوطلی (حفرت ابر عبیدہ اہل کمرے دستور
کے مطابق بنی تبرکھو د نے تھے ، اورا بوطلی مرتبہ کے دواج کے مطابق کیدی ، لوگون بین اختلات بیش آیا ، ککس تم می فبرکھود کی اورائی کے دواج کے مطابق کیدی ، لوگون بین اختلات بیش آیا ، ککس تم می فبرکھود کے باک ، حضرت عرضے کہ کما " اختلاف منامب نہیں ، دونون صاحبے پاس آدمی نیسے ، افغات پر کہ صفرت ابر عبیدہ مگر مربوج و در تھی اس اس کے دواج کے موافق تبرکھود می جو کودی تھی اوری نینی نبیتی ، زمین چو بکرنم تھی اس لیے جس سبر ابوطلی کے اورائی بینی نبیتی ، زمین چو بکرنم تھی اس لیے جس سبر ابوطلی کے دواج کے موافق تبرکھود می جو کودی تھی اوری نبیتی ، زمین چو بکرنم تھی اس لیے جس سبر ابوطلی کوئی انام ہی تعلق کے موافق تبرکہ بھی اوری کیا ،
برا پ نب و دفات پائی تھی وہ قبرش بھیا دیا گیا ،
جن دفات پائی تھی وہ قبرش بھیا دیا گیا ،
جنازہ طبیار موگیا تو لوگ نماز کے لیے ٹوٹے ، (خازہ جوہ کے اخدرتھا ، یاری سے وگ تھوڑے کوئی تعرشے کی بیام مورد و دن نے بھرعور تون نے بھر بھر کوئی انام ہو تھا ،

(مله صحیخاری کتاب البنائز دباب الوفات که این ماج کتاب الجنائز) که این معدبر دامیت صحیح جزدالوفات ، (میمه الردا در دکتاب الجنائز - این ماج ا در این سعد مین اسامه بن زیدا در صفرت عبدالرحان بن عوف کے بجائے تتم بن عباس ا در شقرا ک ( فلام خاص) کے نام بین ادباب نظر صابتے ہیں کدان و در دائیون مین کسکو ترشیح ہوگتی ہو)

## متروكات

﴿ الْمُحَصِّرِتِ أَصِلَى الشَّرِعِلِيهِ وَلِمَى الْحَجِبِ انتقال فرمايا تواسي مقبوضات وجائدا دمين سه كياكيا جيزين تركه مين چيوني أ اس سوال کا اصل جواب توریب کرآب خودابنی زندگی مین اینے پاس کیا رکھتے تھے، جومرنے کے بعد چیور جاتے! اور الرجية تفاجى توائس كے متعلق عام اعلان فرما حكي تھے،

ېم داښيا کا ) و ني دارن نيدان آما ، جوچيدارا د ه عام سلا نون کاحتېږ-

لافررث ما تركنا صلاقت

حضرت ابوبرر یه کی دوایت به که انتصرت صلی الله علیه وسل ) نے فرایا کدمیرے وارث الشرنی بانٹ کرہنین بائیں گئے مینی نر ہو گی ندیائیں گے ،چنا بخریا د ہو گاکہ د فات کے وقت چند دینا رحضرت عایشہ کے پاس امانت تھے ، آپ نے اسی وقت کاراکرخیرات کرا دیے۔

عروبن طدت سع جوام المونين جورية كع بها أي تص بخاري مين روايت بي

ما ترك سول الله صلى الله عليدك على عنداموق كالخفرت المفرك من وتت كيم فرجورا، فدورم، فدوينار، فالم

د بهما ولادينارًا ولاعبل أولامةً ولاشيئًا لله ورياد في مرت بنامني في ادر بتيار، ادر يجرزين

جوعام ملاون رصدقه كرسكن

الآبفلت،البيضاء وسلا*حد ط*لضًاجعلها صناقةً

الودا ورمين حضرت عاليته كي روايت بي

المحضرت المع في مردينار جهوفران درم ندأ دسف مربك

مَا مَرَك رَسُول الله صلحم دينا وأولادها ولابعيرا ولاشاء

بسرحال مترد كات مين اگر تعين ويهي تمين جيزين تعين ، يڪوزمين ، سواري کے جانور ؛ ا درمتيار )

زمین (حفرت عرد بن حارث نے جس زمین کا ذاکر کیا ہی وہ مدینہ ، خیبر اور فدک کے چند باغ تھے ، مدینہ کی جا کہ ا دست بزنفیسر کی جائدا دمرا دہے ، یا مجیروی ، نام ایک ہیو دی نے ستنہ مین (غزورُه احدے موقع پر) آنحضرت (علی الشرعلیة مل)

ا مي نقرة تام حديث كى كابون مين بريخارى مين متعدد مقامت مين بركاب الوصاياء كاب الفرائض اب زخ الخس سك ميح بخارى كاب الوصايان

کوچند باغ وصینتًر بهرکئے تھے، وہ مراد ہیں کمین صبح روایتون سے ثابت ہو کہ انتخفرت رصل اللہ علیہ دکم ) نے یہ باغ انہا قوت متحقین وقیس کو دسیاتھ ،

فلاک اور خیبر کی نبیت ابتدای سے تبیعه اورا پاکنت بین اختلات بین شیعه کتے بین کہ بیا کمی ذاتی جاکم اور است میں ا مورا ثبت کے طور پراہلبیت بین تقیم ہونی چاہیے تقی، اہلسنت کتے بین کہ پر بطور دلایت اسلامی آپ کے قبضہ بین تھی ادر ذاتی ہوجی تواکب نے خود فرا دیا تھا، کہ تہارا جو ترکہ ہورہ صد تھہی،

ا در اکثر از در آن مطرات می تقین کداس جا که دو قت مین بیدا بودیجا تفاه حضرت عباس الکی آن کی چیا عضرت فاظیم (صاجرا دی)

ا در اکثر از در آن مطرات می تقین کداس جا که دکو بطور در اخت تقییم بونا چاہیے مضرت البکر و بھی اور در گیرا کا برحیا بست کہ اس بین الکی آمد فی صرت کرتے تھے ،اس بین الکی آمد فی صرت کرتے تھے ،اس بین الکی آمد فی صرت کرتے تھے ،اس بین التی ترافز کو گائی آمد فی صرف کرتے تھے ،اس بین التی ترافز کو گائی آمد فی سازوں کے لیے وقت التی بین الن تینون جا کہ اور دن کی آمد فی صافرون کے لیے وقت الدی ترافز کی آمد فی سازوں کے لیے وقت الدی تھی ، برنقیر کی جا کہ اور کی آمد فی سازوں کے لیے وقت الدی ترافز کی آمد فی کو گئی آم آم ، آخر میں تھی الدی تھی ، دو شصے عام سلما ذوں کے لیے تقے ،ا درا کی جھی اور والی مطرا اللہ مصارون کے لیے مقام اس میں سے بھی جزیج جا با وہ نویب عماج بین کی اعام ترین گائی آبا ، آخر میں حضرت کی اللہ مصارون کے لیے مقام اس میں سے بھی جزیج جا با وہ نویب عماج بین کی اعام ترین گائی آبا ، آخر میں حضرت کی سازوں کے لیے مقام کی الم میں ترین کی تھی ترین کی کا میان کا دو اور کی کو لیست میں دیدی تھی کی کی کہ تھی ترین ہو ہو ہو کی کھی ہو تھی ہو گئی کی کو لیست میں دیدی تھی کی کئی میں ترین کی الم کو کی کہ تھی ترین ہو ہو ہو گھی ہو تھی ہو تھی ہو کی کی کہ تھی ترین ہو ہو ہو گھی ہو تھی ہو

(له بخاری باب فرط الخرسی بی وصل قتله بالملابینة برانفین باغون کے تعلق ترتبفیسل کے لیے فتح البادی جلد اسفور ۱۲ و کھوٹیز میرج بخاری بین کتاب المغازی و دُرُنفیر، کله میرم بخاری کتاب الفرائف ) رسته یه سکاله بخاری کے متقد دالواب مین خور ہو و دکھوکتا ب الفرائف، کله سنن ابی داؤد، باب صفایا رسول الشرصلیم، دھے حالہ و کور ہ ، حضرت عمرین عبدالفریز نے باغ فدک مرا دات کو دیریا تھا،) مَا ترب رُسُول الله صلعم دینا داولادرهما، و لا آخفرت می السَّرطیر رئم فی دریار جبور از دریم، داون ما بعیراً و لا شاق)

سی کی گیاری (باب ابھاد) مین عروبی تورث (ام الوئین تجریب کھائی تے) سے روایت ہی کا قراف البقی کی اللہ علی کہ دورت البین اللہ علی کہ کا قراف البقی کی اللہ علی کہ کا قراف البین کی اللہ علی کہ کا اللہ علی کہ کا قراف البین کے اللہ علی کہ اللہ علی کہ وسلاحہ وادضا فرکھا صداقت ، متیادادرایک زمین کے جرقف عام ہوگئی۔

ان روا تیون سیمعادم ہو گاکہ متروکات فاصد مین صرف ایک جا نورتھا ان صحیح اور سلم روایات کے ہوتے ا مخضرت (صی النّاطلید ہلم) کے امباب اور دواب کی آئی بڑی فھرست جوطیر می دغیرہ نے درج کی ہے اورجوایا تا جارا سلطنت کے نتایا ن حال ہی کیونکر تیلیم کے اسکتی ہی،

احادیث میجه کے استقراد سے اس قدر صرفر فرابت ہوا ہی کہ عرد بن حویث کی مختفر فہرست سے زاید جہزین بی اب کے تبضیری آئیں لیکن اس سے عمر و کی دوایت پراٹر نہیں ٹرپکتا ،کیونکہ عروض اس بات کے دعی ہیں آپ کے تبضیری آئیں لیکن اس سے عمر و کی دوایت پراٹر نہیں ٹرپکتا ،کیونکہ عرصوف اس بات کے دعی ہیں کہ و فاات کے وقت بھی سرایہ تھا ،مکن ہوکہ بیچیزین و فات سے پہلے آپ نے صب ما دت ہم یا خیرات کردی ہون ، ہرحال دازر وے دوایا تصحیح مختلف او فات میں ،حب ذیل جا فرراً پ کے دائرہ والی میں آئے۔ میں ہرحال دازر وے دوایا تصحیح مختلف او فات میں ،حب ذیل جا فرراً پ کے دائرہ والی میں آپ کے بی خیرات کی کا باجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کا کہنے تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کا کھی میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کے باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کی باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کی باغ میں نبدھتا تھا ، بخاری سے کا تب الجماد میں اس کا تب الیک میں نبدھتا تھا ، بخاری کی سے کا تب الحصور کیا ہوں کی سے کا تب میں نبدھتا تھا ، بخاری کی کا تب الحصور کیا تھا کہ کا تب الحصور کی سے کی تب دورا کیا تب کا تب میں کی کا تب کی کی کا تب کا تب کی کا تب کی کا تب کا تب کی کی کا تب کی کا تب کی کے کا تب کا تب کی کی کا تب کی کا تب کی کا تب کی کی کی کا تب کی کی کر تب کی کا تب کی کا تب کا تب کا تب کی کا تب کا تب کی کا تب کی کا تب کی کی کا تب کی کا تب کی کا تب کا تب کی کا تب کی کا تب کی کی کا تب کی کا تب کی کی کا تب کی کا تب کی کا تب کی کی کا تب کی کا تب کی کا تب کا تب کی کا تب کی

ذرگیا ہے، درگیا ہے،

عَجَفِيْرِ ايک گدها تفا، حضرت مها ذکتے ہین کہ انخضرت دسی اللہ علیہ دیمی نے مجکوا پنے ساتھ اس پر تجایا تھا، دبخاری کتاب الجھا د)

عَصَّبِهَا وقَصُوا وَ مَنایت تیزا فِتْنَ هَی اقتصوا و بھی ای کا نام ہو را طری صفر ہم ۱۰ مین ہو کہ ای کو آپ نے و ہجرت کے وقت حضرت البو بکر سے خریا تھا ، اور اسی پر سوار ہو کرا ہے سنے ہجرت فرما کی تھی ، اور

مرینہ نیکی حضرت البوایی ہے سکان کے پاس جا کر بٹیر گئی تھی ، تجہ الود آع کا خطبہ بھی آپ نے ای

کی پٹت پُر دیا تھا ،) یہ ہر مو کر مین بازی بیا تی تھی ، ایک و فو ایک ہر وہا ہرت آیا ، اسکی سواری مین

ایک اور نے تھا، جو ابھی جو ان بھی ہنین ہوا تھا ، عقب او کا اس سے مقابلہ ہو ( ، اور وہ آگے نکل گیا ،

صحابہ کو طال ہو ا ، آپ نے فرمایا یہ فواکا فرض ہو کہ و نیما کی کو کی چیز جب مرا ٹھا کے تو اس کو پپت

کردے ، دیخاری باب الجماد )

دلدل جس کا ذکراکٹر رواتیون مین ہواسی فجر کانام پڑجہ کا ذکر وہی فیر کی واست بین ہی جانچہ نجا رمی کے شارصین نے بھر کے کہ ہی میر ٹیر سقوش مصری نے آپ کو تحفہ میں بھیجا تھا ،

عیج بخاری بین برکوابن العلماء رئیس ایلی نے بھی آپ کوایک سفید خچ (نوزو اُہ تبوک کے موقع برخفۃ بھیجا تھا) غزو انھین میں جس بید چر رہا ہے سوار تھے، وہ فروہ بن نفا تہ جذا می نے ہدیہ بھیجا تھا، ارباب سیرنے اس خچ کو دلال منبول ہے لیکن یہ غلط ہی تی جو مسلم بین اسکی تھیریج موجود ہی )

اس زہرو قاعت کے ساتھ جہا دکی صرورت سے توشہ خانہ مبارک مین حسب نیل ما مان نھا، نوعدد تلوارین تھیں بھیکے بیزنام ہین کا تور،عصب، ذوالفقا رہ تلقی، بتّار، حقف، مخذم، تفییب،

رك ميح بخارى ذكر بجرت، مله صحم ملم وابودا أو د ذكر حجة الوداع ، ملك كتاب الجماد باب بغلة البنى صلم ، ملك فتح الب ارى وكرغ در حين جلد مرصفويهم ، هه باب غزوره حنين ) الوروالده جدس ميرات مين لي تقي، ووالفقا ربرمين إت الي تعي الوار كا قبصه جاندي كاتفا وقع كما میں جو تلوار آب کے ہاتھ میں تھی اس کا قبصہ زرین تھا، سات زرہیں تھیں، ذات الفضول؛ ذات الوشلح، ذات الحواشي، سعدیته، نفته بتبرا خرنت، وات الفضول دسی زر ہتی جرتمین صاع پرایک بیو دی کے بان ل بھرکے لیے آپ نے دہان کھی تھی، زرہین ب بوہ کی تقین، اگرچہ عوب میں چیڑے کی زرہین بھی ہوتی تھیں، چه کمانین تھیں ، زوراء ، روحار ، صفراء ، بیضار ، کتوم ، شدا د ، کتوم وه کمان تھی ، جوغ و که اُصُرین سائی تھی ا دراً پ نے قتارہ کو دیری تقی ، ایک ترکش تھا، جبکو کا فرر کھتے تھے ، چرٹ کی ایک بیٹی تقی جس مین چاندی کے تین طقے تھے لیکن ای**ن تم پر** نے لکھا ہو کو کسی حدیث سے مجھکو پہنین بتہ لگا کو آپ نے بھی میٹی لگا ٹی ہی تھی' ايك وُهال مَقى حِس كانام زلوق تها، پايخ برجيميان تقين، لوست كاايك منفرتها، حيكانام موشَّح تها، ايك اورمنفرتها جس كوسبوغ كترته تين جية تصح جنكواك إلا ألى مين يمنت تص اكتي بين كران مين سايك دياك سركاتها الك ساه عَلَمْ تَقَا، جِس كانا م عَقَابِ تَقَاء اورَ مِي سِنرور بفِيدُ عَلَمْ سَقِيهِ ، ان سروکات کے علاد ان میں اور گارین بھی تھیں جو لوگون نے تبرکا اپنے پاس رکھ جیوڑی تھیں اجھا الوراع کے موقع ریا پ نے عقید تندون کو موے مبارک عطا فرائے تھے، جوزیا دہ ترحصرت ابوطلی تصاری کے کا تھا سے تھے ، حضرت انس بن الاکنے یاس بھی موئے مبارک تھے ، ان کے پاس دوچہزین ا درتقین ،نعلین سارک ا درایک لکڑی کا ٹڑٹا ہوا پیالہ، جوجا نری کے تارون سے جوڑ دیا گیاتھا، **ڈوالفُقا ر**جوحف<del>رت علی</del> کے پاس تنی ، ان کے بعدائے خاندان مین یا دگارمی ، امام حسین کی شادت کے بعدد ، حضرت علی بنتسین کے ہاتھ ا کی انعفی صحابر نے آگرانکی خدمت میں دوخن کی کہ بیٹھے ڈرہے ،کہمین بریا د گارآپ سے جین مزجاسے ،اگر بیٹھے عنایت ہوتو پرمیری جان کے ساتھ رہے کیکن اُتھون نے یہ ایٹارگوا رانکیا، سله ميج بخاري لاب البيوع وكتاب الربن - اسله ميح سلم مجة الوداع سله ميح بخاري كتاب الطهارة ١)

حضرت عایشہ کے پاس آپ کے وہ کپڑے تھے جن میں آپ انتقال فرہا تھا ، استھا ق خلافت کی بناپر خاتم رکمہری اورعصاب مُبارک حبنکا اعادیث میں ذکر ہی، پہلے حضرت ابو بکر پیم حضرت عمرا درحضرت عمان کے تبضیمیں آئے ، لیکن انھیں کے عہد میں میہ و و نول جنرین ضا کھ گئیں ، انگو ٹھی قو حضرت عمان کے ہاتھ سے ایک کوئیس میں گرگئی اورعصا مبارک کو جھجا ہ غفار حی نے قوڑ ڈوالا ،

ا مام نجاری سنے ان آثار مبارکہ کے ذکر کے لیے ایک خاص باب با نرھا ہی

سریز منوره بین تشرامین آوری کے بعد چھے میں آخفرت دملی اللہ علیہ دملی حضرت الوالی ب الفعادی کے گھرتیا م فرار ہے ،اس اثنا رہین آب تناشے ،اہل وعیال کم ہم مین تھے ، جب آب نے مجد نوی کی بنیا دوالی تواسی کے الوان میں جبورٹے چھوٹے جرے تیار فرمائے ،اورامونت آئیے آومی جی کھے سے اہل وعیال کو ملوایا ،اور ال ہی

مجرون مين آثاراً،

" اخرايًا م بين انخضرت رصلے الله عليه وسلم) كى نوبىديا ن قيين اورالگ الگ حجرون مين رحبي تقيين حبين

ارشه ان تام آنا ر ذکور ره بالا کا ذکر جمع بخاری کتاب المحنس مین بری سکه خاتم کا ذکرکتا بالبخش علاوه بخاری کتاب اللباس بین بری تعصاً مبارک کا صال انتح الباری جدامه خود ۱۸ مسله بخاری نتج که مهمه ابن سود)

نه صحن تها ، نه دالان تقع ، نه ضرورت کے الگ الگ کرے تھے ، ہر بجرہ کی وست عمَّ اجدرات لم تھے نیا د ہ نهی، داوارین سی کی تھیں، جواس قدر کرورتھیں کا ان میں شکا ف بڑگ تھا، اور اُن سے اندر دھوسے آتی تھی، چھت کھچرر کی ثناخولن ا دربتیون سے چھا کی تھی ، بارش سے بچنے کے لیے بال کے کمتل لیپیٹ دیئے جاتے تھے، بلند اتنى عنى كدا ومى كمرا مور تفيت كول تهرست جيوسكا تها، گورك در دازون يريرده ياايك بيك كاكوالرمواتها، ۔ انحضرت وسل الله عليه ولم جمعيشه باري باري سے ايک ايک شب ايک ايک جرے مين برفر اتے سقے ، دن كوعمو ما اصحاب كى محلس بين مجدمين تشريب ركه ، جوكويا ان تجردن كاصحن يا كهركى مردا نرنشستدگا ، تقى ، ال حجرون کے علاوہ ایک بالاخار بھی تھا جس کواحا دیت میں "مشربه" کماگیا ہی سے میں حب آپ نے ا بلاکیا تھا ا درنبزگھوٹے پرسے گرکے چوٹ کھا ٹی تھی، توایک ہمینہاُسی پرا فامت فرما کی تھی 'اس بالاخانہ پرسامان اً را پیش کیا تھا ۱۰ ایک ٹیا ٹی کا بستر، چڑے کاایک مکیجس میں بھور کی جھال بھری ہوئی تھی ، اور إ دھراُ وھر حند کھالیر ان برولی تفیرن انگی مولی تفیرن كاشائه نيت گوانواراللي كامظرتها، تامم أس مين رات كوچراغ تك نهين بتواتها، گفركي دنيا دى اورظا هرى رایش هی بینه خاطر ندهمی، ایک با در حفرت مایشهانے دیوار دن پر دھاری دارزگمین کیرے مندھ تو آپ سخت نارا من موٹ اور فرایا کہ ہموانیٹ اور تھرکولباس مینانے کے بیے مال نہیں دیا گیا ہی، يرتُجره المك مبارك آپ كى د فات كے بدا زواج مطهات كے قبضه من رہے ، ان مين حب كسى كا أنتقالي موجاً آتدوه مجره اُنتِے اعزه کی ملکت مین چلاجا آمجن *سے حضرت منا ویہ نے* اپنے زمائہ خلانت میں اکثر مجرون کوخر عی<sup>ل</sup>ا حضرت عمر کے عمد مک میں تام حجرب اپنے حال برقائم رہے ، حضرت عمان کے زبا ندمین تعض مجرب تور کرم نوی مین داخل کرلیے گئے آہم ولید بن عبدالملک کے زمانہ کک ( كه يربيرى فعيل ارب المفرد نجارى باب التطاول في البينان وباب البنارين بي سكه البردا أو دباب المتراتفا عداسله صحيح نجارى عنه م كآب اللياس بفي العوراك أن من مورز ونساوا) بن عبدالعزیز بدینہ کے دالی تھے ، تام جرے بجرجوہ ماکشہ کے کہ وہ مدننی بنوی ہو، تورگر سجو بنوی میں ملا و بے سکے ، جسکہ ایر عبدالعزیز بدینہ کے دالی سے بازا تھا ، کر حضورا نورسلی الشرعلیہ دسلم کی ایک اور یا دکارٹ گئی ،)
دایر اسمی اللہ علیہ دسلم ، کی اسلی اندا یا دایر وہی تھیں ، انحضرت رصلی اللہ علیہ دسلم ، کی وفات مک زندہ راین ، انحضرت الم بم بمیشہ ارسی بالد علیہ دسلم ، کی اسلی اندا یا دایر وہی تھیں ، انحضرت رصلی اللہ علیہ دسلم ، کی وفات مک زندہ راین ، انحضرت الم بمیششہ انکو مال کہ کر کیا در سے تھے کہ اورجب انکو دیکھتے تو فر ما یا کرتے کہ اب بھی میرے خاندان کی یا دگا در م گئی بین ، حب آپ خطرت خدیج سے عقد کیا توا نکو آزا در کے حضرت زیر سے جوا کی شیخ اور محبوب خاص اور حضرت خدیج سے کہا در کے حضرت خدیج سے کا نام می کے اسمی کے شیخ اور محبوب خاص اور حضرت خدیج سے کا مام میں ، حساس کے نام میں ، حساس کی در کردی ، اُسام اُنہی کے بطن سے بین ، -

آنخفرت رصیے اللہ علیہ وکم میں واقعہ جو کتا بول مین مقول ہوکہ ایک عورت نے آنخفرت رصیے اللہ واقعہ ہوگتا بول مین مقول ہوکہ ایک عورت نے آنخفرت رصیے اللہ واقعہ ہوئے اور شطیا اسلاما کے ایک میں اور شطی کا بچہد و در گا، بولی کہ بجیا کہ کی کہ کے ایک میں اور شطی کا جہد و در گا، بولی کہ بجیا کہ کی کہ کے ایک میں اور شطیع کا داقعہ ہوئا واقعہ ہوئا و نسطے میں اور شطیع کے بھی ہوتے ہیں اور ہوئی کا داقعہ ہوئا واقعہ ہوئا واقعہ ہوئا واقعہ ہوئا واقعہ ہوئا واقعہ ہوئا کہ میں اور شطیع کے بھی ہوئے ہیں اور شامی کا داقعہ ہوئا واقعہ ہوئا کہ کہ کے بھی ہوئے ہیں اور شامی کا داقعہ ہوئا کے بھی کا داقعہ ہوئا کہ کے بھی ہوئے ہیں کا داقعہ ہوئا کے بھی کا داقعہ ہوئا کی کہ کے بھی کا داقعہ ہوئا کے بھی کا داقعہ ہوئا کے بھی کا دائی کے بھی کا دائی کی کے بھی کا دائی کے بھی کا دائی کی کے بھی کا دائی کے بھی کا دائی کی کے بھی کا دائی کے بھی کے بھی کا دائی کی کے بھی کا دائی کی کی کی کے بھی کی کے بھی کا دائی کے بھی کے بھی کا دائی کی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کا دائی کی کے بھی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کے بھی کی کے بھی کا دائی کی کے بھی کی کے بھی کے بھی کی کے بھی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کے بھی کی کے بھی کے بھی کی کے بھی کی کے بھی کے ب

بهاکنزغز دات بین شرکی رہیں، حبگ احدیمین بیایدن کو یا نی پاتین ا در زخمیون کی مرہم بی کرتیس، جبگ خیبرین بھی شرکی تھیں ،

خام خاص صحابهین سے بعض عقیدت مندایسے تھے جو دنیا کے سب کام کاج چھوڑ کر ہم وقت خدست اقدس مین من

رست، اورخاص خاص کام انجام دیتے ، ایکے نام حب ذیل بین،

مستل صفرت عبد الشرس مسعود ، مشهور صابی بین ، فقه حفی کے بانی اول گویا و بی بین ، امام ابر صنیفه کی نقه کا بسلسله ان بی کی روایات اورات نباطات برنتهی بوتا بی که منظم پین قرآن تجید کی انتاعت آنخفرت (صلے الله علیه وسلم) کے ابتدائی زمانہ بین ان بی نے کی ، نشتر سور تمین خود آنخفرت (صلے الله علیه دیم ) کی زبانِ مبارک سے شکر

ي وي تقين،

ک ابن سرجزدا زواج النی سل الشرعليه و مل عصوصل باب روالمها جرين الى الانصار مناتكم ، سك يه تام طلات طبقات بنعد جززاس، تذكره ام المين سے مخوذ بين - سیر آنخفرت (سے اللہ بہلم) کے دا زواز مجی تھے ، اور حب آنخفرت (صلے اللہ بہلم) سفر میں جائے تو فوا بگاہ ا وضو ، اور مواک کا انہام انہی کے متعلق ہوتا ، جب اکب مجلس سے اُسٹھتے تو جو تیان بہنا تے ، داہ مین اُسگے اُسگے عصالیکر جلتے ، جب آپ کہ بین کی محلس میں جاکر بیٹھتے ، تو نعلین مبارک اُ تا رکز نبل مین رکھ لیتے ، پھر اُسٹھنے ک وقت ساسنے لاکر دکھ دسیتے ، جلوت وظوت مین ساتھ دہتے رہتے انخفرت (مسلے اللہ علیہ دہلم ) کے افلات و عادات کا نوز بن کے لئے ،

۷ حضرت بلال ، دنیااُن کوئر ذِن کے لفت سے جانتی ہی در یطبنی نزاد غلام تھے مکرمین ایمان لائے تھے،
ا درجس جوش دخروش سے ایمان لائے تھے اس کا مختصر ذکراً خاذ کتاب مین گزر کیا ہے ، حضرت ابو بمرف انکوخرید کر
ا ذراد کر دیا تھا ) اموقت سے برابرا مخضرت دصلے اسٹرعلیہ دملی کی خدمت مین رہے ،) ایکا خانگی انتظام ان ہی کے
ابردتھا ، با زار سے سو داسلون لانا، قرض دام لینا ، پھوا داکرنا ، مها نون کے کھانے پنے کا انتظام کرنا ، یہ تمام باتین ان ہی سے متعقق تبہیں

(۳) (حضرت افس بن الک بھی آئے فادم خاص سے ، الحضرت اسی الله وليه ولم) جب مدین تشریف لاک تو اوہ نهایت کسن ستے ، ال کی بان فدستِ آقدس بین اکولائین ، اور عرض کی «یا رسول الله بیمیرا بیا ہے ، لا ای بون الکو خدمت گذاری کے "

له ير برر تفسيل طبقات ابن سورين بحد مُرَّعِلَّ مِي بِحَارِي باب مناقب عبدالنَّد بن سود مِن مُبِي مِد خكور سنة لله ابر داوُد حبد باصفي ، با الم تبول بدايا المشركين ، مع صبح سلم فضائل انس محمله ابو دا و دكر كراب الا دب )

## شائل شكل ولباس وطعام ومذا ق طبيعت

عيئاتدس آپ سانه قداورموز ون اندام تھے، زنگ سفيدسرخ تھا، بيشاني چڙي اور امروبيوستے، بيني سادك درازی ماُل بقی، چهره بلکا یعنی بهت بیرگوشت نه تھا، رانه نکثا ده تھا، وندانِ مبارک بهت پیوسته نه تھے اگر دن 📗 علیهٔ اقدسر ا دیخی، سرٹرا، ا درسینه کثا د ه تھا، ادرفراخ تھا، سرکے بال نہبت بچید ہے نہ باکل سیدھ تھے، ریش مبارک گھنی تھی، جیرہ کھڑا کھڑا تھا 'آنکھیں سا ہ وسرگمیں 'اور لکییں ٹری ٹری تھیں، شانے پر گوشت اور مونڈھون کی پرگوشت ورچوڑی ، کلائیان لمبی ا در پا وُن کی ایریان نازک ا در ایکی تعیین، پا نون کے تلوسے بیچے سے ذرا خانی سيح سيح ب إن تكلما القاء

د صحابه برآپ کے دسمن وخورد کی کا بہت ا تریز آتھا ، حضرت عبدالنّد بن سلام جو پیلے ہیو دی تھے ، پہلے پیل جب جِهرهُ اقدس بِران كَي نظر يُرى بر توبوك وخداك تسم يرجهو شع كا جَبْرُه بنين " جابر بن تمره ايك صحابي بين ات ى نے پر جیاآ ب كا چېره الوارساچكتا تھا ابوك «نهين ماه وخورشيد كارخ " بيى صحابى روايت كرتے ہين كه ايك ب وحب طلق ابرنه تها، ا ورجا ند کلاتها، مین کهی آب کو د کهتا تها،کبھی جا ندکو د کهتا تها، تو آب جھے جا ندس زیا د ہ فرر ومعلوم ہوتے تھے ، حضرت براد صحابی کھے ہیں، میں سنے کسی جوڑے والے کوسرخ (خط کے) لباس میں اسے زياده خولصورت بندين ركيما،

آپ کے بسینہ میں ایک قسم کی خوشہو تھی، چراہ مبارک پرسپینہ کے قطرے موتی کی طرح او حلکتے تھے، جمہار ، حله نهایت زم نقی، حض<del>رت انس کت</del>ے بین که آپ کارنگ نهایت گلتا نقا، آپ کا پسینه موتی معلوم ہونا تھا<sup>،</sup> سله ريعايد نيفسيل شاكل ترندى دمندا بن بل طبراصفح ۱۱۱ و ۱۱ ين اد دختراً بخارى دسلم باب صفة البنى ملم بن بهي بر سله ترندى بوايال او مقد ۹ مع سيره تكورة بب صفة البنى ملم بجوالم مسلم المله شكوة باب ندكور بجاله ترندى واربى هه ميج سلم باب ذكور ملك ميج سلم باب ذكور منك بخارى، واقعداً فك

دیا اور حربر بھی آپ کی جلدے زیادہ زم نہیں دیکھے،اورشک دعبریں بھی آپ بن سے نیادہ خوشبور تھی عام طورے مشہورہ کہ آپ کے سایہ نتھالکین اسکی کوئی سندنمین ہے ا) شاذن کے بیچ مین کبور کے انڈے کے برابرخاتم نبوت تھی ایر بنظا ہر سُرخ اُ بھرا ہواگوشت ساتھا ( صحیح عمادہ) شالل ترمذي مين حضرت جابر بن تمره سے روايت ہے ، مین نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسل کے دو نون شانو کئے بیچ الية الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله و مهرنوت عَلَيْدُوسِ لم عُنَّة حمواء مثل بيضة الحمامة من فاتم كود كها تفاج كورك المدع المرابع عُدّه مقا، (لیکن ایک اور روایت سے علوم ہوتاہی کہ بائین شانہ کے پاس چند مهاسون کی مجموعی ترکیب سے ایک متعمر شکل پیدا ہوگئی تھی، اس کو مُربُوت کیتے تھے ، تمام صبح روایات کی تبطیق سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ دونون شانو ن کے درمیان ایک ذراا بھر ہو اگوشت کا حِقد تھاجیرل تھے ادربال اگے ہوئے تھے ،) رك بال اكرْ تاف كى كى كى دىستاتى، نى كى كى دائى دىكا دىكا دىكا دائانون برچاركىيدى سى سى مۇمپارك شركىن عرب بالون مين مانگ ئىخالىتے تھے، انخصرت (سى الله عليه دمل) چونكركفاركے مقابله مين اہلِ كتاب كى موا بندرتے تھے، ابتدادین أب بھی ال كتاب كى طرح بال جيوٹے ہوئ ركھے تھے، بھرانگ تكالے لكے، فيمائل ز روایت ہی معلوم ہوتا ہے کرمیب مشرکین کا وجو ریز رہا توانکی شاہست کا احمال بھی جا تا رہا ، اس لیے اخیر اخِرزمان مین مانگ جھالنے لگے، ر باون مین اکثر تیل دوالتے تھے اور ایک ون بیچ تنگھی کرتے تھے، دیش مبارک میں کنتی چندمال غیر تو جائے تھے۔ رفارببت تیزهی، یطنے تھے ترموام ہوا تھا کہ دھلوان زمین میں اُررہے ہیں، ضیعت روایون میں کا کھرت معم ر ای مشکو ة باب مذکو ربجوا اربخا ری ومسلم مله میحوسلم (بابلهٔ بات البنو ق)مثهورسه که کرشت پر حوطاتم نبوت تھی اس مین گریا قدر تی طور ر کار طبیر بخریرت**یا**، یہ بانک ہے سندیات ہے ، احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، محدثین نے تصریح کردی ہے کہ ان میں ے بعض روایتین باطل اوربعض بہت ہی ضیعت ہیں۔ حافظ ابن حجسہر فرمائے ہیں لعریقبت منہا شیکی ( زرقانی برموا ہمس مسندا دل سفیه ۱٬۱۸۴ لبته کلماس نقر ایٔ خاتم مین منقوش تعاج انگشت مبارک مین خطوط پر قمر کرنے کی عرض ست آپ بینا کرنے

قے. بأو ن نے غللی سے اسكو فاتم نبوت كى طرف شوب كرديا -)

کے یہ نتھا بعنی زمین رہیم اقدس کا سایر نہیں ٹر ہاتھا اسکین محدثنین کے نز دیک میررواتیمیں صحت۔ اورنا قابل اعتبار ہیں ، گفتگوا درخندہ تبہم الگفتگونهایت شیرین اور دلآ دیز بھی ، بهت کھ ٹھمر کرگفتگوفرماتے تھے ،ایک ایک فقرہ الگ ہوتا کہ سننے والون كويا وربيجانا معمول تفاكرا يك إي بات كوتين تين وفعه فريات جس بات يرز وردينا بهرنا، بارباراس كا ا عا دہ فرماتے ،حالت گفتگومین اکٹرنگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی، آواز لبندتھی ،حضرت ام لی تی سے روایت ے كرانخصرت ملى كيا مين قرآن يُرعق تھے ،ا ورماك كھرون مين ملينگون يركينے ليا سنتے تھے ، حضرت ضریح کے پہلے شوہرسے ایک صاحبزا دے تھے ،جن کا نام ہند تھا ، وہ نمایت فوش تقررتھے ، جس میز کا بیان کرتے اسکی تصور کھینچدیتے جصرت ا ما محسس علیالسلام نے ان سے پرجیان آخفہ تصلیم کیونگرفتر إز التي تعري أخول كما أب بينيه متفكر ربت تنظيم اكثرجي ربية اورب عزورت كبي گفتگونه فرمات، ايك ايك نقره الگے ا درصاف اور واضح ہوتا تھا، ہات سے اشارہ کرتے توپوراہات اُٹھاتے کسی بات یونوب کرتے توہتیلی کا مُنے بلٹ دیتے ، تقریب کھی ہات پر ہات ارتے ، بات کرتے کرتے جب کھی سٹرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آ کھیس ، نیجی ہوجاتین منتے بہت کم تھے ، ہنسی آتی توسکا دستے ، اور پی آپ کی ہنٹی تھی، جریربن عبداللہ کا بیان ہو کہ کھی الساننيين ہواكہ آخضرت (ملی اللہ عليہ وہلم) نے مجکود مکھا ہو، ا ورسکرانہ دیا ہو، روایتون بین آیا ہے کر کھی کھی حب آپ کو زیادہ نبی آتی توڈاڑھ کے دانت دنوا جذ) نظرائے لگتے ،لیکن ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہو کہ برطرزا را کا مبالغہ ہے ورمنا المهي آب اس زورس نهين سنه كدنوا جذنظراً ين ، رباس الباس كيمتعلق كمي تتم كالتزام نرتها، عام لباس جا درتيم يقي، بإجام تم يي استعال نهين فرمايا، لیکن ا ما م احمدا دراصحاب نس ارلبہ نے روایت کی ہو کہ آپ نے مثا کے بازار میں یاجامہ خریرا تھا، حافظ ابن تیم نے الکی ابرکداس سے قیاس ہوتا ہوکہ استعمال بھی فرمایا ہوگا ،موزون کی عادت مزتقی کسکین فجانشی نے جوسیاہ موزے بھیجے تھے ك ابن اجباب ماجارني القرأة في صلوة الليل، كله شأكل ترزى،

آب نے استعمال فرائے، بظاہر دوایت سے معلوم ہوتا ہی کہ دو چرمی تھے ، عامہ کا شمار کھی دوش مبارک برکھی و نون ا شانون کے بیچ میں ٹیا رہتا تھا، کبھی تخت الحنک کی طور پرلیپ لیتے تھے ، عامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، عامہ کے سینچ سرسے لیٹی ہوئی ٹرپی ہوتی تھی، اوپنی ٹرپی گوپی ہمتا تعمال نہیں فرمائی، (عامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام تھا، فرماتے تھے ، اکہم میں اور شرکیں میں میں امتیاز ہے کہم ٹوپویں پرعامہ با ندھتے ہیں ،)

لباس بین سب سے زیادہ مین کی دھاری دارجا درین کیند تھیں حکوع بی مین جرہ سکتے ہیں ،
سف او قات شامی عباستعال کی ہے جبکی استین اِسقد رتنگ تھی کہ جب د ضور زاجا او چراھ مذکسی ، ادر است کو این

سے کا ان پڑا، نوشیروانی قبابھی کی جب اور آسینون پر دیبا کی نجات تھی استعمال کی ہے،
جب انتقال ہوا توحض عاکشہ نے کمل جس میں بویند گئے ہوئے تھے، اور گاڑھ کی ایک تہذیکال کردکھا کی کمانٹی کیڈون میں آپ نے دفات یا گی،

روا تیون مین ایا ہے کہ آب نے طلقہ حمار میں استعمال کیا ہے ، حمراء کی منی سرخ کے ہیں اس بیا اکثر میں ثین ا ان وہی عام منی بیا ہیں کی ابن التیم نے اصار اسکے ساتھ دعوی کیا ہے کہ سرخ ابس آپ نے کہی نہیں بہنا ، اور مذ آپ مردون کے بیا اس کو عمار ایک تقصیق نے ، اور بہی کھی کھی استعمال کرتے تھے ، عام محد ثمین کے بین کو اس تخصیص کا کو کی نثوت اس بنا براس کو حمرائے تھے ، اور بہی کھی کھی استعمال کرتے تھے ، عام محد ثمین کتے ہیں کو اس تخصیص کا کو کی نثوت ان بنین ، ڈرڈ قانی میں پر بحث نها میت قضیل سے ذکور ہے ، محلف روا تیون سے نامت ہوتا ہے کہ آپ نے ساتا ہو اس مرخ ، بسز ، زعفران ، ہر دیگ کے پڑے بہنے ہیں ، لیکن سفیدرنگ بہت موخو کے تھا ، دامنی اوقات اس تھے کہ جا بر بھی استعمال فرمائی ہے جبر کیا وہ سے ٹی موں بنی ہوئی تھی ، انعلی مبارک اس طرز کے تیج جس کی اور س ملک میں تہیں کتے ہیں ، بیصرف ایک تلا ہوتا تھا ، جس مین سے گئے ہوئے تھے ، بھیونا بچرا سے کا گدا ہوتا تھا اس میں بین سے گئے ہوئے تھے ، بھیونا بچرا سے کا گدا ہوتا تھا اس میں بین دوئی سے بھی جس کے بھیونا بھر اس میں بیان کی بنی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس میں بیان کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس میں بیان کی بنی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی تھی بی بی بیان کی بی ہوتی تھی بیان کی بی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر بر بھی لانے اس کی بی ہوتی تھی بیان کی بی بی بی بی بیان کی بی ہوتی تھی جسم کی بر بھی لانے کو بی بیان کی بی ہوتی تھی ہوتی ہوئی بیان کی بی بیان کی بیان کی بی بیان کی بی بیان کی بی بیان کی بیان کی بیان کی بی بیان کی ب

عامه

عادر

عبا

کت

*حله حمرا* 

لميرا

لرها تي تقين،

حب آب نے نجاشی ا ورقیصر وقع کوخطاکھنا جا ا تولوگون نے عرض کی کرسلاطین مُرکے بغیر کو کی تحریر قبل اندین کے ارس بنا پرچا ندی کی انگوشی نیوا فی حب میل دیرتے تین سطرون مین محمد رسول اللہ، لکھا ہوا تھا، بعض صحابہ سے ر وایت ہے کہاپ صرف نہرلگانے کے وتت اس کاانتعال کرتے تھے، پینتے ذیتے الیکن ٹھائل ترمذی مین متعدد صابه سے روایت سے کراپ یون مجی استعال فرات سے اور دستے بات کی انگلی میں بینتے تھے ، الرائيون مين زره ۱ و زمنفر بھي سينتے تھے، احد کے معرکہ مين جم مبارک پر دو دوزر ہين تھين، تلوار کا قبض کہيمي حانري كابحي بتواتها ،

غذاا درط بقيرُ طعام إلى اگرچ ايتا را در قناعت كى دجه لذيذا درير كلف كها ن كيم نصيب منه جوت، بيان مك رحبيا له صحح نجاری کتاب الاطهمة مین ہے ) تما م عرآب نے چیاتی کی صورت مک نہین دکھی آنا ہم معض کھانے آکیونها پیتا مرغوب تھے، برکہ، شہد، حلوا ، روغن زیتون ، کد و بخصوصیت کے ماتھ میندیتھے ، سالن مین کد و ہڑتا تر پالے امیل کی قاشين أتكليون س وهو نرهض ايك و فيرحضرت ام أنى ك كوتشريف ك اوريو عماك كيكا و يوجها كركيكا في معرب الم بولین که سرکه سے ، فرایا که جس گھرمین سرکه بوا اُس کونا وار نهین که <del>رسکت</del>ے ،عرب مین ایک کھانا ہونا ہوتا ہوا ہی حسیس کہتے ابن - يركمي مين بنيرا وركمور والكري ياجا ماع، أب كويببت مرغوب تما،

- آیاب و فور صفرت امام حسن علیالسلام ، ا درعبد الله بن عباس بلی کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہمکو وہ کھا ما كا كيطلائو، جو الخضرت مع كربت مرغوب تها، بولين تم كووه كيا بينداك كا؟ لوكون سف ا صرا دكيا توا مفون سف ا جُو کا آنا بیسکر فی نشری مین چڑھا دیا ، اوپرسے رغن زیتون ، اور زیرہ ، ۱ ور کالی مرصین ڈال دین ، یک گیا تولوگون کے سامنے رکھااور کہاکہ یہ ایپ کی مجوب ترین غذائقی ا

کھایا ہے ، دست کاگوشت ہبت پیندتھا، شائ<del>ل تر مزی</del> مین حضرت ع**الیشہ کا قرل نقل کیا ہے ک**ر دست کا گوشت

نی نفسهٔ پ کو جیندان مرغوب مزتها، بات میر مظی کرکنی کئی دن مک گوشت نصیب بهنین ہوتا تھا، اس لیے جب مجمی المجا آقراب جا ہے تھے کہ جار مکی کوطیار ہوجائے، دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لیے آپ اس کی فرایش کرستے کیکن متعد در دانیون سے تابت ہوتا ہے کہ یون بھی آپ کومیر گوشت بیند تھا،

حضرت صبغ بهر کی نخاح مین حب آب نے ولیمہ کا کھا ناکھلا پتھاتو مرت کھجور اور متنو تھا استر ہو رکھجور سے ساتھا الارکھاتے تھے اپنی لکڑیان ببند تھیں ایک دفعہ مورز بن عقراد کی صاحبزا دی سنے کھجو را دینبی کلؤیان خدمت میں بیش کین دبعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجورتنا ول فرائی ہی)

تھنڈا یا نی نہایت مرغوب تھا، دودھ کھی فالص نوش فراتے ہمجی اس مین یا نی ملا دینے ہمشن کھیورا انگورا یا نی بین تھگو دیا جاتا، کچھ دیر کے بیدوہ پانی نوش جان فراتے، کھانے کے ظروف مین ایک لکڑی کا پیالہ تھا جولو ہے کے تا رون سے بندھا ہواتھا، روایت مین اسیقدر ہے ، قربیز سے معلوم ہوتا ہو کہ ٹوٹ گیا ہو گا اسیلے تارون سے جوڑ دیا ہوگا ،

دسترخوان پرجوکهانا آ اگر نا پسند به خوا تواس مین یا تقد نواستی اسکو برا مذکتے ، جوسالین سامنے بواائی اسی یا تقد والے اللہ بی مندیا تھی برٹیک کر این یا تقد والے اللہ بی مندیا تھی برٹیک کر افراس کونا میند فراتے ، کھاتے ، اوراس کونا میند فراتے ، کھانا کہ کی میز ہوتی بھی بھی اور اوران کونا مین فراد اورا بل جا ہے ساتھ مخصوص تھی ، ایس سیلے کھانا رکھ کھاتے تھے بونکہ یہ بھی فحرا درا معیانہ کی علامت بھی اورا اورا بل جا ہے ساتھ مخصوص تھی ، ایس سیلے آب نے اس برکھانا بہند نمین فرایا ، کھانا میں میں اورا ہوں اورا بل جا ہے ساتھ مخصوص تھی ، ایس سیلے آب نے اس برکھانا بہند نمین فرایا ، کھانا مورت بین انگیون سے کھائے ، گوشت کو جھری سے مزکاؤ ، کیونکہ بھی کھائے ، گوشت کو جھری سے مزکاؤ ، کیونکہ بھی کھائے ، گوشت کو جھری سے مزکاؤ ، کیونکہ بھی کھائے ، گوشت کو جھری سے مزکاؤ ، کیونکہ ابل جھری کا مناور سے بین اورا بنی مناوات بین دیون خرواس حدیث کو میصف کہا ہے ، ایس حدیث کو بھی پیون اورا بی مین نیاز میں دیون خرواس حدیث کو میصف کہا ہے ، ایس حدیث کے ایک درا و ی

یا نی دوره شربت

معرلات طوام

غِشْ البسی ا گُونتُطف اورجاه بیندی سے آپ کو نفرت تقی الیکن کھی کھی نہایت قبیتی ا درغش نا لباس تھی ذیر تن فراتے تھے ،حضرت عبداللد من عباس جب حردرہ کے باس سفیر اور گئے قودہ لین کے نمایت قبتی کیڑے بِنكركَ احرود يدف كما اكون ابن عباس! بركيالباس سه ؛ برك كرتم إس يرمعرص بوا بين سن المحضرت دمالة عليه ولم ) كوبهتر بمركر ون مين ويكها أي

حضرت عبداللَّد بن عرنها بت متقنف تنص ایک د فعه با زارسے ایک شامی عله مول لیا، گھریاً کردیجیا تواس میں نشرخ وهاریان تقین، جاکردایس کرائے بکسی نے یہ واقد حضرت اسما در حضرت مایشہ کی بہن ) سے کہا، اعفون نے التفرسة ملم كاجبه منكوا كرلوكون كو دكها ياحبكي حبيون ا دراستينون ا در دامن ير ديبا كي سجات تتى ، دلعبض امراء وسلاطين نے انتخفرت ملعم کومیش تعمیت کیرسے بدیہ نصیح، آپ نے تبول فرایا، اور مھی کھی زمیب تن کئے ،)

مرغوب رنگ رنگون مین زر درنگ بهت بیندها ، صرتیون مین برکرجی کبی آب تمام کیرسے بیان مک کرعامہ بھی اسی رنگ کا داگراکر بینتے تھے؟ (مفیدرنگ بھی بہت بیندتھا، فرماتے تھے کہ یہ دنگ مب دنگون مین اچھا ہو))

نام خوب رنگ است لباس السندولة على ايك و فدعبداللدي عروس كراس بينكراك توفوليا يكيالباس بي

عبدالله نعن المراكبين وال ديا المنفي من توفرها يا كرجلان كي صرورت نهي اكسي عورت كو ديديا بونا،

وجاين رخ رنگ كائى بوقى ب اجس كرمز وكت بين أس س كرف ونگارت ت ، يرنگ الکوسایت نالیندتها ، ایک و نور حضرت زیزی آس سے کیڑے رنگ رہی تقین آپ گھرین آگ اور و کھا تروابس يط كئي، حضرت زنيب بم كنين كيرك دهو واك أتحضرت دمل الله عليه ديم ، دوباره تشريف الدع ادر

جب ديكه لياكه اس منگ كى كوئى چيز نيين تب گوين قدم ركها،

و ایک دن ایک شخص من پونناک بینکرایا تو آپ نے اسکے سلام کا جواب نمین دیا، ایک فرصاب نے

له البودا وُوكَمَابِ للباس باب بسرالصدت والشعرائله ابدواؤ وباب لرضة في اطر وضا الحريرتيكه ابددا وُ رباب في المعهوغ النه والوداؤ وبابضائح قرصه البودا

سواری کے اونٹون میسرخ رنگ کی جاورین ڈال دی تھیں اکپ نے فرایا مین یہ د کھنا نہیں جا ہتا کریہ رنگ تم یر چھاجائے، قرراُ محابہ نہایت تیزی سے دوڑ سے اور چا درین آ ار کھینیکدین،

خِشْدِ كالتعمال فِرْتَبُوا ب كوبهت بِسنديقي كوئي تخص وْشبوكى چيز دِيتَه بيجِياتوكبين دن فرات، ايك خاص تيم كي خوشبو یا عطر ہوتا ہے جس کوشکۃ کہتے ہیں، میم پیشہ ایکے استعال میں رہتا تھا، محا بہ کہتے ہیں کہ جس گلی کوجے اپ تخل جاتے دہ مطر ہوجا آ، اکٹر فرمایا کرستے کہ مردول کی خوشہوایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو تھیلے، اور زمگ نظامہ کے اور

عورتون کی اسی که و شبونه مصلے اور دیگ نظرا کے

اللانت بيند النظانة بيندي مزاج بين نظافت على ايك شخص كوييك كوار يين ديكا قرفه ايك اس ساتنا نهين بوا كركواس

وهوليك كرسه،

ایک دفدایک شخص خراب کراسے پہنے ہوئے خدمت مین حاضر ہوا، آپ نے بوجیاتم کو کھیے مقد ورسی بولا ان رشاد بواكه خداف مناس دى ب توصورت سامي اس كا اظهار بونا جائي .

ع ب تهذیب و تدن سے کم آ شاتھ اسمجد مین استے توعین غازمین دیوار دن پریا ساسنے زمین پر تھوک دیتے آپ اس کونهایت ناپندفر ماتے ، دیوار ون بریموک کے دھیون کوخو دچیاری کی نوک سے کھرج کرٹاتے ، ایکد دنم عوك كا دصة ديوارير ديكه اتواس قدر غصة أياكه جيره مبارك سرخ بوگيا، ايك الفدارى عورت نے دهبه كوشايا ور اس جگه خوشبولکر ملی ای نهایت خش موائد دراسکی تسیش کی،

كميمى كيمي محلب عالى مين خوشبوكي أنتيم عيان جلا الى جاتين جن ميل كرا وركيبي كيمي كا فراتيوتا ،

ایک و نیرایک عورت نے حضرت عایشہ سے یو تھاکہ خضاب لگا اکیساہے بولین کچھ ضائقہ نئین ملکن پالیلے البِنْدُرَى مِون كرميرس جبيب درسول الدُرسلعي كوشاكي بوناكوار تقي ـ

ك يرتام روايتين ابوداؤ دكاب اللباس مين بين الله شائل ترزى الله ابوداؤ د كتاب الباس باب اجار في غسل التوب الله البوداؤ و كآب اللباس، هدنساني كآب المساجو، له نساني صغيره و عاصطبوء فظامي باب البخور، شد نساني صغره و مد باب كومية ريج الخنار-

اکثر شک ا در عنبر کا استعمال فرماتے ،

ایک شخص کے بال پرنتان دیکھے تو فر مایکارس سے اتنا نہیں ہوسکا کہ بالدان کو درست کر کھیے ،ایک و فراون کی جا درا در ھی بہیدنہ کیا تو آنا کر رکھ دی ،

ایک دن لوگ سجد بنوی مین آئے، چونکر سجد نگ تقی اور کاروباری لوگ میں کے گرون میں چلے آئے۔
سقے، ببینہ آیا تو تام سجد میں و کھیل گئی، آٹے فرت (صلے اللہ طیہ دسلم) نے ارشا د ذرایا کہ تقاکراتے تو اچھا ہوتا، اسی
دن سے نسلِ جمدایک شرعی حکم بنگیا،

سبد نبوی میں جھاڑو دسینے کا التزام تھا، ام مجن نام ایک عورت جھاڑو دیاکر ٹی تھی ابن یا ج میں روایت ہو کرا پ نے حکم دیا کہ ساجد میں نیچے اور محبزوں نہ جانے پائین اور خربدو فروخت نہ ہونے پائے ، میمی حکم دیا کہ ساجد ثین جمعہ کے دن خوشوکی انگیٹھیان جلائی جائین -

ا ہل عرب بدوسیت کے اٹرسے نطانت اورصفائی کا نام نہین جانتے تھے ، اس بنا دیراس خاص باب مین آپ کر نهایت اہتمام کرنا پڑا تھا۔

عرب کی عادت تھی (اور آئے بھی بر دلون بین عمو گاپائی جاتی ہے) کردا سند میں بول وہراز کرتے تھے انجھتر السے النا علیہ برای اس کو نما بیت نا لیٹ در فرات ہیں جو راستہ میں یا درختون کے سایہ میں اول وہراز کرتے ہیں امراء کا ایس کی کرتے ہیں امراء کا ایس کی کرتے ہیں امراء کا دستورہ کے کہ کا بلی کی حجہ سے کسی برتن میں بیٹیا ب کرلیا کرتے ہیں، اس سے بھی منع فر ماتے تھے تھی، درختوں کے بورات نجا کرلیا کرتے ہیں، اس سے بھی منع فر ماتے تھے تھی، امراء کا عرب میں بیٹیا ب کرلیا کرتے ہیں، اس سے بھی منع فر ماتے تھے تھی، درخبرین نظر آئی میں، فرایا کران میں سے ایک پراس سے عذا ب بور ہو ہے کہ وہ اپنے کہروں ماری سے کہا تھا ہے۔ کہ وہ اپنے کہروں کے بیا ب سے صفوظ نہیں رکھتا تھا ،

من الدوا كودكتاب اللباس - مثله الدواؤدكتاب اللباس - مثله اس منهون كامتعدد حديثين بخارى مشدون اغسل مجمه) من مها خمال الفاظ وواقعات مزكور بهن - مهمه ترغيب وترميب كتاب الطهارة - (هده يرح بخارى عذاب القبر)

ایک صحابی نے عین نازمین (جبکہ وہ امام نازتھے) عقوک دیا، اُتخفرت (سلی اللہ علیہ دسم) دیکھ دہے تھے ،

فروا یا کر پیخص اب ناز مز پڑھائے ، نماز کے بعد پرصاحب خدمت اقدس مین آئے اور پر جبھا کہ کیا آپ نے برحم دیا افرایا، ہمان تم نے فدا اور پنجی کراؤتیت دئی،

بر دارچیزون شاگا بیازابس اورمولی سے خت نفرت متی اکم تھاکہ میجیزین کھاکرلوگ مجدیین نہ این انگارت میں مریث ہی کہ جو تحق بیا دارہ اس کھائے وہ ہمارے پاس فرائے اور ہمارے ساتھ فا ذمہ پڑھے اور انہ خلات میں حضرت حرف خطرت رصلی الله علیہ در کھا تھا کہ کو دیکھا تھا کہ کو کہ ان تحق ہے کہ اور کھا تھا کہ کو کہ ان تحق ہے ہو اور کا ان تو ایس کھاکر ہے ہو کہ ان کھوڑ وی جائے ہیں اس کے دور کھا تھا کہ کو کہ کھا تھ کہ کو کہ اور اور کی سواری آپ کو نمایت مرخوب تھی الآئی کے فاص مواری کے گھوڑ ہے کہ انہ ہم کہ کھوڑ وی مرابی انہ کہ کہ کہ کہ مور اور کی نام کم کھوڑ اور اور شریع اور اور نائے ہی انہ کہ کہ تا ہم کھوڑ اور اور اور نائے ہم اور اور نائے ہم اور اور کو نائے ہم کہ اور اور کھنے اور اور نائے ہم کا ان قصوا وا در بحض ہا و تھا )

اسپ دوانی مریزے باہرایک میدان تھاجبی سرحد حصبا دست نیتر الوداع مک ہمیل تھی، بیان گھڑدوڑ کی مشق کرائی جاتی تھی،

گھوڑے جوشق کے لیے طیار کرائے جاتے تھے ان کی تیاری کا پر طریقہ تفاکہ سپلے ان کوخوب وان

له زغيب تربيب الله تغيب وترميب بالبعال في المبحد الله ملم ونسائي وابن اجران في في ١٠٥ إب حبائيل.

سوا ری

الهيادواني

گهانس کهلات تنه ،جب وه موٹ تا زم به وجات تواُن کی غذا کم کرنی شروع کرتے ۱ در گھرمین با ندھ کرچا برجاسہ کتے، بسینه آتا ۱ درخشک ہوتا ، روزانہ پیمل جاری رہتا ، رفتہ رفتہ جس قدر گوشت چڑھ گیا تھا ،ختک ہوکر ہلکا پھلکا چھر مرا بدن کل آتا ، بیشت جالیس دن میں ختم ہوتی ،

ا تخضرت (صلی الله علیه وسلم) کی سواری کا ایک گھوڑا تھا، جس کا نام سبنجہ تھا، ایک د فعراس کو آپ نے بازی مین دوڑا یا، اس نے بازی جیسی تو آپ کوخاص مسرت بوئی،

گفر دوڑ کا اہم مصرت علی سے بیروتھا اکفون نے اپنی طرت سے سراقہ بن الک کویہ خدمت بیر و کی اور اس کے چند قاعد سے مقرد کئے جنگی تفصیل حسینی ذیل ہے ،

ا۔ گھوڑون کی مفین قائم کیجائین اور تین دفد بیکار دیا جائے کہ حبکولگام درست کرنی ، یا بیج کو ساتھ دکھنا ، یا زین الگ کردینی ہوالگ کرے ۔

۲ جب کوئی ا وا زندائ توتین د فقه کمیری کهی جائین، تیسری کمیر برگھوڑے میان میٹی ل دیئے جائین، است کوئی ا وا زندائے تکل جائین وسمجے میا جائیگا کہ دہ اسٹے تکل گیا،

حضرت علی خودمیدان کے انتہائی سرے پر مبٹی جاتے اورایک خط کھینچ کردوا دمیون کو دونون کنارون پر کھڑاکردیتے ، گھوڑے انہی دونون کے ورسیان ہے ہوکر شکلتے ۔

ا ونون کی دور بھی ہوتی، آنحضرت ملم کی خاص سواری کانا قرعضبار بہینہ ازی لیجانا ، ایک ندایک اور طا پرسواراً یا ، اور سابقت مین عضبار سے آگے کل گیا، تام سل نون کوخت صدمہ ہوا، آنحضرت ملم نے فرایا کوخوا پر ش ہوکہ دنیا کی جوج پڑگردن اُ معالے اس کونیجا دکھائے ،

رنگون مین صندن شکی ادر کمیت بهت بیندها، گهورون کی دم کاشنے سے منع فرمایاکه کھی اسکنے کا مورهیل جی،

له دارتطنی حلیر به صفیری ۵ ۵ (کتاب لبست مین نجیل منداحوا در بیقی مین بهی به دا تعد ندکوریزی) مله میر پورتیفیسل دارتطنی صفیری ۵ ۵ و کتاب لبست بیرندا افتیل مین بولیکن محذ ناد حیثیت سے میر دوایت ضعیف بوی مله (صحیح نجاری دنیا کی د وارتطنی دسنداحیزی انس باب الرفان دا سبق الملک نسالی مطبوعهٔ نظامی صفواه ۵ دباب ایستحب مرمنت بته الحیل ، دهده کتب منی کتاب الادب )

## معمولات

بعض رواتیون مین ہے کہ جب ول کچھ بڑھ جا آتہ چاشت کی تھی چارکھی اٹھر کونت نازا وا فرماتے، گھر جا کھر سے و صند سے مین شخول رہتے ، چھٹے کپڑون کوسیتے ، جو الوس جا ما تواپنے ناتھ سے گانٹھ کھائے ، وو دھ دوجے ، بھٹے کپڑون کوسیتے ، جو الوس جا ما تواپنے ناتھ سے گانٹھ کھائے ، وو دھ دوجے ، نازع مر طہرات مین سے ایک ایک پاس جائے ، اور ڈرا ذرا درا در پڑھ ہرتے ، بھڑ کی باری ہوتی ، وہن دات بسرفر ماتے ، تمام ا ذواج مُطہرات و بین جمع ہوجاتین ، عثا تک مجت رہتی ، پھر نمازع شاکے ہوئے ۔ اور ڈرا خرا تین مع ہوجاتین ، عثا تک مجت رہتی ، پھر نمازع شاکے ہوئے ۔ اور فی ایس جوجاتین ، نمازع شاکے بعد بات جبت کے ایک مجت ہوجاتین ، نمازع شاکے بعد بات جبت کرنی ایسند ذماتے ،

خواب عام معمول میر تحاکه آب اول وقت نمازعتا پر بھکا رام فر ماتے تھے، سوتے وقت الزوم اور ال مجبید الله می سوتے وقت الزوم الله الله می سوتے وقت الزوم الله الله می سوتے میں الزوم الله الله می سوتے میں الزوم الله الله وستم و الله وستم الله وستم الله وستم الله وستم و الله و ال

کی کوئی سور ہ (بنی اسرایل ، زمر ، حدید ، حشر ، حیف ، تغابن ، جمد ، ) پُرهکر سے ، شائل ترمذی مین ہے کہ آرام زماتے وقت یہ الفاظ فرماتے ،

خدایا تیرانام کی کرتابون اور زنده ریتابون

الله ميا شوك أموت وآنيل

جاگتے توفر واتے ،

اس خدا کا مشکر اجس نے موت کے بعد زندہ کیا

المُحْدُولِيهِ الَّذِي كَا كَا نَابِعَلُ مَا أَمَانِنَا وَ

ادرائس کی طرف حشر ہوگا،

إلكي النشوش

ا وطی دات یا بھردات رہے جاگ اُٹھے، مواک ہمینہ برلانے دہتی تھی، اُٹھکر پہلے مراک فراتے بھروضو کرتے، اورعباوت مین شغول ہوتے، آپ کی بجدہ گاہ آپ کے سرائے نے ہوتی تھی،

ہمیشہ واہنی کروٹ اور دایان است رضارے کے پنچے رکھکر سوتے ، کیکن جب کھی سفر میں مجھلے ہمر سزل پراُترکاً رام فرماتے تو معمول تفاکہ دایان است اونچاکر کے چہرہ اُس پڑیک کر سوتے کہ گہری فیندا جائے بیند میں کمیقد رخرا ٹے کی اً دازا تی تھی ،

بچھوسنے بین کو لئ التزام مزتھا بھی معمولی مبتر رکھی بھی کھال پر بھی حیالی پر ۱۱ در کھی ظالی زمین پر از رام سنسرات :

عبادت شانه المخضرت (صلی الله علیه دلم) کی خانگی مولات اور اکوراد است حضرت عائش کے برابر کو کی واقعت الله تقاء اُن سے مروی ہے کرجب سورہ مرّمل کی ابتدا کی آئین نازل پڑئین تو آئی اس قدر کازین پڑھین کہ پانون پر ورم آگیا ، بارہ میں کے باتی آئین رکن رہیں ، سال بھرکے بعدجب بقیداً بیتین اُترین توقیا م لیل جواب ایک فرض تعافیل رہ گیا ،

شب كوا ته ركوت تصل پرسق، جن مين صرف أعلوبين ركوت مين قعده كرسته الجيمرايك اور ركوت پرست

له یه برتفیل زرقان مین حدیث کی مقدر کمابون کے حوالے سے ذکورہے،

ا درائس مین بهی جلسه کرتے ، پھرد و کعتیں اورا داکرتے ، اسطح اارکتین ہوجاتین ،لیکن جب عرفه یا و ، ہوگئی ،ا ورصم بھاری ہوگیا قرسات رکتین ٹربستے ، جن کے بعدد درکھتین اورا داکرتے ،کھی کھی رات کواتفا قاً نیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول مین فرق آ تا قرون مین بار ہ رکتین ٹرچہ لیتے ،تھے ،

البودا و دمین صفرت عالیت سے ایک اور روامیت ہے اس کے الفاظ یہ بین ،
عثالی نا زجاعت سے پڑھگر گھرین چلے آئے اور بیان جا رکھیں پڑھکر خواب راحت فر ماتے ،
وضو کا پانی اور سواک ، سر لانے ، دکھ دی جاتی، سوکراً شختے پہلے مواک فرماتے ، پھر دمنوکرتے ،
اور جائے نا ذیراً کھی کھیں اواکرتے ،

حضرت عبدالله بن عباس کتے ہیں کرایک دن میں اپنی خالہ سیوند دائنفرت میل الله علیہ وئم کی ادراج مطرات ایس تعنین ) کے بیان خاص اس غوض سے دات کور کا کہ دکھیوں آپ رات کوکس طرح نا ذیر سفتے ہیں، زمین پر فرش بچھا ہوا تھا، آپ نے اُس بڑا رام فرایا، بین ساسنے آڑا سویا، قریباً رات ڈھلے آپ آ کھیں ملتے ہوئے اُس کا اُس بھی دفتو کیا، بھرنماز شروع کی، بین اُس سے دفتو کیا، بھرنماز شروع کی، بین اُس کے دفتو کرا ہوگیا، آپ سنے اُس کے اُس کو دائمی جانب بھیردیا، سار معتین شروع کی، بین اُس کے دفتو کرا ہوگیا، آپ سے ہوت کے اُس کی دفتو کرا ہوگیا، آپ سنے ہوت کے اُس کے اُس کی دفتو کرکے اُس کی دفتو کرا ہوگیا، آپ سے جھرت بلال آپ اُن کا ذائن دی آپ اُسٹے، فرکی سنین ا دا کین، کھر سے دیں تشریب سے گئے،

إراد كسى عفىوكو دوبارا درسى عفىوكايك بارد بوت،

سنن د نوافل زیا ده ترگه بی مین ادا فرمات، ا ذان صبح بی کے ساتھ اُٹے اور فحر کی دوکھت سنت نهایت اختصاركے ساتھ اواكرتے اليان كك كرهرت عاليته كابيان ہے كہ جھے بعض اوقات بي خيال ہوتا تھاكا كي نے سوراہ فاتحہ رصی اینین الکین فرض کی و ورکھون میں عموً ماطویل سورتمین ٹرسفتے، حضرت عبدالله بن سائب سے روی ہے کرایک بارا پ نے مکمین نا زفجرمین سورہ مونین ٹرصی ای طرح کھی واللّینل ذا عَسْمَتَ ، اورکھی رور ہُ ق ٹریتے ، محابہ کا ندازہ ہے کہ آپ مبح کی نازمین ساٹھ سے لیکر ہوائیون کک ٹرہتے تھے ظروعصرین اگرم بنبست فجر کے تخفیف فراتے تھے ، ناہم ابتداکی دورکعول بین سور کو فاتح کے ساتھ اتنی بڑی سورہ ٹر ہے کہ آ دمی بقیع کے جاتا تھا اور و ہان اپنا کام کرتا تھا ، بھرلمٹ کرگھرا تا ،تھا ›اور د ضوکرتا تھا اور میلی رکعت مین جاکرشا مل بروجا تا تھا، صحابہ نے اندا زہ کیا تومعلوم ہوا کہ ظہر کی اوّل دورکعتو ن مین آپ اس قدر قبیام فرماتے ہین جس مین اَلْمَدَ اُنْزِیْلُ البّعی کا محد برا بربورہ ٹرھی جاسکتی ہے ،اخیر کی دور کوتون مین میں مقدار نصف رہجاتی تنی ،عصر کی دونون ہیلی رکتون میں ظہر کی آخری رکعتون کے برابر قیام فرماتے تھے ،اورا خیر کی دورکعو مین بهلی رکعتون کی نصف مقدار رہیا تی تھی حضرت ابیسی زفدری سے دوامیت ہے کہ انحضرت سلم ظهر کی بہاروت مین تیں آ بتون کے برابرا ور دوسری رکعت بین بندرہ آ بنون کے باس کے نصف کے برابر، اورعصر من مندرہ اً يتون ك برابر يرهاكرت تع ، جابرين عمره كتي بين كفرين آب سَبِيِّواسْمَ دَبّاكُ الاعصل يُرت تع ، مغرب كى نازمن دَالْمُؤْسَلانتِ اورسورُ وْطُوْد رُرِعة تَلْقِيَّا عشا کی نا زمین والتّین والزّ نیوُنوا وراسی کے برابر کی سورتمین ٹرستے تے، تنجد كى نازىين برى برى سورتين يُرص تص مثلًا سورُه لقره سورُهُ العران سورُهُ ثما و،

داً ٥ سلم طبداصفي ١١٠ باب أخر في صقة الوضوء - سلم صلم عبداصفي ٢٠٠ باب ركتي سنة الفجر والحث عليها مسلم عبداصفي ١٠٠ با بالقرادة ني الظهر والعصر سير، وغييسه يأ ، جمعه كى بلى ركوت من سوره جمعه يُنتِح ُ لِللهِ مَا فِي الشَّمْ وَاتِ اور دوسرى ركوت مِن إِذَ اجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ اور ركبي سَبِيّج التَّمَ رَبِّك أَلَا عَنْ اور هَ لَ أَنَا الصَّحَدِيثُ الْغَاشِيَةِ -

عبد من من من من دو کیپل سور تین سیتی اشتم کریت کا کھنے اور دو کُون کاک پڑھتے ہے،
اور الف ق سے اگر عیدا در جمعه ایک ساتھ پڑجا تا تو دو نون نماز دن میں بہی دونون سور تمین پڑھا کرتے تھے،
جمعہ کے دن کی نمیا زصبے میں اکٹ مرت نوٹیل السبخ کی تو، اور دسک ای ھے کے الانستان حِیْن السبخ کی تو، اور دسک ای ھے کا لانستان حِیْن السبخ کی تو، اور دسک ای ھے کا معمول تھا،)

معولات خطبہ اروعظ و پندا ورارشا و دہرایت سے لیے آپ اکٹر خطبہ دیا کرتے تھے، بالحضوص جمعہ کے لیے تو خطالار می تھا، جمعہ کے خطبات میں معمول میں تھا کہ حب بوجاتے تو آپ نہایت سا دگی کے ساتھ گھرے نکلتے، مبحد مین واض ہوتے، تولوگون کوسلام کرتے، پھر منبر رتشراب لیجائے تولوگو کی طرف رُخ کرکے سلام کرتے، اورا ذال کے بعد فوراً خطبہ شروع کوئیے ہے تھے میں ایک عصابو تا تھا، کیل جب مبر نبگیا تو ہات میں عصالیہ باچھوڑ دیا، خطبہ ہیئے نہایت مختصرا ورجامع ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اورخطبہ کا اختصاراً دمی کے تفقہ کی دلیل ہی، جمعہ کے خطبہ میں عواسوا میں تقدیلی دلیل ہی، جمعہ کے خطبہ میں عواسوا میں تقدیلی دلیل ہی۔ جمعہ کے خطبہ میں عواسوا میں تقدیلی دلیل ہی، جمعہ کے خطبہ میں عواسوا میں تقدیلی دلیل ہی، جمعہ کے خطبہ میں عواسوا میں تقدیل دلیل ہی۔ جمعہ کے خطبہ میں عواسوا میں تھا میں تھا میں تھا میں تھا میں تھا میں تھا میں اور خشر و نشر کا تبغیب کی کہتے ہے۔

يرايت برعي إنما أسوالكفرا ولا دُكْمٌ فِلنَةً ،

خطبه کی طالت مین کوگون کو بیٹھنے اور نا زیڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے، جنا نج عین خطبہ کی عالت بین ایک شخص سجد مین آیا ، آپ نے پر چھاکیا تم نے نا زیڑھی ؟ اُسنے کہا نہیں 'آپ نے فرایا اٹھوا در پڑھو''

سدانِ جها دمین جب خطریت تقوتوکیان پڑیک لگاکرکھڑے ہوتے تھے، بعض توگون کا خیال ہوگہ اب اسلامی میں الوارنسکی میں الوارنسکی کھا ہوگہ سے خطبہ کی حالت میں کھی اسلامی کہ ایس سے میں الوارنسکی کھا ہوگہ سے خطبہ کی حالت میں کھی اسلامی کہ ایس سے دعظ وارشا دے لیے عمرًا انا غردے دیکرخطبہ دیا کرتے تھے ، تاکہ لوگ گھوا خرجا کہیں ،)

سمولاتِ سفر الرجی، عمره ، اورزیا ده ترجها دکی وجست آپ کواکٹر سفر کی صرورت بیش آیاکر تی تھی، سفرین معول تیا کہ پہلے ازواج مطراب پر قرعہ ڈواستے جس کے نام ترعہ پڑتا وہ بمسفر ہوتی ش، جموات کے ون سفر کرنا پیند زیاتے سقے ، اور صبح کے تراک روانہ ہوجا تے تھے، افراج کو بھی حب کبری مہم برروانہ فرماتے تو آسی وقت روانہ فرماتے ترین جب سواری سامنے آتی اور رکاب مین قدم مبارک کو رکھتے تو یسم الند کتے اور حب زین پر سوار ہوجا ہے ترین باز کم برکتے ، اس کے بوریہ آسیت پڑھتے ،

سب تعرفت أس هذا كى شف اسطا فرركو بها را فر البردار بنا ديا حالانكم بم خو داسكة عليه نهين كرسكته تصادر بم اليخط كميطرت بيلنخ واسك بين ؙ ٵ<del>ؙڰٛڎؙڰ</del>ڛؖڐڔٳڵڒؘؠؿؾڂۜڗؙٛؽؙٵۿڶڎٵػٵۘڴ۠ڵڎڡؙڣٝڕ۬ڹؽ ٷڸڒٛٵڔڬ؆ڔۜڹٵٛؽؙڎؙۊؙؚڮؽٷ

بھرین دعاکرتے،

خدا دندا اس مفرین م تصفی بر بیزگاری اور کل بیدیده کی در خواست کرتے این مفدا وندا جارے ایس مفرکو آسان

اللهموانانداً ملت في سفهناه فالبروالتعوى ون العمل ما ترضى اللهم وتن العمل ما ترضى اللهم وتن علينا سفر شأ

وَالْمُوعِيّنَا بِعِدُ لا اللهِ عِلِنت الصاحب في السفى اردامكى ما فت كومك رد، فرا دندا مفرين تورني س

ان جامع ترزی مناقب منین می گفته نواری جار استفره ۱۲۰ باب ا دارای الهام رحلاجا در در پخیلب امره ان بیسیا رکتین - سیله زادا کمها و اور هم از الهام رحلاجا در در خیلب امره ان بیسیاری تاریخ باری اله امراد کرتا به الجهاد از از المعالی باریخ باری باز با بین المورد باریخ باریخ

بال بجون کے یلے تو ہما را قائم مقام ہے اخدا و ندا مین مفر اور وابسی کے اُلام مصائب اور گھر بار کی مناظر قبیرے تری بنا ہ ما نگر مون ،

كالخليفة في الأهل اللهماني اعود بالشمن وغناء السفى وكانبد المنقلب وسوء المنظم في الأهل والمال،

جب واپس ہوت تواس مین استدرا دراضا فہ کردیتی آلیئون ، تابئون ، عابدہ دن لم بناسا مدل دن اراست مین حب می چوٹی پرچڑسنے تو بخیرکتے ، اورجب اُس سے نیچ اترتے تو ترنم ریز تبدیج ہوتے ، محا برنجی آپ کے اہم اُ وا زمور کم بیرو تبدیح کا غلغا پر لمبزرکتے ، جب کسی منزل پراترتے تو یہ دعا فرائے ،

اندين براا در ترار در د گار فلا بو بين ترى برائى سه ادراس ديزي مُرائى سه جوتير اندر بوادرائس جيزي رُرائى سه جوتير اند بپلاكيكى بر ادرائس جيزي بُرائى جوتيج جيزي بياه ما نگما مون ، فدا د ند تجيسه ثير مانب انجيد اورائس گانون دهنه والون و دريسوين ه انگما مون -

كارض كن وركبك الله اعدن دبالله من شرك و شرما فيك و شرما بدب عليك و المود بك من اسلاد اسود ومن الحية والعقرب ومن الكية والعقرب ومن الكيلة والعقرب ومن الكيلة والعقرب ومن الكيلة

حببكسي أبادى مين داخل بونا چاست قويد دعا پرست ،

خداوندا! کے ساق کی عان اوراک تام چیزد کے پر در دگا رہیں و مسایم
انگل میں آساتوں زمینوں اوراک تمام خلرقات پردر دگا رجوا بہروج بین آسوا اور اس کا رضاف کی بردر دکا رحبا کو اور اس کا فرائ آسے بالدر کا رحباک دہ گراہ کرتے ہیں آسوا اور اس کا فرائ اشار کی درخواست کرا ہوں اوراس کا فرائ اوراس کا فرائ کی درخواست کرا ہوان اوراس کا فرائ اورائ کا فرائ کا فرائ کی کرائی کے سے بناہ کا گرا ہوان ا

اللهمرب السماوات السبع وما اظلان و رب رب الارضين السبع ومن اعتمالان ورب الشياطين و ما اضلان ورب الرياح وماذين الشياطين و ما اضلان ورب الرياح وماذين اساً للت خيرها في القريبة وخير إهلها و اعوذ به عن سنرها وسنس اهلها و سنرما فيها ،

ك ابر دا وُدكتاب الجماد باب ما يقول الرجل ا ذاسا فر، منك زا دالمع الدفعال في ديه في النفر، منكه البروا وُ دكتاب الجماد باب ما يقول الرجل ا ذا نزل المنزل ،

· مربینه بینچتے تو پیلے مبور مین جاکر دورکعت نازا دا فرانتے ، پیورکان کے اندرتشریف کیاتے ، تام لوگو ن کا احكم تفاكر سفرس آنے كے ساتھ ہى گھوكا ندر نہ چلے جائين ، تاكر عور مين اطمينات ساتوسا مان رست كرلين، سمولات جا دا جها دمین ممول به تفاکر حب فرج کوکسی مهم پر د دانه فرماتے توامیرالعسکر کوخاص طور پر پرمیز گاری اغتیا کرفے اوراسینے رفقاد کے ساتھ نیکی کرفے کی ہدایت فراتے ، پھرتام نوج کی طرف نخاطب ہو کر فراتے ، اغزوا باسم الله في سبيل الله قا تلوا من كفر فراك ام يرفداكي راه من كفارس الرو فيات اور بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغلد واولا تمثل بمدى درنا، رُدون ك ناك كان دكانا، يون كو تتل زكزا، ولاتقتلوا ولمدار اس کے بعد شرائط جہا وکی لقین کرتے ، جب فيح كوخصت كرتة توبيا لفاظ فرات، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم وعالكم علام من تهارون كان وادرتها كاعال كنائج كوضاك والزاب جسب خود منریک جها د ہوتے اور حملہ کے مقام *ریشب کو پہنچ*ے تو عبج کا انتظار کرتے ، صبح ہوجاتی توعملہ کرشتے اگر مبیح کے وقت حملہ کرنے کا اتفاق منہ ہوتا تو د وہیرکے ڈھلنے کے بعد حملہ کرنے ،حب کو ٹی مقام نتج ہوجا یا ترا قا عدل والصاف كي بيه والن تين دن تك قيام فرات احب فتح دظفر كي خراً تى توسجد و كالأرب الأستاج میدان جادین شرکی کارزار موت تویه دعا فرات، اللهدوانت عَضُى دنصيرى بك احول وبك خاد او دا تومیرادست و بازوب اتومیرا مد دگاری تیرے سمارے ية من وا فبت كرّا مون الحاركرًا مون اورارٌ ما موان ا اصول ومكراقاتل و

له ابددا ورا بهاد با بهاد بابن قى اعطادالبيش كه ابددا و وكتاب فها اطرد ق - سله بهم كتاب ابها دباب تاميرالا مم الامراء على البوث درصيندا يام با دارد و شير الله من الدواؤد و فيرا له المراء على البوداؤد و من بالمراء على البوداؤد الله المنتم عندالوداع - هده بخارى كتاب المنازى وكرغ و وفير الله المنتم عندالغور الدوبات المراء عنداللها و المراء و المراء عنداللها و المراء عندالها و المراء عنداللها و المراء عنداللها و المراء عنداللها و المراء و المر

ر لات عیادت دعوا | ربیار ون کی عیاوت و غخواری آپ حزور فرماتے تھے اور صحابہ کوار ثنا دہر تا تھا اکہ عیا د ت بھی ایک سلان کا فرحن پیمی، ہجرت کے ابتدائی زمانہ مین ممول شریعیت پر تھاکہ جب کسٹی خص کی موت کا وقت ذریبہ ا بھا او صحابہ آپ کو اسکی اطلاع دیتے، آپ اُس کے مرنے سے پہلے تشرلفیٹ لاتے، اس کے بیلے دعا مے منفرت فراتے، اورا خیروم تک اس کے پاس بیٹے رہتے، بیان تک کدوم واپسین کے انتظار میں آگیواس قدر دیر ہوجا تی کرا کیونکلیٹ بونےلگتی، صحابہ نے تکلیف کا حساس کیا ،ا دراب ا دینجا میں عمول ہوگیا کہ حب کو <sup>گی شخص</sup> مرحکیا تو آب کواسکی موت کی خبردیتے، آب اس کے مکان رِتشراعیت ایجاتے، اس کے لیے استففار فراتے، جنازہ کی نما زیرُ سفے ، اس سکے بعداً گرمٹی دینا جا ہتے توظهر جاتے ، ور مر واپس سطے اَستے ایکن صحابہ کواً خرابہ کی پر تکلیف بھی گواران ، و کی اس میلے خود مبنا زہ آپ کے مکان کک لانے گئے اور ہی عام معمول ہوگیا ، عیادت کے بیے جب کسی ہما رکے پاس تشریف لیجاتے، تراس کوسکین دیتے بیٹیا نی اور مض رہا تھ در کھتے المكى صحت كے يا دعا فرات، اوركت ان شاءالله طهودٌ خدان چا لا توخيريت سے ،كوئى بدفالى كے فقرے التاتوناليندفرات، ايك بارايك اعوابي مريزين أكربيار يركيا، آب اسك عيارت كوتشريف سے كئے اور كلات سكيل دا فرائك ١١٠ ن كه بنم في خريت كها، شديرت به عن جريري مين الارجودرات كي، آپ سنه فرايا مان اب بھی موس) عمدلات اسمول یہ تھاکہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ سیلے تو دسلام اورمضا فیرکرتے ، کو ٹی شخص اگر جھاک کراپ کے ملاقات كان بين كجوبات كتا تواسوتت كسامكي طرف سے رُخ نه پھير نے حب تك وه خودمغرن بٹاسے مصافح مين مي یمی معمول تھا بینی کسی سے ات ملاتے توجب کک کہ وہ خود مذحجیوٹر دے اس کا است نہ حجیوٹر تے ،محلس مین مج ترآب کے زانو کھی بمنتینون سے آگے شکلے ہوئے نہوشتے،

(مله میخ نجاری باب دجوب عیاد تا الریس، مله مندا بن ضبل جدم صفیه ۱۹ اسله میخ بخاری باب دخت الدعسلے المریس، مهمه باب دعاءا لعالد للمریض - هه باب عیادة الا مواب) کله البوداود و تریزی،

جَرْحُصْ حا صَرِبُونا جِامِتًا، در وا زه بِرِكُوْل جُوكِ بِهِكِ" السلام عليكم" كتنا، پير يوچِيقنا كوكيا بين اندراً سكتا بوك؛ (غو د بھی آ پکس سے ملنے جاتے توای طرح اجازت الجگتے) کوئی شخص اس طریقے سکے خلات کر تا تو آپ اس کو داہر لرویتے، ایک وفعر بنوعاً مرکا ایک شخص کی یا ور دروا ندہ پر کھڑا ہو کر پچا راکہ اندراً سکنا ہوں؟ آپ نے فرایا کہ جاک ان کواجازت ظلبی کا طریقیہ سکھا دو ایعنی پہلے سلام کریے اتب اجازت ما سکے ، ایک و فدر صفوان بن آیتر نے جو قریش کے رئیں اظلم تھے ، انحضرت صلیم کے پاس اپنے بھائی کلدہ کے ابت ، دود ، ہرن کا بچہ ، اور لکڑیا ان مجین ، کلدہ یون ہی ہے اجازت چلے آئے ، آپ نے فرمایا کہ والیں جا وا ورسلام کرکے اندراؤ، ایک د فعرص جائز زیارت کو ایک اور در دازه پردشک دی آب نے پر حیاکون ہی ابسے پر آپ نے فرمایا " مین امین " بینی پر کیاط بقرہے نام تا ناچاہیے ، جب آب خود کسی کے گھر رجاتے تو در دا زہ کے دائمین یا بائین جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیا له کرا ذن طلب فراتے، (راوی کا بیا ن سے کہ اُپ عین در وازہ کے *راشنے اس وج سے* نہ کھڑے <del>ہو</del>تے كُونُس وقت كك دروازون يريروه والني كارواج نرتها،) اگرصاحب ظاندا ذن مزدتيا تولميث أستى، ا خالخ ایک و فر آخفرت سلم سور علی و ق کے گر تشرایت لائے ، اور با مرکورے مورا ذر طلبی کے لیے "السلام علیکم درجمة النزکها اسعدنے ابطرے استهام کا جواب دیاکہ انخفرت سلم نیس سنا، حفرت سورے فرزند فليس من سعد سف كهاأب رسول التُدكوا فراً في كا جازت كيون نبين ديتي، حفرت سعد فيكما چپ رہوا دسول الشرار بارسلام كرين كے جو بمارے يا بركت كاسب بوگا- الخفرت سلم نے دوبار ه السلام عليكم كها، اورسورسن بيواميطرح جواب ديا، الخضرت صلعم نے تيسري د فور بيواري القيري اول طلب كيا اورجب کوئی جواب ما ملاتواپ واپس چے، حفر<del>ت مورت مو</del>ت جب آپ کوجاتے دیکھاتو د وڈکرگئے اورع من کی کھ له ير دونون روايين الرواد د حلد اصفيا ه اين بن-

مین آپ کاسلام سن رائی ایکن آبسته جواب دیتا تھاکد آپ باربادسلام فرا دین )

در کسی کے گوتشریون ہے جائے تو تم تا زمقام پر بیٹھنے سے پر میز فرائے ، ایک بار آپ مصرت عبد النہ ایکن این عرکے مکان پر تشریون ہے گئے آئیون سے گئے آئیون سے کا گئے ایک گرا ڈال دیا ، لیکن آپ زمین پر میٹھ گئے ، اور گذا آئی خورت صلعم اور حفرت بی اللہ بن عمر کے درمیان آگیا ۔)

معرفات عام ایک بیتی ، مبی بین واپنی طرف سے یا داہنے کا تھ سے کام کرنا آپ کو مجد ب تھا، جو تا پہلے داس نے پانون میں بینتے ، مبی بین واپنی طرف سے ، ای طرح

ایک کام کوشروع کرنا جائے تو میں بیلے دائم نا پانون رکھے ، مجلس بین کوئی چیز تقیم فرائے تو دائمی طرف سے ، ای طرح

----

ك (ابوداؤوكم بالاوب، كله أوب المفرد صفح ٢١٩٠)

## مجاربس نبوى

دربار نبرّت فتهنشا و کونین کا دربا رفتیب و چاکوش اور پل و شم کا دربار مزتها، در وازه پر دربان همی نهین بوتے تھے آ ہم نبوت کے جلال سے شخص *کے تصویر نظرات*ا تھا، حدثیون میں آیا ہے کہ آنحضرت دصلی اللہ علیہ دسلم ) کی مجلس میں لوگ نیقتے تربیمعلوم ہڑاکہ ان کے سرون پریڑیا ن مٹیافی ہیں بینی کوئی شخص ذرا جنبش بھی نہیں کرنا تھا ،گفتگو کی اجازت مین ترتیب کالحاظ رمتا تھا ہیکن بیامتیا زمراتب نسب ونام یا دولت ومال کی بنایرنبین، بلکنضل واستحقاق کی بنا پر ہونا تھا، سے پہلے آپ اہل حاجت کی طرف متوج ہوتے ،اورا نظیم موصات منگرانکی حاجت براری فراتے، تام حاضرین ا دب سے سرتھ کائے رہتے ، خود بھی آپ مود ب ہوکر بیٹھتے ،جب کھے فرماتے تو تمام مجلس ہم سناً ا چھاجا مّا، کوئی شخص براتا توجب تک وہ چیئے نہ ہوجائے ، دوسر اُنحص بدل بنین سکتا تھا ، ا، بل حاجت عرض ر ما مین اوب کی صرم برهجاتے، توآپ کال عمرے ساتھ برواشت فرماتے، آپکسی کی بات کاٹ گُفتگونه فراتے، جو بات ناپسند ہوتی اُس سے تنافل فرماتے اور ٹال جاتے، کو کی شخص مکریراداکرتا تواگراسینے داقعیاس کاکوئی کام انجام دیا ہرتا توشکریہ قبول فرماتے مجلس میں جس مے کا ذکا چھڑجا آ ،آ پھی اس میں شا ل ہوجائے ہنہی اور مدنب ظافت میں بھی شرکی ہوستے ،خود بھی مذاقیہ ہاتین فرمات اسى قبيله كاكو ئى مغرز شخص اجا تا توسب ربراك تغظيم كرت، اورفرمات اكهوا عليم كل قوم مزلج یسی کے ساتھ شخص سے دریا نت فرماتے کہ کو ئی ضرورت ا ورحاجت تونہین ہے ، برنجی فرماتے کہ ج لوگ اپنے مطالب مجھ تک ہنین بھنچا سکتے، مجکواُن کے حالات ا در صر دریات کی خبرد و، ا بران مین معمول تھا کہ جب محلس مین کو ئی معزز شخص کھا تھا توست نظیم کو کھڑے ہوجاتے ، میرسی فاعڈ تهاکه روساء ا درا مراجب دربارجاتے تولوگ سینون پر انتھ رکھ کھڑے رہتے ، آپ سفے ان با تون سے منع فرمایا ا ورارشا دکیا کہ حبکوید میں آتا ہی کہ اُس کے سامنے لوگ تعظیم سے مکوٹے رہیں ، اُس کو اپنی جگہ د و زخ مین وُهو نومَنی چاہیے ، البتہ ج ش محبت میں آپ سی کے لیے کھڑے ہوجاتے ، جنا پخر صفرت فاطرنہ ہراہ جب کھی گئیں اور کھو تواکثر کھڑے ہوجاتے اور فرطِ مجبت سے انکی بیٹیانی چوہتے ہصفرت طیمہ سوریہ کے لیے بھی آپ نے اُٹھکر جا در بچھا دی تھی) اسی طرح ایک دفعہ آپ کے رضاعی بھائی آئے توان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہوگئے ،اور ان کواپنے سائے بٹھایا)

ہرخص کوائس کے رتبہ کے مناسب عکبہ ملتی ہسٹی خص کے دل مین پینیال نہیں آنے پا اکہ درسرآخص کس سے زیا دہ عزت یاب ہے ،جب کوئی شخص کوئی اچھی بات کہتا توائٹ جیسین فراتے ،ا در نامناسب گفتگو کر تا تواسکو مطبلہ ن تلہ بت

مطسلع فرا تشيق

ایک دفعه دوخص محلب اقدس مین حا طریحے ، ان مین ایک منز زا در دوسرا کم رتبه تھا ، مز زصاحب کوچینیک ایک منز زا در دوسرا کم رتبه تھا ، مز زصاحب کوچینیک آئی ، انہون نے اگئی ، لیکن ایھون نے اسلامی شعار کے موافق الحرب لٹر نہیں کہا ، دوسرے صاحب کو بھی حجینیک آئی ، انہون نے الحرب کے اللہ کہا ، مغرز صاحب نے شکایت کی ، آپ نے فوایا الحرب کے شکایت کی ، آپ نے فوایا کہ اللہ کہا ، مغرز صاحب نے شکایت کی ، آپ نے فوایا کہ اللہ کہا ، مغرف نے فواکہ کھلادیا ، آبین نے بھی تم کو مُجلادیا ، آبین نے بھی تم کو مُجلادیا ،

صابر کوایس بات کی شخت تاکید تھی کرکسی کی شکایت یا عوب آپ تک نرمین چائین آپ فرماتے تھے کہ مین چا ہتا ہون کہ دنیا سے جاؤن توسب کی طرن سے صاف جاؤنؓ ،

عاسِ ارخاد المنظرة (ملی الله ملیه دسلم) کی تعلیم و لیقین کا فیض اگر چسفر ، صفر ، خلوت ، بشست ابرخاست نوصن مروقت جاری در بتا تھا، تاہم ایس سے وہی لاک تنفیض ہوسکتے تھے ، جواتفات سے موقع پر مہوتے تھے ابراتفات سے موقع پر مہوتے تھے ابراتفات سے موقع پر مہوتے تھے ابراتفات سے مطلع رہیں اور جن کو ایس بنا پراپ نے تعلیم وارشا دکے لیے بیض او قات خاص کردیئے تھے ، کدلوگ پہلے سے مطلع رہیں اور جن کو است خاص منظور میں مور مسکور میں مور مسکور میں مور مسکور میں میں مور مسکور میں مور مور میں مور مور میں مور مور میں مور مور میں مور میں مور میں مور میں مور میں مور میں مور مور میں مور میں مور میں مور میں مور میں مور مور مور میں مور مور مور میں مور مور میں مور مور میں مور مور میں مور

کے الدوار دکتاب الا دب باب قیام الرجل طرح الدوار در کتاب الادب برالوالدین -سل یہ تام تفعیل شاکل تریزی، کی دوفصل روایتون سے اخوذ ہے جبین انخفرت مسلم کے عام اخلاق کا ذکر ہے -سمے وجب المفروا مام نجاری، شھ ابودار دکتاب الادب، کتھ اضافہ تاصفی یسحتین عموگامسجدنبوی بین منعقد مو تی تقیین مسجدنبوی مین امک چھوٹا ساححن تھا بھی اب و ہان شست ذباتے ابتداءً انخفرت (سے الله عليه الله عليه كانت كے ليے كوئى مماز عكم مزهقى، با مرسے اجنبى لوگ آتے تواپ كے بيانے ين دقت برتي، صحابه سنه ايک چيونا سامني کاچېزه نباديا ،آپ اس پرتشريف رکھتے، باتى د و نون طرف محابر طقر بالمره کرم الله الله مات، ) اَ وَالسِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِلْ مِن أَنْ وَالون كے يك كوئى روك تُوك مُرتفى عَرُوا بِدِّ وَالينَ أَن وَشَت الأطراقيت آتے اور بے باکا زموالے جواب کرتے ، خلق نبوی کامنظران مجانس مین زیا و هجیرت انگیز بنجآ اسے، آپ بغیر خاتم کی تینیت سے رونت افروز بین صحا مبعقیدت کیش غلامون کی طرح خدمتِ اقدس بین حاضر ہین ،ایک شخص آنا ہے، اوراُسکوانحضرت اُسیٰ اللہٰ عالیم ین اورحاشینشینون مین کوئی ظاہری امتیا زنظر نہین آنا ، لوگون سے پوھیتا ہے ، گرکون ہی صحابر بتاتے ا بین کہ ہی گورے سے اُ دمی جوٹیک لگا کئے ہوئے بیٹے بین، وہ کہتا ہے، اے ابن عبد اطلب! مین تم سے انها برت ختی کے ساتھ سوال کرون گا، خفا نہ ہونا ، آب بخشی سوال کی اجا زت دیتے ہیں، بالین بهمرساوگی ر تواضع، برمجانس بعب و و قارا ورا واب بنوت کها ترست لبرزیموتی تنفین، انحضرت دسی الله سنصب نبوت سے خارج تقین ایکی بیض لوگ نهامیت مهمولی او خیفیف باتین پوچھتے تھے، مثلاً یا رسول اللہ میر<sup>س</sup>ے ا ب كانام كياب إيرااون كوكياب وهكان ب وأب اس قىم كروالات كونا فيندفرات ته ایک إرابي قسم كے موسوالات كئے گئے تواب نے برتم موكر فرما ياكہ جو پوچينا ہو يو حيوا مين سب كاجوار وون گا و تفرت عمر نے آپ کے چمرے کا رنگ دیکھا تو نمایت الحاح کے ساتھ کماد دیستے، كو أَي شخص كَفرت كفرت سوال نهين كرّاتها ا إكشخص سنة أطرح سوال كيا تراّ ب سنه اس كي طريت سله ابردارد باب انقدر، مله بخارى عبدام ه داركاب الايمان، مله بخارى كتاب العلم،

تعجب سے دیکھا،ایں طرح میربھی معمول تھا،کرجب ایک سُلہ طے ہوجا آتو دوسرامسُلہ میش کیا جاتا ، بعض او قات آپ گفتگو كرتے ہوتے ،كو ئى صحرانتيىن بد وجوا واب مجلس سے نا وا قف ہوتا ، وفقہ اُجاما ، اور صين ليسِلهُ تقريريين كو ئى بات يوجيها بیّهٔ ای آپ سِلِسازُ نقررکو قائم رکھتے اور فارغ ہوکراُسکی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے ، ایک دفعہ آپ تقریر فرمارہے تھے، ایک بروآیا ورآنے کے ساتھاس نے یوجھاکہ تیاست کب آئے گی؛ کپ تقریرکرتے رہے حاض سجھے کہ آب نے نہین سا اکسی کسی نے کہا «سنا» لیکن آپ کو ناگوار مہوا "اَپ گفتگوے فارغ ہو چکے تروریا نت فرمایا كُر پوسي الاكهان سيع؛ برّون كها "بين بير حاخر بون" آب نے فروا ياجب لوگ ا مانت كوضا فع كرنے لكين كم البولاكرا مانت كيونكرضا لع بهو كى » فرما يا حب نا المون كى المت بين كام آك كا) ارقات على الرسقيم كي مجانس كے ليے وفاص دقت مقررتھا وہ صبح كاتھا ، نماز فجركے بعدات بيھ وات، اور انی*ض روحانی کا چشمہ جاری ہوجا تا انعبض ر*وا تیون سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنما زے بعداً پ تھے جاتے اور محلب قامی جاتی بنا پزگوب بن مالک پرجب غزدهٔ تبوک کی غیرطا ضری کی دجرسے قاب نازل ہوا تو دہ اپنی مجانس میں آگر آنخفرت (صیدانشامید مرم) کی خوشنو دی فراج کایتر لگاتے ،خوداک کے میرالفاظ ہیں -فاتى رَسُول الله صلى الله عليدوسلم فاسلم عليدو من رسول الله كياس أعقا ورسلام كرا اور آپ بعد ماز هوفی عجلسہ بعد الصلوة فاقول فی نفسی اللہ کے اپنی علم میں ہوتے تھے ترین اپنے جی میں کتا تھا کہ آپ نے جواب سلام بین اپنے لب ہلائے یا نہیں۔ حل ك شفتيه بردالسلام الملاء صبح کی مجلسون میں کھی کھی آپ وعظ فرماتے ، تر مذی اور البداؤو مین عرباض بن ساریہ سے روایت ہی، وعظنا رسول اللهصى الله عليه وسلم يوما بد وسول المتدسيل الترعليه وسلم ف ايك ون صبح كي نا وسك بعد صلو تا الفل الا موعظة بليغة درنت منها ايك بيغ وعظها اجس ت كهين التك رز بوكين اور العيون ووجلت منها القلوت دل كانريا أعلى.

ا م مجری اری کتاب العلم صفح ۱۸ می میاری جدر م مفره ۹۲ حدیث کوب بن مالک ، سیده تروی صفح ۱۸ م

نازکے بورجو بس منقد ہوتی 'اس مین دعظ نوصیحت اورائر قیم کی جزئی باتران پرگفتگر ہوتی تھی ،لیکن ال والت کے علاوہ آپ خاص طور پر برقایت و معارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فراتے تھے ہی مجالس ہیں جن کی نبیت اطاویٹ مین برالفاظ آئے ہیں ،

کیان دو مام ہوتا تھا، اس کے اب جا ہے تھے کہ کوئی شخص نمین سے مورد مرد ہے پائے اس بنا پرجولوگ اِن اِن چالان اور مام ہوتا تھا، اس کے اس بنا پرجولوگ اِن ایک اس بنا پرجولوگ اِن ایک بین اگروائیں جسلے ہوئے ہے اگری ہوئے سے اس بنا پرجولوگ اِن ایس بیٹے ہوئے کہ ایک مرتبہ کے ساتھ مہد ایس بیٹے ہوئے کے انگری ہوئے کے انگری مارونے کے اس بیٹے ہوئے کے انگری کا میں بیٹے ہوئے کے انگری کا میں بیٹے ہوئے کے انگری سے ماحب کو درمیاں میں موقع نہیں بلا، اس لیے سب کے تیجے بیٹے ایک تربرے صاحب والیس چلے گئے آخفت ماحب کو درمیاں میں موقع نہیں بلا، اس لیے سب کے تیجے بیٹے ایک تربرے صاحب والیس چلے گئے آخفت اس سے ان اور ان ہوئے کو ایک ایک سے خوا اس کرتھ کے ان کو ان اور ان ہیں ہے ایک سے خوا کی طون بنا ہو ایک موقع پر آبی اور ان ہیں سے ان کی موقع پر آبی اور ان ہیں کہ ایک سے خوا اس کرتھ کے ان اور ان ہیں ان کے جا تیں کہیں بہتے سنتے اور کی اکتا جا تا ہی اور اور ان کے بیٹی اور ان بی ان کے جا تیں کہی تابیس نا غد و کی موقع فرائے ہے ان میں نا تعد و کی موقع فرائے ہے ان بی نا بی ان کے جا تیں کہی تابیس نا غد و کی موقع فرائے تھے، بی اور کے تھے، بی اور کو ان بی ان بی ان کے جا تھیں کہی تابیس نا غد و کی موقع فرائے تھے، بی اور کی ان بی ان بی ان کے موقع کی تابیس نا غد و کی موقع فرائے تھے، بی اور کی ان بی ان کی موقع کی تابیس نا غد و کی موقع فرائے تھے، بی اور کی ان بی ان کی موقع کی تابیس نا غد و کی موقع فرائے تھے، بی ان کی میں ان بی کوئی کی تابیس نا غد و کی موقع فرائے تھے، بی ان کی میں ان بی کوئی کی تابیس نا غد و کی موقع کی موقع کی تابیس کا خوا کوئی کی تابیس نا غد و کی موقع کی تابیس کی موقع کی تابیس کے تابیس کی تابیس

كان النبق صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أنخفرت معمم وركون كونا خدد كرنسوت فراق ت كان النبق صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مركب التام كراهة السالمة علينا بمركب التام كراهة السالمة علينا

عورتون کے بیے مخصوص کلیں الان مجانس کا فیض زیا وہ تر مَرود ن کک محدود تھا، اور عورتون کوموتع کم ملّاتھا اس بنا پرعور تون نے درخواست کی کہ ہمارے یہ خاص دن مقرد فرما یا جائے، انحفرت ملتم نے یہ درخوا است کی کہ ہمارے یہ خاص دن مقرد فرما یا جائے، انحفرت ملتم نے یہ درخوا است کی منظور کی اوران کے وعظ وارزنا دکے لیے ایک خاص دن مقرد ہوگیا،

كمان ا برصور الله بخارى جدر القرن النام الله كارى آب العلم

اً گرچیساً مل شرعبه کے متعلق بقرم کے سوالات کی اجازت بھی، ا درخا تونانِ حرم دہ ساکل دریا نت کرتی تھیر جوخاص پر دونتیبتون سے تعلق رکھتے ہیں، <sup>ت</sup>ا ہم حب کوئی پر دہ کا وا قعم مجلس عام مین سوال کی غرض سے پیش إكياجامًا توفر إحيات آب كوناكوار بوا، این تنم کی پر دے کی بات مردیجی مجمع عام مین پر پہتے تو آپ کو مکدّر ہوتا ایک دفعرایک انصاری نے

(جنكا نام عام تعا) مجلسِ عام مين اوجهاكم أكركو أن شخص اپني بوي كوغيرك ساته ديكيسك آدكيا حكم بر؟ أتحضرت سلم كوناكوا رموا اورآب في انكوملامت كي أ)

طربقیارشا د الکیمی کیمینی ہوفیے ہتان کے طور پر جا طربن سے کوئی سوال کرتے ، اِسن سے لوگون کی جو دستِ فکرا واصاب راے کا اندازہ ہونا، حضرت عبداللہ بن عمر کابیان ہوکدایک دفعہ اپ نے پوچھا، و مکونسا درخت ہو جسکے یتے جھڑتے نہیں ، اور جوسلمانون سے شاہت رکھتا ہے ، لوگون کاخیال عجلی درختون کی طرف گا، بیرے زہن میں آیا کہ بھور کا درخت ہو گا،لیکن میں کس تھا اس لیے جڑات نہ کرسکا ،بالکنزلوگون نے عرض کی کرحضور بتائين، ارشا د فرما يان كھجور" عبدالله بن عمركة مام عرصرت رہى كە كاش مين نے جزات كرے اينا خيال ظاہر كرد يا بنا ایک و اسپ مبیرین تشرلین لائے، صحابہ کے دوسلتے قایم تھے، ایک قرآن خوانی اور ذکرو د عامین شنول تھا ١١ ور و وسرے طقمین علمی باتین ہورہی تھیں، آب نے فر مایا و ونون عمل خیر کرر سے بین الیکن خدانے مجكوصرت للم بناكرمبوث كياس، يككر على طقر مين بليك أ

إن مجانس مين وقيق مباحث كوينكي تذكك عوام نهيين بينج سكتة نالبند فرمات تقير الجابجرايك روز صحاب کی محلس مین سُلەتقدىر برگفتگومورى کفى "آب نے ساتو جرے سے نکل آئے "آپ کا چہرہ اس قدر سُرخ ہوگیاتھا اگر یا عارض مبارک برکسی نے انار کے دانے بخوڑ دیئے ہین اکب نے صحابہ کی طرف مخاطب ہوکر فرایا کیاتم ای یے بیدا کے گئے ہو؟ فرال کو باہم کرارہے ہو، گذشتہ امتین اپنی با تون سے بربا وہوئین،

ك بخارى كمّاب العسلم، كم صنن ابن اج صفرا البي بفضل العلاد سك منن ابن اج صفره إب القدر،

إن مجانس كالمقصد سيمي تفاكر محابج ب مسايل بين باسم اختلات كرت الخضرت للم الن كالميح فيصله كرديت امث لأ شھرت طلبی ۱۰ ورجا ہ ریشی خلوص عمل کے منا نی تھجھی جاتی ہے ۱۰ درغو دصحا برکے زمانے مین تھی تھجھی جاتی تھی اچٹا پنج انحضرت صلىم كى محلس من وشخصون نے اس سُلەم ين گفتگوكى ايك نے كها اگرېم نے دشمن سے مقابله كيا، اورايك شخص نے فزيد به که که نیزه هٔ داکهٔ میرا دارلینا مین عفاری جوان مون "تواس بین تهماری کمیا راسے ہے؛ میا طانے جواب ویامیری رائ مین کھ زُواب ندملے گا اتیسرے اً دمی نے میگفتگو سکر کہامیرے نز دیک اس مین کو ٹی حرج نہیں اس پر در نون مین اختلات بهوا "أنخضرت معمن الكي گفتگوشي توفر ما يا ، نواب اورشهرت د و نون مين كو كي مخالفت نهيت-عام خیال به تفاکه واسے علیہ کے برکا رکردینے کا نام تعذیریت ،تقدیرین جو کچھاکھا موگا س کوکو ٹی علی طاقت منا نهين كتى الكِنْ خَصْرِ عِيلَةً في الكِيمِ عِيلَ مِن هِ إِنَّهَا قَامِنْقَد مِوكَى تَقَى السِ خيال كى ترديد كى اور فرايا كه اعمال تو خو و تقدیر ہیں ،انسان کوخداجن اعمال کی ترفیق دیتاہے وہی اس کا نوشتُہ تقدیر ہیں ،اس سیاسے توکل قوتِ عل کے بیار الردسينه كانام نهين ، خِالجِ محابرايك جنازه بين تركِ سق ، أخفرت ملح تشريعين لائه ا ورصحابرج بموسك أسيك المته مین ایک چیزی هی اس سے زمین کریے نے گئے، پیرفرمایا تم مین کوئی ایسا نہیں ہی گاجنت یا دوزخ مین لكهي زجاجي بواليك شخص في كها توجم اپني تعذيرير توكل كركي عمل كيون نرجيو ژدين ا بڅخص معادت مند بوگا وه خود مجز دسعا د تمندون مین دخل ہوجائے گا ، اور چیمف مرتجت ہو گا وہ مرتخبتان سے ملجائے گا ، آپ نے فرمایا ساد رہ لوگ، ہیں جنگوسا دت مندون کے عل کی تونیق دیجا تی ہے ،اور مبخبت وہ ہیں مجنگے یے نتقا دت کے کام سے اساب ممع برواتي بالله بانس بن گنته زاجی (با دجودا**س کے ک**ران مجانس مین صرت برایت ، ارشاد ، اخلاق اور تزکیفوس کی باتین موتی تقبين، ا ورصحابه أمخضرت (صعى الله عليه ولم) كي خدمت من أبطرح بشيطة تنفع الكان الطَّابوذون رؤسه مرتابهم بمجليس نسگفتہ مزاحی کے اثریسے خالی مذتھیں، ایک دن آپ نے ایک مجلس میں باین فرہا یا کہ حبّت میں خداسے ایک له ابردا در حاربه صغیر ۱۱۱ مله بخاری حاربه صفیرم م تغییر دکرب بالحسنی

تض نے کینی کرنے کی خواہش کی، خوانے کہاکیا ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا ہان الکین ا میں چاہتا ہون کہ فوراً بو کون اور ساتھ ہی طبیار ہوجائے ، جنا بخدائس نے بچے ڈوائے، فوراً دانما گا، ٹرھا، اور کاٹنے کے قابل ہوگیا، ایک بدو بڑھا ہوا تھا، اُس نے کہا یہ حاوت صرف قریشی یا انصاری کونھیب ہوگی جوزر اہت پیٹیہ این الیکن ہم لوگ قرکا شدکار انہیں 'ا بہنس ٹرائے ،

انیخ مجت دایک و نده حفرت او ہر رہ نے عوض کی کہ ہم جب خدمتِ اقدس مین حاض پوتے ہیں تو دنیا ہی معلوم موتی ہے الیکن جب گھرین بال بچون مین بیٹھتے ہین ترحالت برل جاتی ہے، اب نے فرمایا اگرا یک ماحال رہنا تو فرشتے تہاں کی زیارت کو ائے ہے

ایک دفعه حضرت حنظله نا خدمت اقدس مین اک اور کها یا در سول النّدیمین منافق بروگیا، مین حب خدمت بین حاضر بوتا بون اور اَپ دوزخ دحبنت کا ذکر فراتے بین ترمیم بیزین اکھون کے سامنے آجاتی بین لیکن بال بچون مین اگر سب معبول جاتا ہون ارشاد ہواکہ اگر با برکلکر بھی دہی حالت رمہی تو فرشتے تم سے مصافح کرتے ہے؟

کے بخاری جلد بصفی ۱۱۱ باب کلام الرب مع اہل الجنة - ملے بخاری صفی ۸۰۸ باب نفقة المعسوسلے اہر - سل تر مذی شریف باب، اجاد فی صفة الجنة و فیمها ۱۱ م تر مذی کے نزویک یہ حدیث قری نہیں - مہل تر مذی ابواب الزہد -

## خطابت ببوي

﴿ خطابت ادرتقرر؛ بوت كانهايت طروري عضرب ابني بنايجب خداف حضرت مولى عليالسلام

کوفرعولن کے پاس بنی برناکھیا تران کوسے رما انگنی ٹری ر

فدا دندامیری زبان گی گره کھول کہ دیگ میری بالتحجین-

وَاحْلُلُ عُقْلَةً إِنِّ لِسَافِ يَفْقَهُ وَا فَوْلِي ،

ľ

مكن سيرالا نبٹاكو خود بارگا والئى سے يەرصىف كائل عطاكياكيا تھا، چنا پنجاكب نے تحديثِ نعمت كے طور يرفرايا،

مين فيسع ترين عسرب ووك

اناً افتيح العرب،

بُتْنِتُ بجوامع الكلِم ين كلمات مامدلكرموث بوابون ا

عرب مين أكريم مرتبيل نصاحت و بلاغت كارعي تها، تام تمام عرب من ووتبيلياس وصعت مين نايان امتیا زر کھتے تھے، قریش اور مزہ ہوازن، قریش فو د آنحفرت دسے اللہ ملم) کا قبیلہ تھا، اور مزہ ہوا زن کے قبیلہ مین آپ نے برورش پا کی تقی اس کے آپ نے ارشا دفر ایا ہے ،

انا اعرب عمانامن قريش ولسا في سان من في من في تربون ، قريش بون ، اورميرى زبان

میره نوسوندی زبان ب بنى سعال دريكم المع

طرنه بیان ایمخضرت دصل الله علیه بهلی نهایت سا ده طریقیر پرخطبه دیتے تھے ہا سپ حب اپنے حجرے سے خطبہ ویٹے کے لیے شکتے تھے، توسلاطین کی طرح نرای کے ساتھ جا دش ہوتے تھے، نراپ خطباء کا اباس پینتے تھے، الم تقدين صرف ايك عصابرتنا تقاء اوركهم كهمي كان يرثيك لكا كرخطه ديتے تقے ابن ما حمين به كرمسجد مين حب آپ خطبه دیتے تودستِ مبارک بین عصابو اتفاه ورمیدان حباک مین خطرد ینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کا ن بر

الك الكاتي عن

له ا منافر آخر باب الله طبقاب ابن موجلوا صفي ا ، عله برسوقبيل برازان كي ايك شاخ ب من الدوا و وحلول كما الصلوة ابوليك والمنافرين

جمدا درعید کا خطبہ ترمین تھا ہیکن اسکے علا و قطبہ کا کوئی وقت مقرد فرقا ، جب صرورت بیش آتی ، آپ نی ابتہ الحلہ کے لیے تیار ہوجائے تھے ، یہی و جرہ کہ کہا ہے خطبہ کوئی کہی طویل خطبہ کی دینا پڑتا تھا تا ہم آگے خطبے مولئ خقر ہوئے تھے ، خطبہ دیا ہے ۔ صرورت کے کا فاسے اگر چہا کہ کہی کھی طویل خطبہ کھی دینا پڑتا تھا تا ہم آگے خطبے مولئ خقر ہوئے تھے ، خطبہ دیا ہو اور نہ تھا تا ہم آگے خطبے مولئ کو فاص طور پر موثر تر الما ہوتا تھا تو خطبہ کو موٹا سوال کی صورت بین بٹروع فرائے تھے ، غرو ہوئی میں آپ نے المعا رکے سامنے جو بنا ہم ہوئی ہوئی سوال کی صورت بین بٹروع فرائے تھے ، غرو ہوئی تھی میں آپ نے المعا رکے سامنے جو خطبہ دیا وہ اول سے آخریک سوال دو اب ہے ، خطبہ تجا اور ان حزیرہ اور تمام خطبات میں حبیا کہ آگے آ ہے ۔ خطبہ دیا وہ اول سے آخریک سوال دو اب ہے ، خطبہ تجا اور ان وزیر اور زنمایت لبند ہوجا تی تھی بخصہ بڑھ جو آتا تھا گا آپ کسی فرج کوئیا کے انہا در سے میں ہوئی ہوئی ہوئی تھا گا ہے کہی کھی میں بر ان الفاظ اسٹ کی نمایت صیحے تھو ہواں الفاظ المیں جو تھو ہوئی ہوئی تھی بھی کے اور از نمایت کی میں میں جو تھو ہوں الفاظ المیں جو تھو ہوئی تھی بھی تھو تھو ہوئی میں ہوئی تھی بھی کھی کھی ہوئی ہوئی تھا ، ان تو تو کوئی تھی میں میں جو تھی حضرت عبدالشدین تھرنے اس تھی کی پر جوش حالت کی نمایت صیحے تھو ہوں الفاظ ہوئی تھی ہوئی ہے ۔ اس تھی کی پر جوش حالت کی نمایت صیحے تھو ہوئی النا الفاظ ہوئی ہے ۔

سمعت رسول الله صلعرى المنبريقول يا خذا الجباب سملوات وارضه بيد لا وقبض يدلا فجعل يقبضها ويبسطها .... قال ويتما على رسول الله صلح الله عليه وسلم عن يمينه وعن شا له عن نظرت الى المنبريتي الشاعيد من اسفل شكى منه حتى الله قول اسا قط هوبرسول الله صلح الله عليه وسلم (ابن ام ذرا البعث)

انخفرت كى خلبات كى نوعيت الما دىيى كى كما بون مين انخفرت (مسلى الله عليه دملم) كے خطبات اور الم يح مبته جسته ، له صحومه لم با بنخفیف النسلوی والخطبام فو ۱ اسا جدادل علی ابن ما جر ذکرا لمبت علیه مرز بن ضبل جلده صفح ۲۰۲۰ م

فقر بنیکسی فاص رسیکے جمع کردئے گئے ہیں کیک کی تحضرت ملی کی متلف میں تا دواس کا اڑا ب کے طرز بها ن پرٹرتا تھا، آپ داعی نرہ تھے، فاتح تھے، واعظ تھے،امیر البیش تھے،تاضی تھے،پیٹر ہے، اس خلاب حتیت نے آپ کے خطابت اور زور باین مین نهایت اختلات پراکر دیا ہے، اور بلاغت کا اقتضا بھی ایسی ہے ،آپکیٹیت واعی مزمِب ہونے کے جوخطبہ دیتے تھے اُس مین نہایت زورا ورجوش پرا ہوجا ہا تھا، ا دراً سوقت آب كي شيب باكل ايك ميريش كي بوتي تقي، چنا پند جبوقت يه آيت نا زل بولي،

وَكَانُ لِهِ لَيْ عَشِيْ يُوَكُّ لُلْ فَرِّينِينَ الْجُا قُرْ إِلَوْرُ وَالْوَا

آپ نے تمام قریش کو جمع کرکے ایک خطبہ دینا چالی ابولیمب کی شفادت نے اگر میاس خطبہ کو یور نہیں ہونے دیا آنا ہم آپ کی زبان سے اس موقع پرجو چند جھے کل گئے اُس سے آپ کے زورِ بیان کا اندازہ بوسكتاب، أبي صفا برير م وكريك يكاراتيا صالحاً ٢٠٠ يه وه لفظت جوعرب مين أسوقت بولاجاً ابرجب صبح کے وقت کوئی قبیل سی تبید رونعہ فار کوی کے لیے ٹوٹ ٹیر آئی ام کا کے بیافظ شکر حیاب اُسٹے اور آپ کے گرو ا جمع بوگئے،آپ نے تسرایا،

الرأسيم ان اخبرتكم ان خيلاتخوج من عفي تادُارين مين يخردون كراس بيارك دان سعايك له فدا الجبل اكنتم مصدّ قيّ، فیج کلاچاہتی ہے ڈکیا تم میری نصدیق کردگے ،

سننے جواب دیا ،اب مک آپ کی نبت ہم کئی تم کی در وسٹ گوئی کا بچر بندین ہواہے، جب آپ نے یہ اقرار بے لیا توٹ رایاء

إِنَّ نَكْنِي رُكَّ اللَّهِ مُنْ يَكُنْ عَلْمَاسِ شَكِويلِ مِنْ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ البراسي نهايت استفاف كراته كها اكيا المسجون كواسي لي حجم كي تها المكرول كعرا أوا ا غرَده خين مين آب نے تام مال غنيت مولفة القلوب كو ديديا ا ولانصار بالكل محروم ره گئے، توجيد نوجوالونكو

له مخاری جلد باصفی مربر انعنسیر موره و تبت ،

یه نهایت ناگدار موا۱۰ ورایفون نے کها «خدابیغمبری غفرت کرے، قریش کو دیتا ہؤا در مکو حیور دیتا ہی حالا نکر ہا ری الدوارون سے خون میک ایم ہی " شخصر مصلیم کوخبر ہوئی توتمام انصار کوایک خیمہ میں حجم کرے صلح قیقت کیا فت فرا کی لوگون نے کہا ''چند نوجوانون نے بیک ہے ہیکن ہم میں جولوگ صاحب الراسے ا درسردا مہیں اُنھول نے ایک الفظ على نندين كما "اب أب أب سف اس موقع ير كورك مورايك خطبه ديا ،

بامضرالانضا والماجدكمضلاك فصداكم ماكم العروه انعاركا بن في كوكراه منين إيابيض المري الله بي وكنتم متفرقين من تفكم الله بي وعالم الله الماسي واليت دى اتم متفرق تقع اخدافيرى وجت مكوجتم كرديا بم محتاج تعي خدا ميري وتيج تكونني كرديا.

فأغناكم اللهاء

انصار ہر بات رہکتے جاتے تھے "خداا ورائس کا رسول بہت امین ہے"، آمینے فرمایا "میرکیون منین کھیے کا الے عمد اتم اس صالت این آے مے کولگ تنهاری کوئیب کرتے تھے ہے تھاری تصدیق کی، تمهار اکوئی مرد گار نہ تھا ہم سنے تعادی مردکی، تم گھرسے نکا ہے ہوئے تھے، ہے تکا گھردیا، تم مخلج تھے، ہینے تہاری مخواری کی اِسکے بدأب في اعتراض كاجواب دياء

لما تنقلبون بمرخير مما ينقلبون جاتم وده أس عبر وجكوتام وكر ايكراتين-

ا توضون ان ين هب الناس بالنا لا والبعيد كيتم ينس بندرت كردك وف اوربكران ليك جائين ادر وسنهبون بالنبى الى رحالك مرفوالله تمائي كفرون بن فورنير كوري والمراكة متم الكرواب

إس يرتمام الصاريكا وأسطّ «دخيدنا " يني يم سب راضي بن -اس خطرے وجوہ بلاغت پارغوركياجائے وايك مختصرمارمالطيار برسكتاہ، فاتحانه مينيت سيأسيني مرث نتح كمرك موقع يايك تقرركي هي جس كحبته جنه فقرس احاديث کی کتا بون مین مذکور مین، مکرعرب سے نز دیک نهایت مقدس شهرتفا حرم ایک دادالا ما ن تھا جس میں کھم خجرزی

له صحح بخاري غوزه خين-

مین بوشی سی مستح کمرین سے بہلے اُسے دائی ظمت برخون کا دمتر لگایاگیا، اورج کمرزم کے اسے لگایا کیا تھا ،اس لیے خیال پدا ہوسکتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا بیا حترام شربٹ جائے والحضرت سلم کواپنی دونون مپلولون پراپنی تقریبین نه در دنیا تھا، چانچانچانچان برتریب اپنی کی طرن توج کی، سب سے پہلے اَ ب نے محام کی طرن مخاطب بوكرمنسرايا،

خدان حبدك أسال اورزمين كويرداكيا، أسمى دن كمركوم إم والا رض فهی حوا مربحوا موالله الی یوم الفیفه خالم کردیا ایس ده برست خدام ام به ، ده سرس بین نکس پر تخل لاحداق فيلى ولاتحل لاحد بعدى ولمرتحل طال بواء اور نمير برطال بوگا، اور مير يا يا يا يا الم کے برگز حلال منین برا نراسکے شکار د نکومر کا ماصکیا، نراسکا كانٹاكا ماجاسكا - زامل كهاس كانى جاسكتى - مذاسكى كم مشده جرطال بركتي بجزات فحص كے بواس كو دھون الصراب

إن الله صم مكت يووخان السموات لى قط الاساعة مال مراينغى صيديها ولا يعضد شوكما ولايختلى خلاها ولاتحال قطتها الالمنشاء

المخضرت (صيف الشرعليريم) كاستب متم بالثان خطبه وه بح جواسيني مجة الوداع مين ديا تها البخطبه صرف احكام كاليك د همجوعه سبته ،جس كوقدرةٌ خشك ا در رُوكها يعييكا بوناجاسيه ، تا بم مسلاست ، ر وا ني ، ا ورمشعتگالفا کے کا فاسے مخطبہ بھی ا ورخطبون سے کم نمین آپ نے حمد ونعت کے بعداس خطبہ کی اہمیت اس طرح ن الله الري،

ابھاالناس اسمعواافانی لا ادری لعلی لا القاکم لیکسٹواکیونکرٹٹا بین اس سال کے بداس مگر،اس ساده ساجله به تفاكه فالباً بيميري عمر كا آخرى سال ست "ليكن التفصيل اوراس ميرائي بايان سف ارس مفه وم کوا در کھی زور دار بنادیا ہے، آپ نے فرایا کرسل اون کی عزمت ، آبر دا جان، مال، سب سل زن پرحرامی إس طلب كواس الني طريقيت ا داكيات،

کیاجات ہوکہ بیکونسا دن بری لوگون سنے کھا حذا او اعلمقال فان لهندا يوم حرام افتدرون رول كواس كاعم ب- أب فرايا يه م الحرام بوا كيا جانتے ہوہ كونساشهر بور لوكون كهاخداا وررسول كو

بله حوام قال اند رون اى شهرهذ اقالوا اكلام يك ني فرايا بالرام م كيا جائز بوي كونسا بيذ بر وكور

ف كهاخلا دروسول كواس علم وكبين فرايا شهر حرام مي

اتدرون اعليوم لمنذاقا لوالله ورسولد

اى بلاهذا ، قالزالله ورسولم اعلقال

الله ورسول اعلمقال شهرح ام،

اِسطح جب لوگون کے ول مین اس دن ۱س میندا ورابس شمرکی حرمت کا خیال اندہ ہوگیا تراپ نے

اصل مقبو د کوبیان سنسرایا،

دینه مین است<sup>ش</sup>هرین اس دن کی حرمت کی برایک دورس کی گردن ارے ۔

ان الله حرم عليكم د ما عكم وامواكلم واعظم فالفائل المارى الروتم ياس كحومة يوسكم له فافي شهركم في ذا في بلدكم هذا الانتجعوابعدى كفارًا يضهاب بعضكم طسوح حرام كيا . ميرب بعد كافر بنوج أكرتم من رقاب بعض،

كب في الفاظين ساوات كي سيم دى س

ان وبكمواحدوان اباكمرواحد كلكم من أدمر تمار فلاك تمادا إلى يم تمسك دم كادلادم وادرا وم

منی کے تقی فرکا زدیاتم مین شریف روه برجوزیاده برمز کارہے۔

وآدمون ترابلوت ألزم كفيفونه الله أنقاكم

عرب كا عام ذرايوم ماش غارت گرى تقى ،كيكن شهر حرم كے جا رئيسنے تك د ه لوگ بريا رنهيابي ه سكتے تھے اسلے ان مهينون كوا دل مرل كياكرت تصحيكونسي كتيم بين، قرآن مجيدة أسكى ما نعت كي،

إِنَّمُ النَّبِيُّ زِيا دَنَّ فِي الْكَفْرِ نَ لَكُ فَي الْكَفْرِ مِن اضافر رَبَّ ب-

آپ نے اپنے خطبہ مین اس کا اعلان ان الفاظ مین فرایا۔

نان برمور کے بھوائسی مرکز را گیا جیاکداس دن تھا

ان الزمان قداستداركَهَيُّته يوم عناق الله

جب ضرائے آسان وزمین کوبیداکیا تھا،

السموات والأرض

ال شیروں کے علاوہ آپ کی شیرت ایک خلم اور واعظ کی تھی، آپ اس حقیت سے جو شطے دیے ہی ہا گہر نہا تا اور اسادہ بن اہم اُن میں بھی باغت کا اسلوب موجود ہے ، ایک اخلاقی واعظ کے سے بجد ارترکیب، شا ہزارا لفاظ، اور استعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اُسکو صرف ساوہ الفاظ، واضح جلے اور مختصر ترکیبون سے مطالب کو ذہن استعبد و استعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اُسکو صرف ساوہ الفاظ، واضح جلے اور مختصر ترکیبون سے مطالب کو ذہن انشین کرنا پڑتا ہے ، انحضرت (عصلے الله والحد میں اُسی تی اس حیثیت سے جو خطے دیئے ہیں، وہ تمامتر اسی تنم کے ہیں، مرتنے اگر سب سے بہلافقرہ جو زبان مبارک سے محلا، یہ تھا،

با إبها الناس، افننو السلام، وأطعموا الطعائر و تورا سلام تهياد و كفائا كلايا كرد، ناز برها كروامب اورلوگ صلوا والناس نيام، نده خلوا المجنة بسلام، موجاوگ، موجاوگ، موجاوگ، موجاوگ، مرتبة مين موجايش موجاوگ، مرتبة مين جرست بهلام موجائي برخابر و يا تقا،

ایت کے مطابق حمد ذرنا کے بعد کمیں آب بینے یہ خطبہ دیا تھا ،
حمد ونا کے بعد اسے لوگو البینے سے بیٹے سامان کو ان مکوملام
ہوجائیگا ، کوخواکی تم تم میں ایک این ہوئی وحواس کھوچکے گا ، اولین کم کموفوا
کم دورات کو جھوڑ جائیگا ، جنگاکو کی تکبان نہوگا ۔ بھوفوا
اس کے لیے بچ میں نہ کوئی ترجان ہو خربان ہوجوروکے گا ، اس
کہ کا کہ کیا تیرے پاس میرا فرشا وہ نہیں آیا ، اورمیرا بینا م نہیں
میرنی با اور میں نے تکود ولت نہیں دی ، اور حاجت سے
مینچایا ، اور میں خطاکیا، تو ، تو نے اپنے لیے بیلے کیا سامان کیا ۔
اُسوفت و بندہ داہنے بائیں دکھ کا تواسکو پر نظامیوں کیا ۔ اپنے اپنے کھے گا

الكتابيات كوي في كايات كول من كون نورك كياس يعينه

مرینمین جرب بهاجران برمایی برمایی این اسان کی در اما بدر اینها الناس فقد مولانف کورتد در الله المیسالها المیساله المیساله المیسالها المیساله توجان و لا المیساله توجان و لا حد بینه در و ند المریا تک رسولی فبلغک حاجب یجبه د و ند المریا تک رسولی فبلغک و آنیت مالا کا نصلت علیك فیما قدمت الفیک، فیلنظرت یمینا و شاگونلایری شیماش میلا میلای و میساله می المیساله المیساله و می استریا و استریا تمریخ فیما می الناد میساله و می المیساله المیساله و می المیساله المیساله و می المیساله ا میساله المیساله المیسا

وَالْمُ الْجِيلِ وَرَفُوشُ لَهٰ اللَّهِ فِي إِنَّهِ بِي سِي كِيوْ كُمُو كُمُ مِنْ مِلْهِ وَهُ كُونُولُا بمنتف كونه دياجائيكاء تيرخداكي سلاتي ادرأكي رعمت بركت نازل مؤ سبعها مُدّضعف، والسلام عليكمرورجة الله وسكاته،

خواکی حدمو اللین خواکی حد قرابون اوراس کے دامن من اینے نفس كى بُرائيون ادرائي اعال كى خرابون سے يناه جائية بين جبكوفدا بدایت دے اسکوکوئی گراہ نمین کوسکران درسکو و دبرایت نکرے اسک كو أي منها في كرنيوالانهين يين گواهي ديبا مول كه خداسك سواكو أي و رسود منین دبی تها بوکوئی اس کاشر کے بنین-بهترین کلام خلاکی آب ری کامیاب ہوا وہ جیکے دلکو خوائے اس سے ارات کیا، اوراس کو گفرکے بعداسلام مین داخل کیا -انسانون کی با تون کو چپور کرضراکے کلام دسیند كيا،كيونكر خداكا كلام مب عن داده بسرادرسك زياده يُراثر بعبكر فدا دوست رکھنا برقم می دوست رکھؤا درخداکو دل سے بیار کرو، اورائیے كلام ادر ذكرسي كبي ناتها وارتهارت دل أكل طون ساحت منون يس ضارى كولوهوا وكسى كواسكاساجي ننائه اوداس ع دروهبياكم درنيكاح يئ اورهاسيي بات كهوااور البسين إيك وسرمكو ذات اللي

اسكے بدد ورسرى دفعه آب نے فرطیا، الحيل الله احماره واستعيد ونعوذ باللهمن شرود انفسناوس سيآت اعالنامن يهد الله ف لا مضلّ له ومن يضل فلاهادى لد، واشهدان لا اله الالله وحد لالأشريك له، ان احس اكديثكتاب الله قد افلح من زيَّنه الله في قلبه وا دخله في الأسلام بعدال كفافاتاً على مأسواله من إحاديث الناس إنداحس الحديث وابلغه، احبّوا ما احبّ الله، احلول من كل قلوبكم ولاتم تواكل وذكره ولانس عند قدوبكم فاعبد واالله ولا تشركن شيئاً واتقوه حق تقات وصدقوا الله صالح ما تقزلون بافرا مكمروتحا أتكابروح الله بهنكمان الله بغضب ان بنکث عمد، واسلام علی حمد کے واسطے بارکو و خواس سے اواض موا مرک کوئی اپنے ور کو پوا ورحترالله ومركاتب مذكرت تميرخدا كى سلائتى ادر زئستا دركت نا زل بو-

ایک د فقرانخفرت ملم فی خطبه دیاجس مین صرت پانچ باتین بیان کین -الن الله لاينام ولا ينبغي لدان بينام ، يخفظ القبط الن فدارة انبين ادر زيوا الكي ذات ك شايان شان ب ويدفعه بدفع الميسة على الليل في باعمل النهار وي تمت كوست ولنذر كابي وانتكامال اسكوور بيد منع

وعلى النها دقباعل الليل عجاب المدود ويحم المديرات على عافي من ادرد كاعال رات يبط ماكار وه نورب-

جور کے خطبہ بن عمواً زہرورتا ق حسنِ اخلاق،خوت قیامت،عذاب قبر توحید دصفات النی باین کرتے تھے،

ہفتہ میں کوئی ہتم بالشا اف اقعہ شی کتا تھا تواسکے تعالی ہایات فراتے تھے اکٹر ایسائی کرتے کہئے خطبہ کے بجاسے قران مجید کی کوئی

انصین ضامین کی موزر سورت ق وغیره ٹریھ ویاکرتے، یہ سورہ آپ جمعہ کے خطبہ پرلیکٹرا ورمبثیر ٹریھاکرتے تھے ،عید کے خطبہ بن

ان صابین کے علاوہ **صدر قدر**یاف طور پر زدر نیتے تھے ،اتفا تی خطبے خردرت موقعونیر دیا کرتے تھے اوران میں تقضائے وا

کے منارب مطالب بیان فراتے تھے ،ایک فرآ فرآ ب ین گس لگا ، اتفاق سے اسی دن آ بیکے سن فرز فر<del>صفرت ارا ہ</del>ے سے وفا

پائی تھی، مزعو است عربے مطابق نوگون نے کہاکہ یکن آئ ہے لگاہی آپ نے اسموقع مرحسب ذیل خطبه دیا:

م ما بعدياً الها الناس انما النفس والقمراً بنان من مدوّراً كيد ولوّا أفاّب وابتاب غواكي وونشانيان بن وه

مامن شيئ لماكن رأينه الاقد رأيته في مقامى جريزكومين ن بين نين وكياته اسكومين وكيدايها تلك

هذا احتى الجنة والنار وانه قداوجي الى المنكم كرات ووزخ كومي ، اور إن مجه دى كركن ب كرتم قرون بن

تفتنون في الفبورمثل فتنة الدجال فيوسك أنائه جاؤكم جبطرح دجال أنائه وأركم بتراكم بتراكم المراكم المراكم

کے پاس ایک آبنوالا انیگا اور پیچھے گاکراس شخص دلینی خور انحضر

صلع) كي نبت كياجات بوالقين الدكريك يرعوبين يرخدك رو مین جونشانیان در مایتین کیرائے اتر میے اکر قبول کیا درائی مرو

ك درتفكك كيسكين بنين جارة وكون كوج كت ساوه كديا،

میرے رائے وہ نام تھا ات بین سے نہیں کا ویک آ االکار

مين چاښتادامكاميل وزايتاليكن يرا تدرك دون ميرسان رونا

آبات الله وأنها لا ينكسفان لموت إحلان الناس كسي كرف تاريك نيين موت،

احدكم فيتال ماعلسك بهذأ الرجل فاما المقن

فيقول مرمح بهموارسول الله حاء بالمناعت

والهدى فاجبنا واطعنا، اما المزياب فيقول

لاادرى معت الناس بقولون شيئا فقلت،

انعوض على كُلُّ شَيَّى توليوند فعرضت على

البنة حتى لوتنا ولت مها قطفا اخداته فقص

كى كى بين نے اس بين ايك عرت كود كھا جسكو صرف اس يے مزا دِ كِارِي فَقِي لِأَسْفِ إِلَى إِلَى وَإِنْ وَهِ مَا مَعًا مُعَالِمُ مُاسكُونُو وَكِيرُ هَا يَكُودِ تِي شَلِي و ن چور تی تی کدوه زمین کی کری ٹری کوئی چیز کھائے بیں نے دونے مین ابنام عرون الك كوديكها يه وه وكت على كانتاب ابتابين کسیٹیے آدی کی موتشے گھن لگتا ہو حالانکہ دو قوضوا کی رونشا نبا ان بين جبة مُهن كه تونازك بيه كور وادا أأنكروه صاف موحاً-

بدىءندوعضتعلىالنارفرأيت فيااسراة تعذبن فهزة إلها ربطتها فارتطعها ولمزد عها تاكل من شاش الارض، ورأيت إلا تا مدعمرو بن مالك يحرقصه في الناروانه مكانوالقولون الالشمس والقرلايخسفان الالموت عظيموان آران آرات الله يولكموها فاذاضفا فصالحتى بجلى، ددِّ بوعت اوراعتصام بالسنة مين كياي خفرط به تبغير الفاظ حديث كى اكثر كمّا بون من مقول ب-

صرت دو باتین بین تول اور ملط مسریقی توعمده کلام ضرا کا كلام بردا درعده طريقية محد كاطريقية مئ خبردا را نذم بسمين بنئي بالوفسه بمج نئی ہتین مرزین میزین بین بمرنی بات برعت کا در مرقبت گرانی برآ مکودرازی عرکا خیال نریدا بوکرتهارے ول خت برجا جرير ايوالي وه قريب، دورده چيزې جوايوالي نهين برخت ایی آگیریٹ میں بجب مواہی خوش نصیب می جوغیرے موظت صل كرك فرداد سلمان عالم الفرادرات كالى كادج كرنافق يئسلان كے ليے جائز نمين كرتين دنسے زيادہ اينے بھائي

ت رغیرہ افغردار جوٹ سے رمز کا ا

انماها انتأن الكلام والهدى فاحسن الكلامكلام الله واحسن الهدى هدى محرالاوايا كمرعمانات الامورفان شرالامورعة ناتها وكلعة نتبدعته وكل بدعة ضلالة الالابطولن عيكم الامدفيقسو قلوبكم الاان ماهوك فريب وان البعد ماليس بآت الاانما الشقى من شقى فى بطن امدوالسعيدة وعظ بغيرة كالاان قثال المومن كفروسا بدنسوق ولايحل لمسلمران يعج لخاء فرق ثلاث الاداياكم والحكذب- ابن اجر اباجتناب البدع)

انزانگری (خطبات نبوی تا تیراور رتب انگیزی مین در قبیت مجز ان اکهی تھے ، تیمرسے تیمردل بھی ان کوسنکر حنی لمحون مین موم ہوجاتے تھے۔ کمرمین ایک دنوراً پ نے سوراہ انتجم کی آتیین نا دستار کے نائین توبیہ اثر ہواکہ آپ کے ساتھ سلمان ترسلان برے برے کفار بھی جدہ میں گر برے،

عِير سور أه خشر كى بيرايت لل وت كى ، وَلْتَدْ خُلُ لَفْ قَالَهُمْ مَا قَلْاَمَتُ لِغَالِهِ ،

اسے بعد فرطیا" درہم ، کیٹرا ، غلّہ ، ملکہ چھوٹا رہ کا ایک مگڑا ، جوہو، را و خدا مین دو ، مینہ کے مسلانون کی الی حالت سیسی کچھی وہ میرت کے ہرصفہ سے ظاہر ہے ، لیکن بااین ہم آپ کی رقت انگیزا ورمو ترتع ریسے یہ عالم پیا ہوگیا کہ ہرصحا بی ہے یاس جھی تھا اس نے سامنے دکھدیا ، لبضون نے اپنی کیٹرے 'آنا روسیے ، کسی نے گھر کا فالم الاکر دمیا ایک انصاد کی گئے اور گھسے انٹر فوین کا ایک ترٹرا اُٹھا لائے ، جواس قدر بھاری تھا کہ شکل اُن سے اُٹھ سکتا تھا مادی کا بیان ہے کہ بھوڑی دیرے بی آپ اور ا

سخت سے سخت اشتعال انگرا و قات میں آہے جند فقرے معا ملہ کو منع و فع کرکے ہو ش مجت کا دریا بہا دیتے
سنے ، اکوسس وختر امریج کی سالماسال کی عدا و تین اسی اعجاز کی بدولت مبدل برمجست ہوگئیں ، غزوہ بدرسے
سنے اکوسس وختر امریج کی سالماسال کی عدا و تین اسی اعجاز کی بدولت مبدل برمجست ہوگئیں ، غزوہ بدرسے
سلام کیا
سکیری نافقین نے ایک گتا خانہ فقرہ ابتعال کیا ، پرجنگاری تھی جس نے خرس میں آگ لگا دی ، قریب تھا کہ جنگ ہے ا

ك صيح سلم بالبخفيف الصارة وتعرافظه الله صحيح سلم باب العدادة ،

بریا بوجائے، لیکن ب کے چند فقرون نے اس آگ پریا نی ڈال دیا۔

غزوه صطلق سے واپسی میں ایک واقد پریض نافقین نے انتقال بداکیا اور مبت مکن تفاکہ مهاجرین الصار باہم وست دگریان ہوجا مین ، کرمین وقت پر آخفرت ملعم کوخر ہوئی ، آپ تشراعیت الاسے تو اس طرح تقریر فرما لی کہ چند لمحول میں مهاجرین والصنا دمچھر ٹیر ڈنکر تھے ، واقع ٔ افک میں اور فرخر برج میں اسقد واختلات پریا ہوا کہ خاص سجد بنوی میں شاید تلوا دین نیام سے نجل ٹریتن آپ منبر رہیشر لیٹ فرما تھے ، آپ بیلسلۂ تقریر کوجاری دکھا ، اور اڑر پیما کہ برا درانہ مجت کی لہرین پھر جا آئی ہوگئیں۔

غزوهٔ خنین بین الی غنیت کی تقیم رجب الف آرین آزر دگی پیدا موگئی تقی،اس دفت آپ نے جبلیا اله النواز پین تقریر فرا الئی ہے اس کا مخصر دکرا و پرگذر کیا اس تقریر کا اثر کیا ہوا ؟ یہ ہوا کہ وہی انصار عرج پہلے النواز بین تقریر فرا لئی ہے اس کا مخصر دکرا و پرگذر کیا ہوا ؟ یہ ہوا کہ وہی انصار عرج پہلے کہ اس مناز کی میں مناز کی میں اور دل کا سارا غبارا ب کوٹر کے اُن کی ڈاٹر ھیال تر ہوگئیں ؛ اور دل کا سارا غبارا ب کوٹر کے اُن مقل سے دفتہ و مول گئے۔

وعظ ونصیحت مین جوخطبات آپ ادشاد فرماتے تھے، دہ بھی اسی قدر موثر ہوتے تھے، ایک صحابی اس

ك ميمح بخارى السلام عسليجا قد فيها المهلم والكافز؛ سله ميمح بخار تعنسير منافقين؛ وابن معدغز دهُ مُركور سنه ميمح بخارى تعدّا فك من ميم سيم سنتج كمر؛

موقع كى تصوران الفاظمين يطبيحة بين-

وعظنا دسول اللهصلحم لومًا بعلى الصلوة الغلاة صحى في ن زك بعد أن صرت ملى الله عليه والم في ايك

موعظة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت دن اليا موثر دعظ كهاكراً كلين اثب ريز موكلين اور

دل كانب أسطُّ ا

جب يربيان كما تومسلمان جيم ٱسطُّھـ۔

منها القلوب (ترذى والوداؤر)

ایک اورمحلس وعظ کے تاثیر کی کیفیت حضرت اسماء نبت ابی کربریان کرتی ہیں۔

قام رسول الله صلعم خطيبًا فن كوفتنة العتبر أن حضرت صلى الله عليه والم خطيدي كوكفر عبوث اور النى يفتنن بها الممرء فلما ذكر ذكك الرين فتراوبيان كياجهين نان كي ازايش كياكي كي

نية المسلون عيّةً ضيّة المسلون عيّةً

حضرت ابومرره ا در ابوسی رسے مردی ہے کرایک فعراب خطبددے رہے تھے کہ ایپ کی زبان مبارک سے يالفاظ شكے ، وَاللَّهِ يُ نَفْيْسَى بِبِهِ لا روقهم وائس ذات كي س كے دستِ قدرت مين ميري جان ہي، يه الفاظ آپنے تین د فعه فرائے ۱۱ ورپیر حجاک سگئے الوگون ریبراٹر ہوا کہ جو جہان تھا وہین سرچھکا کررونے لگا، را وی کہتے ہیں کہ المكوجي موش مزرا كرات مكس بات يركهار عين -)

٥٥ صبح نارى إب اجاء في عذاب القبر مله من شا في كتاب الزكوة -

## عبا دائي نبوى

فَإِذَ إِفَى كُفْتَ فَانْصَبْ وَإِلَّا كَيِّكُ فَالْفَتْ

ا عرجب تحفی فرصت مط عبادت کے لئے کام ابوجا اور اپنے رب سے دل لگا؟

ر دنیامین انخضرت اصلی الله علیه وسلم) کے سواا ورکونی مغیر ارسیانهیں گذراجس کے متعلق صحیح طور پر میں علوم ہوسکے ( دنیامین انخضرت اصلی اللہ علیہ وسلم) گرائس کاط ربقہ عیادت کیاتھا ہ اُس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے ؟ اوراکن کی عبا د تون کی زعیت کیاتھی؛ گذشتہ انبیائیین حضرت نوح من بلکہ دم سے لیکر حضرت مسیٰی کے جن کے حالات **نور اُن م**ین مولاد من ان کی زندگی کایہ اب صحائف بنی اسرایل سے قطعاً مفقود ہو کا بیل مین حضرت علیہ کی سے شعال کمیں کمیں میں اس قدر ملا ہے کہ وہ مجی مجھی دعائیں مالگارتے تھے الیکن جب کان ندام ہے بیرو دون نے اپنے بینی رون کے ساتھ اس قدرب اعتنائی برتی ہے کریشروری امور بھی جنیروین وشرفعیت کا دار مدار ہرو و محفوظ منین رکھ سکے ، بیروانِ اسلام كويه فخرنب كدائفون في الرَّل سي آخرَ ك النِّي بنيرك اوقات عبادت وأس ك طريقي وأس ك انواع ، أمكى كيفيات ، غوض اسكے ايك ايك جزئيات كومحفوظ ركھاہے ، وما ورنان ( المخفرت ملعم نبوّت سے بہلے بھی عبا دت اللی مین مصردن دہتے تھے، اور غار حرآ میں جاکر مینون قیام اور مراقبہ کر ہے تھے ، نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کوناز کاطریقہ بھی تبایاً کیا، کیکن چونکہ کفار قریش کا وْرِيْهَا، اِس لِيهُ حِيمِي مُا زَادِ اكرتِے تَهِ ، نَا زَكا وتت حب ٱللَّهِ بِي بِيارٌ كَي كُمَا فَي بِن عِلى جاتے، ا در و فإن نا ز ره ليتي، ايك د نعداً پ مصرت على شك ساتهكسي دره مين نما زيره رهبي تھ، انفاق سے الو طالب آسكے، انھو نے دیکھا تو پر جھیا" بھتیج ایم کم کیارہے ہو، آپ نے اُن کواسلام کی وعوت وہی ۔ چاشت کی نمازاً پرب کے سامنے م ہی مین اداکرتے تھے ، کیونکر یہ نماز تریش کے خرب میں ہے ارتقا له اضافة اختم باب - مله صحيح بجاري بدوادي مله صندا بي نبل جلد اصفيه ٥ ، ميمه ابن اثير- صحیح فی ارمی مین ہے کہ ایک دن آپ ترم مین نماز پڑھ رہے تھے اور روسائے قریش بیٹے تسخرکررہے تھے الرہبل نے کہا "کاش اسوقت کوئی جا آا ورا ونٹ کی اوجھ نجاست سمیت اٹھالا آ ، اور محق خبہ ہجدہ میں جاتے ، تروہ انکی اگر دن پرڈال دیتا ، چنا نچراس تجویز کے مطابق میزم ضحقبہ نے انجام ڈیا ، نماز مین حب آ ب جہرسے قراءت فرماتے قرکفار بُرا مجلا کہتے ،

ایک دفعه اور آپ حرم مین نمازا واکرد ہے تھے، ببض اشقیانے چا کا کہ آپ کے ساتھ کتا نی سے بیش آئین،
ایک نوایک شقی نے گلے مین بھانسی اوال دی الیکن باین ہم فراحمت ، لدّت تناسِ یا داللی اپنے فرص سے
بازنہیں آتا ہے ا

داقدن کواشدا گه گه گه گراپ نمازین پرهاکرتے تھے، ایس عبا دیت شباز کے متعلق محلف وائین ایس محلامی بین کراپ بچھ دیرسوستے بھر ایک داوی کابیان ہے کراپ رات بھر اُٹھ بیٹے اور نمازا داکرتے ، غرض جسم کاس بھی حالت قامی رہتی این عباس کی دوایت ہے کہ اور جس اس کی دوایت ہے ہوائی ہو کہ اور جس اس کی دوایت ہے ہوائی سے اس کی دوایت ہے ہوائی ہو کہا ہے ، عام طور پر آخریت کا ب این طریقون میں سے ہرا می طریقہ سے نمازا داکرتے تھے، ہردا وی نے اپنا شاہدہ بیان کیا ہے ، عام طور پر آخریت کا پ کاطر ذعل دہی تھا جو حضرت عایش آداداکرتے تھے ، ہردا وی نے اپنا شاہدہ بیان کیا ہے ، عام طور پر آخریت کا پ کاطر ذعل دہی تھا جو حضرت عایش آداداکرتے تھے ، ہردا وی نے اپنا شاہدہ بیان کیا ہے ،

فرایض نجیگان کے علاوہ آپ کم از کم سنن و نوافل کی ۳۹ کوئین روزاند معمولاً اواکرتے تھے، ووجبے، چارچات چینظمرا چیوعصر، چار پہلے اور دورب زنا زار حب روایت حضرت علیشہ ) رومفرب اچیوعشاراتیرہ تہجدا و وتر آبان کے علاوہ صلوتہ الاقوابین اسنت تحیت سبجد دغیرہ الگ تھیں، تمام سنن میں سے زیادہ صبح کی دورکوتون کے آب خی

مله صیح نجاری باب العلهارة والصلوة سله میج بجاری تغییر در انجار کیل سله ابن بشام ، ذکر قبل بجرت ، سکه میج بجاری با بانق البنی مکتر هه اس مجث کوزر قانی نے مشرح موامب مین تبغیب کهها ہے ، جلد ، صفحه ۵۵ مه- با بند تھے کسی وقت کی سنّت خلاف معمول اگر حیوث جاتی تواس کی قضا ٹریقتے ، حالا ککه اصل شریعیت کی روسے اسکی صرورت عام امت کے بیے نہیں ،ایسا وا قور صریبن صرف ایک ہی د فعہ بیش آیا ہے <del>، ف</del>روع <del>صر</del>کے درمیان ایک و فدغومت اقدس مین باریاب مواجبکی وجرسے آپ <del>ظر</del>کے بعد کی ذورگوت نرٹرھ سکے ، نما <del>زع</del>صر کے بعد آپ نے لعِض انرواج مطهرات کے جرون میں جاکرد ورکعت نازا دا کی ، چونکہ بینماز بالکل پٹلاٹ معمول تھی ، ایس سیے از واج طهرات نے استفسارکیا، آپ نے واقو بہان فرمایا، عام امت کے لیے ایک نماز کی تضاایک د فعر کا فی سے لیکن چزکماً ہےجس چیز کوشروع کرتے تھے بھرائس کو ترک کرنا پیندنہیں فرائے تھے،اس لیے ام المونین حضرت عليشها ورام سلم كابيان ب كرأب لناس وفضا كرتمام عمر واوا "كيا-رمضان کا مهیندا پ کی عبا د تون کے لیے *رہب ز*یا وہ ذوق افزاتھا،حضرت اب<del>ن عباس</del> بیان کرستے ہیں كر "أب فياض توسقے ي الكي جب رمضان كامهينہ آنا، و رجبر آن وان سنانے آتے تو آب كي فياضي كى كو كى صرر ہتی، آپ کی فیاضی ہواسے بھی اَ گئے کل جاتی " رمضان کے آخری عشرہ میں آپ اور زیا وہ عبارت گذار ہوجائے حضرت عا بشکهتی بین ، کرحب رمضان کا آخری عشره آگا تو آپ دات دات بھر مبدار دہتے تھے ، ازواج سے بالعان ہوماتے تھے ، اہلبیت کونما زکے بیے جگاتے تھے ؟ اس اخیرعشرہ مین اَپعمرمًا اعتکا ٹ میں بٹیکاکرتے تھے بینی ہم<sup>و</sup> تت سجدمین بینیکر با دالمی ا ورعبا دت گذاری بین مصروت رست تھے، قراك مجدر كى المادت روزانه فرمات تے، ابو دا كودكى ايك روايت سے معلوم ہوتاہے كہ المادت كاوتت نا زعثا کے بورتھا، روزام مورتون کی تعدا دعررتھی۔ اُسی تعدا دے موافق آب تلاوت کرلیاکرتے ہے ، دمضال میں پررسے قرآن کا دورہ کڑتے تھے بھیلی ات کواٹھ کوئی موٹرسورہ یا چندایات الاوت کرتے تھے ، حضرت ا ہر عباس کتے ہیں کدایک و فعددات کومین نے و کھاکہ آپ مجھلے ہیر مریا رہوئے ، اکھیں سلتے ہوئے اُ مٹھے، رات کے سنا نے مین سله صح بخارى ابواب نوافل رسنن، كله مسنداحمروا بوداؤد، وميح ملم الركتان بعد العمر، سله ميح بخارى كتاب الصوم مله ابوداؤى

باب الصوم هه صح بخارى باب الاعتكاف، سلكه الدواؤد إلواب شهر رمضان سكه صحح بخارى بدء الوى

## سارے جعلملارہے تھے، آپ نظراً محاکراً سمان کی طرف دکھا، اور میرائیمین ٹریفین،

ا مان اورزمین کی رایش اورشب روزک انقلاب بی ن انتمند كيك نشانيان بين ج أشي بيضة اورميلوريكي بوك الدكويادكياكر بن اوراسان زمين يرخ ورقي بن كرضوايا إنوني بد انظام عالم) في تي نمین پراکیاتر یاک ہی مکر دون کے عذائے بیا، خدایا، جبکر ووزخ یں دافل کے اُسکو تینے درواکردیا، گنام کارون کاکوئی درگازیین ضاوندا بحفايك بكار يُواكى أوازسى بوكياركر يدكد إتماكه اب پروردگا پرایا كار، توسم ایان كاه ضداوندا بازیمارگناه نخشدی ماری بُرائيونبريرده دال اوزبيكو كي ساعة بكورنيات أعطا خدا وندا توني ابني وسولون ذريعه بميح سيزكا وعده كيابئ وهمكوعنايت كراور تياست و بىين بردا خريا، تواين وعدة خلاف نبين كرنا، يردر د گارنے يكارس في اوردعا قبول كرني كرييك كام كرنيواليك كام كوضائع منيكرتا، مرد موليا عورت تم ايك مرسيم مؤجفون جرت كي يالين كفر و في كان ورمري ا جنے نیچے نرین بھی ہوگی ۔ اسٹر کی طرف سے اُن کو برجزالیگی اورالله ي كياس الجي يزام -

إِنَّ فِي خُنْقِ السَّمَا لِي قَ الْأَرْضِ وَاخْتِلاً عِنِ اللَّيْلِ ػٳڶڹۜۜۿٵڴؚؚڰٙڲٲٮؾؚڷۅؚڡڮؚٳڷڰٲؿٵٮؚ؞ٵڴۜۮؚؿؽؘؽؙۮؙڰۄؙۏ الله قِياً مُا وَقَعُوداً وَيَحْدِهِ السَّحِيلِ مُورِيمِ مُركِينًا فَكُولُونَ لَ فِيْ حُلْقِ السَّمُ واتِ وَأَلْأَرْضِ رَبَّنَا مُأْخُلَقْتَ لَمْ لَهَا بَاطِلاً، شُخُانَكَ نَقِنا عَنَى بَالنَّارِه كَتَبْأَوْنَّك مَنْ تُدُخِلُ النَّا رَفَقَدُ آخُرَيُّتِهُ وَمَا الظُّلِمِينَ مِنْ ٱلْصَارِهِ كَتَّبَالِنَّنَا سَمُعَنَا مُنَادِيًا يُنَا مِنْ الْسَانِ ٱنْ آمِنُولُ إِبُرُيُّكُمُ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِهُ لِلْأَذُ فُولَئِناً وَكَفِرَ فَنَا سَيْآتِنا وَتُوَفَّنَامَعُ الْإِبْلِارِهِ رَبَّا فَآتِنا مَا وَعَدَّنَّنا عَلَى رُصُلِكَ وَلاَ تُحْنُنُا يُومُ الْقِيْمَةِ مِل أَنَّك لا تُخْلِفُ الْمِيعًا دَهَا النَّجُا ڵڞڐۯێؖۼۿٳڮۨ؆ٛٵۻؿڠػٮڶٵ؈ؚۺؙڬؙۿڔۣڹٛۮڲؠ ٳۜڎؙڵؿؙۜڹۼۻۜڶؙۿڔۣؽڰڣۻۣڿٵڷۜڹ؞ڽۜٵڮٷٛٳٷؙڿ<u>ٛٷٳ؈ؙ</u>ڿٳڰؚؽ تُواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ فَاللهُ عِنْلاً وَمُو مِنْ النَّوابِ ه راً لغسسران)

اسی موقع برآپ یه الفاظ بھی کھاکرتے تھے جو سرایا اثرا در د وحانیت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

ك صحيح نجارى وصحيح مسلم صلوة الليل-

اللهم المائين انت نورالسفوات والارض واكد المحلمانة المحلمانة قيام السفوات والارض والك المحلمانة وينا المحلمانة وينا المحلمانة وينا المحلمانة وينا المحق وقولك المحق وقولك المحق وقولك المحق والمجافة من والمحافظ والمحمدة والمحمدة

کھی گھرکے لوگ دب موجائے ، آپ چپ چا ہا ہترے اُٹھے اور دھا درما درما جات آئی مین صرون ہوجاً اسلامی گھرے ہوئی تشریف حضرت عالی بینکہ تی میں کا کھی ترا ہو کہ کہ بہتر پر نہا یا بھی کہ آ پہتے ہوئی اور بری کے جرو مین تشریف سے گئے ، اندھیرے مین کا تھے سے اِدھوا ورا اُدھو ٹھو لا آدیکھا کہ میٹانی اقدس خاک پرہے ، اور آپ سربہو و دھا میں مصروت ہیں ، یہ دکھی حضرت عالی جھی اور ان کو ٹھی کہ جھی اور ان کو ٹھی کہ اور دل میں کہا ہما ان انسان ہم کس خالم میں ہیں کہ جھی وار ان کو ٹھی کا بہتر سن ہما تہ ہما ان میں تشریف سے جاتے تھے اور ان کو اور داری کر سے جاتے تھے اور ان اور داری کر سے تھے ، ایک و فرا پ کر تھی چھے حضرت عالی تی تو دیکھا کہ اب جنت آبھی میں داخل ہوئے ۔ اور والم یا گئی ۔ اور والم یا گئی ۔

دُعا اور نما ذکے بعداً بِسوجاتے بیان کاسخراٹے کی اواز سنانی دیتی کر دفعۃ بیدید ہ صبح نمو دار ہوتا ا اب بیدار ہوتے ، صبح کی سنت اواکر کے مسجد کو تشریعیت سے جاتے اور اسوقت بیالفاظار بان مبارک پر ہوتے ا اے سنن نسائی باب الغیرہ کلے صنن نسانی باب الاستنفار الوئین ،

خایا امرے ول مین نور براکو ادرمیری زبان مین ا درمیری قوت سامعه مین نوریداگرانکهون مین نورمیداگرا درمبرے پیچھے

الله ماجعل في قلبى نورا وفي اساني نوراً واجعل في همى نوراً واجعل في بصرى نوراً ، واجعل في خلفي نوراً ومن اما می نوراً و اجعل من فوتی نوراً دیجی فولاً اور برس آگ نوربداکر برس اور ادر مرس نیج نوربدا وإعطني نوراً (ميخ عم إب الدعاء في صادة الليل)

ار کان نازمین سے کم و تفدر کوع کے بعد تیام میں ہواہے کیکی جفرت انس سے مروی ہے کہ مخصرت صلعم رکوع کے بعداتنی دیریک کوٹ رہتے تھے، کہم اوک مجھتے تھے کا پ سجدہ میں جانا بعول گئے ہیں، جوچیز نماز کی حضوری مین خلل ڈالتی تھی ،اس سے احتراز فرائے تھے ،ایک د نور جا درا وڑھ کر نمازا دا فرما کی جيمين و و زن طرف حاشيے تھے، نماز مين آلفاق سے حاشيون رِنظر رُكِّيٰ نمازسے فارغ ہوكر فرايا كم يہ ليحاكوفلان شخص (الجهيم) كودك أوًا وراكن سے الج في مالك الأو حاشيون في نازى حضورى مين خلل والا-

ایک دفعه در دا زے پینقش پر ده ٹرا بواتھا، نازین اسپرنگاه ٹری ترحضرت عافیشسے فرایا اس کوہنا و و، اس كفش ونكار حضور ولب ين خلل المازموت،)

روزہ ا (انبیارا ورواعیان مزام سے کتیل روحانیت کے لیے تعلیل غذا بلکہ ترکب غذا ، دروزہ ) کوا سباب صروری میں شارکیا ہے۔ ہند وسّان کے ریاضت کش اور مرّاض داعیان ذاہب توایں دا ہین حیّرا فراط سے بھی آگے کل گئے المين ليكين داعى اسلام كاطر عمل اس إب بين افراط وتفريط كنيج بين تها،

اسلام سے بیلے اہل عرب عاشورار کے دن روزہ رکھاکرتے تھے، انخصرت سلم بھی معولاً اس دن روزہ رکھتے تے ابض صدینون سے معلوم ہواہے کہ کمرے تیام کے زمانمین آپ متوا ترکئی کئی مدینون مک روزہ رکھتے تھے ا لكِن مرتنه أكراس معمول مين فرق أكيًا، مرتبة مين بيتوريجي عاشوره كاروزه ركتے تھے، آپ نے بھی ركھا، بلكه تما م مبلانون کواس دن روزہ رکھنے کی اکد فرما ئی الکین جب رمضان کے روزے فرض ہوئے توعاشورہ کاروز فاکی

سك منداين بل جدم صفى ١٤٠، تل ميح يخارى جدا ول صفيه وكتاب الصلرة ابناني ايك كيرت كانام ب، من هي يخرى كتاب الإباس والصلوة ،

در مضان کے علاوہ بورسے ہمینہ کاروزہ مینہ بی اپنے کہی ہمین رکھ، صرف ایک شبان ستنے ہوائی ایری نے کہی ہمیں میں درجی نے شبان اور در مضان تو بورسے قریب بورسے ہمینہ بھرات روزہ سے رہتے تھے، اس طرح سال میں دور مینے شبان اور در مضان تو بورسے دوزوں میں گذرتے تھے تومولوم ہوتا تھا کہ اب کہی روزہ درگھنے ہمان کے بقیہ ہمینوں میں یک فیست دہتی تھی کرروزہ درگھنے پرائے تھے تومولوم ہوتا تھا کہ اب کہی روزہ نہ در کھیں گے، ہمینہ کے، ہمینہ کے، ہمینہ کے، ہمینہ کے، ہمینہ کے، ہمینہ کے، ہمینہ کے ہمینہ کے ہمینہ کے ہمینہ کے ہمینہ اور ایک فیصف اول میں جنگوا یا م بیض کتے ہیں۔ آپ اکر و زون سے رہتے تھے، ہمینہ میں ہیں دورہ کھی مولات میں سے تھا لئے جموات کو آپ معمولات میں سے تھا کہ اور میں ہے کہ حمیہ کا روزہ کھی مولات میں سے تھا لئے میں دورہ میں کے دس دن کی ہمینہ کے اور توال سے آ خازمین و دن دور مری سے ساقوین کس آ ب

اتفاقی روزے ال کے علاوہ تھے، آپ بھی گھرین تشریف لاکر پہچھے تھے کہ کچھ کھانے کو آئ ہوا ہا۔

الما "بھرینین" آپ فراتے تو بین کچر روزہ سے ہموں کھی تھی آپ صوح وصال بھی رکھتے تھے، لینی متوا تر

المنی کی دن کا ایک روزہ رکھتے تھے بچے بین طاق افطار نہیں کرتے تھے، یا براے نام کچھ کھالیتے تھے، لیکن جب

صحاب نے اس مین آپ کی تقلید کرنی جا ہی تو آپ نے بین اس لیے ارس عالفت کے اوجو رآپ کے ساتھا نہوں کے حول کیا کہ آپ حکما نہیں مکار تنصفت سے سے فرایا یعین اس مے ارس عالفت کے اوجو رآپ کے ساتھا نہوں کے حول کیا کہ آپ کو بی خرصوں اس سے اس عالفت کے اوجو درگے کے ساتھا نہوں کے بین اس تی میں اس تی اس کے اوران کا اس میں علوکرنے والوں کا سے جا نہ ہوگیا، آپ فوری نواز اوران کو سے بی نہ ہوگیا، آپ نواز اوران کو سے بی نہ ہوگیا تا ہے اوران کو سے بیا نہ ہوگیا ہے۔ اوران کو سے بی نہ ہوگیا تا ہے اوران کو سے بی نام کرنے والوں کو سے بی نام کہ بھولوا ایک کھلانے والا ہے جو کھلاتا ہے اوران کے سے بیا نہ ہوگی تو اور اوران کو سے بی نواز اوران کو سے بیا تا ہے ۔ اوران کو سے بی نواز اوران کو سے بی نواز اوران کو سے بی نواز اوران کو بیا تا ہے ۔ اوران کو سے بی نواز اوران کو بی نواز اوران کو بی نواز اوران کی بیات کے دارہ ہوات کو کھلاا دولا و کی اوران کو بیا تا ہے۔ اوران کی بیان کو بی نواز اوران کو بیان کو بیان کے دارہ بیان کو بی نواز اوران کو بیان کو بیان کی بیان کے دارہ بیان کا کھران کو بیان کے دورہ بیان کو بیا

عام سلمانون کیلئائب اس شم کی نربی خیمون کو نابند فراتے تھے، اورعام طور پرخو دیمی ان چیزون سے اخرار کرتے تھے ہفصیلی واقعات اسے ات مین )

ج کے علادہ آپ نے عمرے بھی اوالیے بین انہجرت کے بدی یا عمرے نابت بین ایک عمرہ ذلقیدہ کے مهینہ میں ایک حدمیتی کے سال ایک غزورہ خیتن کے بعدا ورجہ تھا ہجۃ الد داع کے ساتھ ، حصرت انس کے سیم ہن لسى نے بوچھا كە تخضرت صلىم سنے كے عمرے كيے تھے والفون نے جواب ديا «چارعمرے ان مين سے ايک اور رجب بین "حضرت عالینمه نے بیر منا تو کها «خدا ابوعبدالرحمن (ابن عمر کی کنیت) پر رحم فرمائے آپ نے کو کی عمرہ ایسا نهين كياجس مين وه شركي نهون التخضرت العليم في رحب مين كوئي عره نهين كيا" سال حدید بین سے بیلی دفتہ حب آپ عمرہ اداکرنے کے بیے روانہ ہوتے ہیں توکفار قریش سنے قدم قدم پرر دکنے کی کوشش کی، صحابوان کی وافعت میں آپ ہے پھیڑ گئے لیکن آپ کوخاند کی ہے دیارت کا ہم ذوق وثوق تھاکہ اپنے ہمراہیون کا انتظار کیے بغیر آپریت انگے بڑھے جا رہے تھے ، آخرجان نثار ون نے ابد قیا وہ اصار لا بهیجا که وه جاکر بهاری جانب سے سلام عرض کرین اور میر در خواست کرین کرد. آپ ذرا توفقت فرمائین بهین میرن میر در سی رشمن کمین ہمارے اور آپ کے درمیان مائل نہ ہوجائیں " بارے آپنے اکی یہ درخواست قبول فراً ئی، ودام ذکرالنی (فرال مجرد نے اہل ایان کا یہ وصف خاص بیان کیا ہے۔ اللَّذِينَ مِنْ المُونِينَ اللَّهُ قِيامًا قَعْدُ الَّهُ عَلَى حَنْدِ إِلَى اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللّ كالله يمين يتجارة ولابيع عن ذِلْ إلله جنکوانتفال دنیوی فداکی یا دست غافل بنیون کرتے۔ ا ورُست راك كا مبلّغ إن ا وصا ب كاخور بترين ظهرتها ،حضرسته عاليته قرا تي بين كه الحضرسيسامي مرلحظه ا در له خلاکی یا دمین مصروب رہے تھے » ربی بن محب اللی، رات کواپ کے اتنانے پر بہرہ دیتے تھے دہ بیا ن الرية بين كراب كي تبديج وتبليل كي اوازسنت سنته بين تعك جانا تها الربجه بينداً جاتي تنقي أسطة بيضة بطية الحيرت كات مين موت جاك ، وضوكرتي ، ن كثر المينة ، موار موت ، مفرين جات، وابيل ت كرين مك جام زندى باب مزكور مله بخارى وسلم كاسبالج المله محيج بخاري صفيره ٢٠٠ باب جزا والصيدة سه ١٠ بالطمارة هم منذابن بل جلد مه صفي ٥٩ داخل بوت، سجد مین قدم رکھتے، غرض ہر حالت مین دل وزبان دکراللی مین مصروف رہتے، جنا پنج اسی جنا براحارث مین مخلف اوقات وطالات کے بیے کثرت سے ادعیہ ما تورہ منقول بین اخیرزندگی میں جب سور اُوا ذاہر کا اُتا ا جس مین تقیید رقبیج کا حکم ہے تواجمات الموئین کا بیان ہے کہ ہروقت اور ہر حالت مین زبان مبارک برتبیج و اتبلیل جاری رتی تھی۔

حضرت ابن عمر كمت بين كراب اكثريد دعا كرب اغفيم في وقب عملي وللت التوا م النفوام تقوار معرد مقور من وقف کے بعد پڑھاکرتے تھے، ہم نے گنا توایک ایک نیشست بین سومو دفعہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے اوا ہوسے ")مفراورکوچ کی ہے اطمینا نی مین بھی آپ یا والنی سے غافل نہیں ہوتے تھے ، روا ری پر بیٹے بیٹے نفل ا داکرتے تھے ،او راسکی بروانہین کرتے تھے کہ تبلہ کی طرف رخ ہے یا نہیں ،سواری کا جا نور حدهم يل را برقاآب أدهرى منه كي نمازكي ميت كرييت كراييما توبوا فنم وَجُهُ الله -جدهرخ كرواُ دهرى فدا كاسفهرا <u> ذون دینون</u> (آپ اصحاب کی محفل مین یا امهات الونیین کے حجرد ن مین<sup>،</sup> باستیمیت مین شنول موتے کد وفقاً ا ذان کی اً وازاً تی اکپ اٹھ کھڑے ہوئے ، رات کاایک معتد محصَّد گوشب میداری مین گذرتا تھا، آم ہم صبح ک رقت اُر رحر مو ذن نے اللّٰداکبر کما إ دھراً ب بسرے اُستُنت بیٹے ، شب کے وقت میں ذوق شوق اور وجد کی حالت مین نا زیرِسے ، اُس کانقنهٔ حضرت عایشها اِن الفاظ مین کھینجاہے: کہمی پوری پوری رات المخضرت عام کھٹے سے، سور اُہ بقرہ ، سور اُہ اُل عمران ، سور اُہ نساء (قرآن کی سہے بڑی سورتین ہیں ) پڑھتے ، جب کو کی خوف اور ختیبته کی آیت آتی، خداسے دعا مانگتے، اورینا ہ طلب کرتے، کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تواس کے حصول کی د عالم نگتے " قرارت اتنی زورسے فراتے کہ دور دور کا اوا زجاتی اور لوگ اپنے بسترون پر پڑے پڑے آپ کی اَ دانسنتے ، کبھی کبھی کوئی ایسی آیت اَجا تی کہ آپ اُس کے ذو ق وستو ق میں محوہوجاتے ، حصر

ا کین سرجزدالوفاة ملے ترفری دا بن ماجه و دارم إب دعوات- سله صحیح نجاری وسلم دا بودا وُ د دغیره - سمه صحیح نجاری با ب الیمون الرجل فی خدرتر المرصفوم ۸۰ هه صحیح نجاری با ب من انتظالا قامتر کشه مندار جنبل جلده جفوسه و محده براج و فی صلورة اللیل -الور الووركة بن كراك دنواب نے نازین برایت پڑھی۔

وَ وَمِنْ بِهِمْ وَوَيْ مُنْ وَعِيمًا وَكُولَ تَعْفِيرُ لَهُمْ الرَّوْسِ الرَّيْسِ اللهِ مِن اور الرَّمَا فَكرد

كَالِمُنْكُ أَنْتُ الْعَرِيثِ الْحَكِيمُ

وتوغاك ادركمت والاسي

تريه الربواكم المح ك آب ين آيت يُرت ره ك،

ر نارین خال جبنی ایک صحابی بین و ه بیان کرتے مین کرمین نے ایک د فعدارا و ه کها که کرج شب میں آپ كونمازير ست و كيون كار غالباً يكسى سفركا واتدب) غازكا وتت أياتوآپ نمازك ي كوش بوك ، يهل د درکتین ممولی ا واکین ، پیرو و رکتین بهت بی لبنی ا در بری ویز مک پرهین ، پیرو و و ورکتین کرے ا تھ رکتین بدرج عبول پرهین درسی آخرین وزازاکی انتیات کی روایت بوایک شب ک بنازے یے کاری توسیح ک حرف ا حضرت حذوفی کتے بین کہایک شب مجکوا تحضرت تعم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا واکٹنے سور ہ بقر شروع کی (قرآن کی پرسپے بڑی سور ہ ہے) ہیں تھے آپ سوآیتون کک پڑھیں گے ،لیکن آپ ان کوٹرھکرا و راگے بڑھے ، مین نے دل بین کما شاید بدری موره آپ ایک ہی رکعت مین ختم کرناچاہتے ہیں - چنانچہ آپ نے جب اس سوره ا کوختم کیا توہن نے خیال کیا اب آپ رکوع کرین گے، لیکن آپ نے فوراً ہی سور کہ نساء شروع کر دی، یہ ہی ختم ہدیکی توسورہ آل عمران شروع کی ( میٹینون سورتین ملکرسوا بارنج با رون کے قریب ہین ) بہت مظہر طہرکر نہایت سکون اوراطینان سے آپ قرارت کررہے تھے،اور ہرآست کے مضرون کے مطابق بیج بیج مین تبییج اور دعا کرتے جاتے تے،اس کے بعدا پ نے رکو ع کیا، رکوع مین تیام ہی کے برابر توقف فرایا، پھر کھڑے ہوئے اوراتنی ہی دیر آک کورے رہے ، پورجدہ کیا ، اور جدہ مین بھی اسی قدرتا فیرفرا کی ،) میدان جنگ مین یاداللی (عین اسوقت حب د و نون طرف سے فرجین برسر کیار موقین اتیروسان اور آنین و خجر کی اس المخين خيره بوري مرتين اور مرط ف سے شور دار وكير رباي بوا، آپ نهايت خضوع وختوع اور ك ابن اجهاب، ذكور كله ميح سلم موطا، ابد داؤد- تله نسأى احياد الليل ميمه م حي سلم دنسا في صادة الليل

اطینان قلیکے ساتھ دعا، وزاری اور ذکراللی مین صروف ہوتے ،سپاہی شجاعت کے فخر وغرورسے بیٹیا نیون پربل ڈوالے ہوئے وشمنون کے مقابلہ میں ہوتے الیکن خورسے سالار کی بیٹیا نی زمین نیا زیر موتی ، <del>مبرر احب د خندق ، خیبر، تبو</del>کہ تام ترب برس معركون من آپ كى بىي كىفىيت تقى، مركه لائے جنگ بين ميرسالارون كواپنے ہا درسيا ہيون كى قوت يرزا زہوّا ہے ،ليكرلى ملام كے فاكد المطم كو رف خدائے ذوالجلال کی قرت برنازتها، عالم اسباب کے محاطب گراہنے اصول جنگ کے مطابق ہرمیدان مین ا پنی نوجین مرتب کین ایکن اصلی اعما دا و ربیمروساا سباب کا نناست سے ما درا د، قا درطلت کی ذات پرتھا، پیررمین و و صحابی حاضر ہوتے ہیں، اورعرض کرتے ہین کہ یارسول اللہ ایکو کا فرون نے اس شرط پر را کمیاہے کہ ہم حباک میں شکرت ندرین، ارشا د برقاب کر جمکو صوف خدا کی مدودر کا ایسیت بر کامیدان خون سے لاله زار بور کا ہے، اور آپ خشوع وخصوع سے دونون ہاتھ بھیلاکر ہار گا ہِ ایز دی مین عرض کررہے ہیں" خدایا اپنا دعد 'ہ نصرت پوراکر" موست ا ور بنچودی مین رواے مبارک کندھے سے گرٹرٹرتی ہے، اور آپ کوخرنہین ہوتی کبھی سجے دمین گرٹرتے ہیں اور عرض كرتے ہين كه"خدا يا!اگراج بيچندنفوس مٹ گئے تَو پيرتُو قيامت كك مذبوحاً جائيگا "اسى اُننا دمين حضرت على غ تین و فیرمیدان حباک سے حاضر خدمت ہوتے ہین اور ہر وفعہ یر دیکھتے ہیں کہ وہ مقدس بٹیا نی خاک پرہوا غسنرد و احد کے خاتمہ یر ابینفیان مسرت سے ہار کی جے پکارتاہے ،لیکن پ اس دل شکسگی کے عالم مین کلی حضرت عمر فرکو کل دیتے بین کرتم مجلی کهو ضابهار التقامية ، تهماراكوني المانتين ، خدام الورلمندي، ٱللهُ مَعُولَانًا وَلَا مُعُولًا كُلُمُ ٱللَّهُ ٱلصَّاعِظِ واجَلُّ غزره احر اب بین آپ خوداینے وست مبارک سے خندق کھودنے مین مصرون تھے، اورلب مبارک ايرالعث ظهاري ته اللَّهُ مَا كُنْ الْكُونِ كُنْ وَكُونُ وَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ له مير مسلم إب الوفاء بالعهد مله صحيح نجاري وسلم، بدر مسله سيرت جلدا ول صفي هم،

وشمن اس شدت سے عدر حد کررہے تھے، ککسی سلمان کا اپنی جگرے ہٹنامکر نی تھا، اور یہ محاصر متصل ۲۰ ۲۷ دن کک قایم دلامکین اس مدت مین صرت ایک یا زیاد ه سے زیاد ه چار وقت کی نازین قضا ہو ہیں ، ایک ا دن عصر کے وقت وشمنون نے اس زور کا حمد کیا کہا یک لھ اے لیے بھی مسلت ندل سکی ، آخر عصر کا وقت ضم ہوگیا ، آپکے حنت رخ موا، حلدر كني يرسب سيل باجاعت خازا داكي، غروره فيميرين جب أب شهرك قرب بيني ، توزبان مبارك سه بدالفا ظ شكاء الله اكبرخ ببت خيدوال غيروريان بوجيكا علارتين نظرائين توصحابيت ارشادكيا كيصرجا وايهريه وعادمانكي، اللهم إنانسكك خيره من القرمية وخيراهلها وخيرا العناس الم تجسياس آبادى كى اس آبادى داون كى فيها ولعوذ بك من شه ها وشه الهاوشه ما فيها، اس آبارى كى ييزون كى بعلا كى يابت بين اوران رب (ابن بهشام) کی برائیون سے تیری بنا ہ کے طلبگارین -ح**ینیں کے معرکمین بار ہ ہزار فوج آپ کے ساتھ تھی،لیکن ا** دل ہی دہلمین اس کے یا وُل اکھو گئے، اس فوج کا بید سالاراگرانهی آدمیون کے بھروسریر میدان حباک مین اتر تا توشاید و وستے پیلے بھاگ کاپنی جان ا کا الکین آپ کوجس قوت پراعتماد تھا،آپ اُس کواس تنها اُن بن بھی اُسی طرح ناصرد مدد گار شخصتے تھے مبطرے نوج ولشكرك ساته، هين الوتت جب دس بزار قدرا فدانترون كا منه برساتے موستے سلاب كالم بيستے يا آتے تصاورات کے بیلوین حیدجان ثارون کے سواکوئی اور باتی ننین را عقا، آپ سواری سے اُتراکے، اور فرايا "مين خدا كابنده ا درميني برون" يعربارگاه اللي مين دست برعا بوكرنصرت موعو ده كي درخواست كي، د فندُّ بهوا كا ئْخ بلِٹ گیا، اوز بیم فتح علم اسلام کولہ آئے گئی، دس ہزار وٹمن کے بے پنا ہ تیرون کریکہ وتنهامنا جات وزاری کی پسر پر روکنے کی جرات بینمیرون کے سواا درکس سے ظاہر ایکٹی ہے۔ اس مرقع کا سب موزن فاغزو و المجي مصطلق من نظراً آب سانے دشمن يُراوُدُ الے بيس مين اور عفالت ٥ ميم ناري، احد سله ميم نجاري دسل منين -

. نتط ہین کہ دفعیّہ ناز کا وقت آ جاتاہے اوراک ام مبکراً گے گھڑے ہوجاتے ہیں صحابہ کی ایک جاعت مقتدی ہوکر نا زمین بصروت ہوجا تی ہے ؟ اور د ومسری و ثمنون کا سامنار وک لیتی ہے۔صل<del>ح حدید</del>یہ کے زمانہ مین اس سے بھی زیا دہ خطرناک موقع میش آیا، انخضرت (صلی الشّعلیه وعلی) مکہ کے پاس غسفان میں خمید زن تھے، فریش کے مشہوجزل ا الدين وليدأس پاس كى بيماڙيون مين دشمنون كى فوج كا ايك دسته ليے موے موقع كى تاك بين تھے ۔ آخر ۔ فریش کی یہ راے قرار یا نی کرمسل ان حب نما زے لیے کھڑے ہون توعین اموقت انپر ہے خبری مین حملہ کیا جا ۔ . خدا دند کارسا ز کی بار گاه مین قصیصلو قه کی ایک عمده تقریب پیدا مرگئی، چنامخیرتصر کی آتیین نا زل مرکمین ،عصر کا وقت آیا تو آپ نماز کے بیے اُ کھ کھڑے ہوئے ، وشمن اپنی فوج کا پرایا کے آپ کے سامنے تھے ، صحاب و وحصوب مین قسم ہو گئے ، ایک حصہ نے آپ کے تیجے اگر ناز کی صفین قائم کرلین ، اور و دسراحصہ وشمنون کے مقابل کور ہوگیا ، پہلی جاعت فارغ ہوکرتبدر کے وشمنون کے تقابل الگئی، اور دوسری ترتیب ساتھ تیجھے ہٹکرآپ کے ساته نا زمین جا می ، یه تمام تبدیلیا ن مقتد بون کی صفون مین مورسی مین رکیکن خودسیرسالارخون آشام تلوارون کے سابیمین تمام خطاست سے بے پروا عبا دس اللی مین مصروف کھے ، اوراس کو ذرہ برا برخبش نہیں ہوتی، إن وا تعات كويره كرا ندازه بو كاكداس حكم اللي كي كما ن تكتعميل موني، يْلَا يُهُا اللَّذِينَ كَا مَنْ وَالْدَا لِكُنْيَاتُمُ وَعَنَا كُنْ فَيْدُولُ وَ سلم الراجب كمي رُّوه مع مث بعير بوجائ وثابت قدم ا ذُكَ عُرُو اللَّهُ كَلِيْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ صحے بخاری مین ر دایت ہے کہ انخضرت (صلے الشرعليه دسم)جها دمين حب سن سکرے برچر سفتے توتين! التراكيركتي، خثیتاللی " آپ خاتم الأبیاد تھے، نصل رُسُل تھے، محبوب خاص تھے ، اہم خشیتہ اللی کا پراثر تھا کہ فرما یا کرستے، « مجھکو کینین معلوم کرمیرے اوپرکیاگذرے گی،حضرت عثم**ان بن طعون** نے جب وفات یا نی تو آ پ ك ابودا وُ ده إرا ول إب صلوة المها فرين - مله باب التكبير عنا لحرب -

تعزیت کوگئے، انش دھری تھی، ایک عورت نے لاش کی طوٹ نخاطب ہو کر کہا " خداگوا ہ ہے کہ خدانے جھکو نوا زا" آخضرت رصلے اللہ علیہ ہم کے نوایا" تم کو کیو کر مسلوم ہوا ؟ بولین" خدانے اُن کو نمین نوا زاتوا ورکس کو نوا زیگا" ارشا دہواکہ" ایل مجھکو بھی ان کی نسبت بھلائی کی قرقعہ کی لیکن میں نیمیہ بو کر بھی بینہین جانتا کہ میرسے ساتھ کیا معا ملہ کیا جائے گا

(جب بھی زورسے ہو اچلتی آپ ہم جاتے ،کسی ضروری کام مین ہوتے اس کو چھوٹر کر قبلہ تُرخ ہوجا ہے اور ا فراتے " خدایا تیری بھی ہو نی صیبت سے بنا ہ انگما ہون "جب طب عصاف ہوجا آ ، یا پانی برس جا ما تو مسرور ہوتے ، اور خدا کا تشکرا وا فر ماتے ، ایک دن اس شم کا وا قدم بیش آ یا تو حضرت عایشہ نے پوچھا " یا رسول اللّٰہ ا آپ کیون صفط ب ہوجاتے ہیں "ارشا وہوا " عایشہ ابتھے کیا معلوم کرقرم ہود کا واقعہ نہیش آئے ،جس نے با دل و کھھر کہا کہ میں ہا ری

صرت الویکره ف عرض کی کریار دل النواب کے بال کینے گے، فربایا " بھے سور اُہ ہو و و، واقعہ والمرسلات اور، عم شیالون سنے بوٹرها کر ویا رہ بین کریا ہوں النواب کے بال کینے گے، فربایا " بھے سور اُہ ہوں کہ اور ایت ہو ایت ہو اور است شیالوں سنے بیٹر ہوں کا دا فربات و گروا خلاکو یا دکرو، خلاکو یا دکرو، زلزلہ ار اُہ ہو اُس کے بیجے کے جب و و فلت شب گذر کہتی ، با وازیہ الف اور اور اور اور و فلاکو یا دکرو، خلاکو یا دروایت کے ساتھ البیغی است کے ساتھ البیغی است کے ساتھ البیغی است کہتی گرون سے خلامی کے ساتھ البیغی اور دونا زیادہ آیا ، دیجھین )

ایک و فو آپ نے نہایت موٹر وارسے خطرین فربایا ، والے معشر قریش آبینی آب خبرلو، ٹین تم کو محصون کی جاست نہیں جاست است میں جاست است نہیں جاست است نہیں جاست است نہیں جاست است کے دونا کہتا ہوں کہتا ہوں گرون کے دونا کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کو است کہتا ہوں کرا

له صبح مجاری باب الجنائز، (تله منن ابن اجر بالج پروبرالص اذا رائی اسحاب سیده و توزنجاری دسلم و در مگر صیف کی تما بون مین هم بُرُورَیَّا اخیر فقره قرآن کی آیت کا ترجم بری کشک شائل تر مذی، ما جاء فی تنبیج ملهم شده شکوره مجوالهٔ تر مذی باب البکار والون، )

خداس منین کایسکیا، (محین)

ایک د فداعاب با دید کامبجر نبوی مین اتنا ہج م ہواکہ آپ پیننے کے قریب ہوگئے، مهاجرین نے اُٹھ کردگون کو ہٹایا، آپ کیل کرصفرت عالیتہ کے ججرہ مین داخل ہوگئے، اور تقاصاے بشری سے بدوعا زبان سنے تکلگئی، افرا تبلد نُرخ ہوکرد وفون ما تھ ضدا کی بار کا و مین اُٹھائے اور دعا کی، ضدایا! مین ایک انسان ہون اگر تیرے کسی انبدہ کو مجھ سے کلیف مجھنچے تو بی مجھے سنرا ذرینا۔

عبدالتربن شخرا کی میان کرتے ہیں کہ میں ایک باضرت نبوی میں عاظر ہوا دیکھا تو آپ ناز ہیں مشغول ہیں آکھوں سے کانوجا ری ہیں ، روتے روتے اس قدر بھیا ان بزره گئی تھیں کہ علوم ہوتا تھا کرکی جل رہی ہے یا ہم نڈی آئل رہی ہے ،

ایک بارا پ ایک جنازه بین شرکی تھ، ترکھودی جارہی تھی آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے ، یر منظر دی جارہی تھی آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے ، یر منظر دیکھر آپ پاس قدررقت طاری ہوئی کہ آنوون سے زمین کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو فرایا جھا ٹیوا اس دن کے لیے سامان کر رکھو جو ایک دفورسی غزوہ سے دائیس تشرکیٹ لارہے تھے ، ما ہین ایک پڑاؤ ملا، کچھ لوگ بیٹھ تھے آپ ایک دفورسی غزوہ سے دائیس تشرکیٹ ایس ہی سے دریا نت فرایا کہ تم کو ن ہو، بوسے ہم سلمان بین ایک عورت بیٹھی جیلھا سلکا رہی تھی، یاس ہی

الله (مندا بن طبل جدر اصفی ۱۰ و ۱۰ و مورا ۱۰ و و نون صفی ن مین و ور وایتین بین گرغالباً ایک بهی وا قدست ) کله میجونجاری فیکرسته ندکوره ا اسکه البرکاوُد صلوة الکسوف، کله تر مذی وابو واوُد باب البرکاوفی صلوة اللیل، شه سنن این ماجه باب الحزن والبرکاو، اس کال کا تھا،آگ خوب روشن ہوگئی اور بھڑک گئی تہ وہ بچہ کولیکا کپی ضرمت مین آئی، اور بدلی آپ رسول اللہ ایک اور بھڑک گئی تہ وہ بچہ پرجس قدر مہر بان ہے ، خداا ہے بندون براس ایس بیر جا اس نے بچہ پرجس قدر مہر بان ہے ، خداا ہے بندون براس سے ذیا دہ مہر بان نہیں ہے، آپ نے فرایا ہاں بیٹ کس نے کسا تہ مال ایسے بچہ کوآگ میں نہیں ڈالتی، آپ بر سے ذیا دہ مہر بال نہیں ہے، آپ نے فرایا ہاں بیٹ کس نے کسا تہ مال ایسے بچہ کوآگ میں نہیں ڈالتی، آپ بے کر می طاری ہوگیا، بھر مراز ٹھاکر فرما یا، خداائس بندہ کو عذا ب دیگا جو مرکش اور تتم دہے ، خداسے مرکش کرتا ہے ، اور اُسکم ایک منہیں کہتا ؟

ایک وفدراً پ فے حضرت ایرانیم کی دعاء، ایک وفدراً پ فرت ایرانیم کی دعاء، دسترانی قُن النّاس فَن

پردر دگار ان تبون نے بہت سے، وگون کو گراہ کیا ان بن سے جے میری بردی کی دہی میری جاعت مین ہے !

اس کے بروضرت علمی والی دعاویرهی،

تَبْعَنِىٰ فَإِنَّهُ مِنِّى،

دونون المتدأ عاكر الله في المرتبية فرات جات تصاوراً تحدن سي أنوجاري تهي)

 كى دات مبارك يين بر دونون بهلوبه يك دفونظ استهين، قراك مجب سنه كال ايمان كادصف يربيان كيابى، وَاللَّهِ فِي يَنْ أَمَنْ وَالسَّالَ حَمَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

صیح رواتیون مین ہے کہ آپ راقون کو آئی دیر تک نماز مین کوٹے رہتے تھے کہ پائے مبادک پر درم آجا آتھا ہیں اور کیکھر بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آآپ کی منفرت تو خلاک کیا ہے اپ برزحمت کیون اٹھاتے ہیں ۔»

ارشا دہواکہ کیا میں عب ترسکور نہ بنون » ارباب باطن کتے ہیں کہ دوگ سمجھے تھے کہ آپ کی برعبا دہت ختیر اللی سے ارشا دہواکہ کیا ہی کا ہون ہے باک درجے کئے تھے اس لیے آپ کوریاضات نما تہ کی حذر درت نہ تھی آپ نے اس کے آپ کوریاضا ہے نما تہ کی حذر درت نہ تھی آپ نے اس کے آپ کوریاضا ہے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ اس کے آپ اللی ہے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ اس کے آپ المی ہے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ اس کے آپ کوریاضا ہے تھے اللی ہے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ اس کے آپ کوریاضا ہے تھے اللی ہے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ اس کے آپ کوریاضا کے تھے اس کے تھے اللی ہے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ اس کے آپ کوریاضا کو تھے المی کوریاضا کی تھے اس کے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ کوریاضا کی تھے اس کے ختیر المی نہیں ۔اسی لیے آپ کوریاضا کی تھے ۔

وجعلت لى قرة عينى فى الصّلوعة برى أكون كي الله المناكر المرين ب.

اسی طرح ایک اور واقعها و پرگذرجها ب که آب ایک غزوه ست داپس آرب تھے، ایک عورت اپنے بجیر گوگور مین لیکرخدمت اقدس مین آئی اورعرض کی، یا رسول الله ایک مان کواپنے بچیرے مقدرمجمت ہوتی ہی کیا خدا کو لیک مجے بخاری کلے مجے سلم کتاب الصادة ملے مجے بخاری صفی ، ۸۸ باب رحمۃ الولد۔

ایک د نورا پ صحابر کی محلس مین تشراعیت فراستے ایک صاحب ایک چا در مین ایک پر ندکور م اس کے بچون کے ایک معاص کے بچون کے ایک د نورا پیٹے ہوئے اور عوض کی کہ یا رمول اللہ ایمن نے ایک جھاڑی سے ان بچین کواٹھا کر بڑے میں لیبیٹ باز ایمن نے یہ دیکھا تو رہ فوراً بچون برگر بڑی ، ارشاد ہواکیا اپنے ایک کے این نے یہ دیکھا تو رہ فوراً بچون برگر بڑی ، ارشاد ہواکیا اپنے بھون سے ساتھ مان کی اس محبت بریکو تعجب اس دات کی جس نے بجکوئ کے ساتھ میوٹ کیا ہے ، جو مجست اس دات کی جس نے بجکوئ کے ساتھ میوٹ کیا ہے ، جو مجست اس دات کی جس سے بحر جھاڑیا دی ہوئے ،

اکب مجت اللی کے سامنے دنیا کی تام مجتون کوئیچ سمجھے تھے، وفات سے پاپنچ دن پہلے آب نے صحاب کے مجمع میں ایک خطبہ دیا، اس میں فرمایا رہیں خدا کے سامنے اس بات سے مرادت کرتا ہون کوئم میں سے لویسٹی انسانون میں سے کوئی میرا" و وست "ہو' کیونکر خدا نے سمجھ اپنا و وست بنالیا "جس طرح ا ہراہ بھی کوائس نے اپنا دوست بنالیا تقا، اگری میں اپنی است میں سے کسی کو دوست بناسکا تزابو کرکوئیا تا "

وفات کے وقت زبان مبارک سے جوفقرہ باربارا واہور ہاتھا، وہ میتھا،

مله سنن ابن اجهاب مايرهي من الرحمة -(مله مشكوة مجواله البردا وُ دِ، إب رحمة الله مصله صحيح ملم صفوا ، ٢ باب النهي عن بنا والمساجد على القبرة مله صحيح مجارى، باب الوفات )

## تام ى شود- بنوق تام نداس اللَّ فِيْنَ الْكَشْطِ بِرَا ورده . به كليت استوجر حق جل شاء سي كروند وررم اتب قرب ليرى نايند»)

وکل عسل اللہ الروکل کے نیمنی بین کرانسان کوسٹ شون سے تمائے اور واقعات عالم کے فیصلہ کو، خدا کے بہوگر است ہر حزیات تعالی کے پردست اس کے سامنے سے اُٹھ جائین ، اور براہ داست ہر حزیات تعالی کے بخشہ قدرت المین نظر آئے ، بظاہرا ساب وعلل کرنا موافق ہوں گریغ پر متزان لیقین پریا ہو، کدین اموافق حالات ہا دسے کام بین ذرہ مجور تو تربت ما مل کو ناموافق ہوں گریغ پر متزان لیقین پریا ہو، کدین اموافق ہا انسان کا ہما اللہ عنی ذرہ مجور تو تربت ما میں ہوسکتے ، بکا اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے اور است کے اُتھ میں ہوالسان کا ہما اللہ عنی مردات شکل سے شکل او قامت میں بھی عزم ، جرات ، وہیا کی یہ تام باتین اسی ایک ہو تو است میں بھی ہودات شکل سے شکل او قامت میں بھی نام میں دام میں اس کے دام صبراً س کے دام تعرب ایک میں بیان دام میں راہ فیس کے ان میں میں بیان دام فیس کے ان میں میں بیان دام فیس کی بات اس کے قلب بین دام فیس کے ان میں بیان دام فیس بیان دام فیس کے ان میں بیان دام فیس بیان اور فیس کے ان میں بیانا ،

له كتوبات المرباني مجدد الف تاني حركموب ٢٠١٧ جلداول كمه يدو ونون وا تعدا بن بشام بين مين من مح نجارى اواخر طبداول

اُڑا دی جائے حضرت فاطر کا کی می تقرین رہی تقین، وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئین اور واقت عرض کیا آ، آب نے اُکونسکین دی، اور وضو کے لیے یا تی مانگا، وضوکر کے آپ بے خطر حرم کی سمت روانہ ہو گئے ۔ جمہ فاص محن حرم میں پہنچے اور کفار کی نظراب پرٹری خور بخو دان کی نگاہیں جھا گئیں، جداول میں ٹرھ چکے ہوکہ شب ہجرت میں قرانیش کے بہا درخوں آشام اداد ون کے ساتھ کاشائدا قدیں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے لیکن آپنے نہایت سکون واطینان کے ساتھ اپنے عزیز، قوتِ باز وعلی مرتضلی کواعل حگربہتر ریٹا دیا ، حالانکا بھی طرح معلوم تھاکہ بیتل گا ہے بہترخوا ب نہیں کیکن اسی کے ساتھ پیھی معلوم تھاکہ ایک اور قا درگل ہتی ہے جو تختُہ مقتل کو فرش گل نباسکتی ہے ، انکوٹاتے ہوئے نہایت ہے پر وائی سے فرمایا كَتْكُوكُونُ نقصان نبين بينجاسكاليه گھرکے چارون طرف دشمنان قریش محاصرہ کئے ہوئے تھے ، اور خیال ہوسکتا تھاکہ صبح امید کے انتظار مین مکہ کے برنا و پیرعجب نہیں کوحون اور گلیون مین شتا تی خبرجل پھرسے ہون لیکیں آب نے إذ ن الهٰی کے اعماد پران تمام ناموانی طالات کی موجودگی مین گھرسے باہر قدم کالا ، اُس وقت سور ٔ ولیمین کی ابتدا کی آیتین زبان مبارک يرتعين جن بين نبوت كي اوراين راه راست ير بوين كي تصديق ي آخري آيت يرتقي-وَجَعَلْنَا بَيْنَ ايْدِي نِي ايْدِي مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن خَلْفِهُمْ سُلًّا مَا مَا اللَّهُ الل ہے انکی اکھ نیریروہ ڈال دیاہے کہ رہنین دیکھتے ہیں۔ فَٱغْتَيْنَاهُمُ فَعُمُّمُ لَايُنْضِمُ وَنَ رَئِينٍ) ا دریه بالکل پیج تھا ، كمت كلكاب نے مع حضرت الومرك فار تورين بناه لى، قريش مين فون آشامي كے ساتھاب اپنی ناکا می کا غصر بھی تھا،اوراس سیے اسوقت اُن کے اُتھام کے جذبات میں غیر ممولی تلاطم ہوگا، وہ آپکے تعاقب بین نشانِ قدم کودیکھتے ہوئے ٹھیک اُسی فارکے پاس پہنچ گئے ،کو ن کھیکا ہے کہ اس پرخطرحالتین

ك منداحد حلدا ول صفح مروس وسك ابن بشام وطبري-

إحام

کسی کے حاس برجارہ سکتے ہیں، جنا پنج حضرت الو برکہ نے گھراکر عرض کی، کرٹیا رسول اللہ وہمن ارتقد قریب ہن کا گرڈ درانیجے جھک کراپنے پانون کی طرف دکھیں گے تو ہم پر نظر ٹرجائے گی "لیکن اپ نے دوحائیت کے پرسکون آ وازمین فرطیا " ان دوکو کیاغم ہے جن کے ساتھ قیمہ اضام ہو " پھر جبیا کہ قرآن مجید میں ہی و دلیا ،

رسکون آ وازمین فرطیا " ان دوکو کیاغم ہے جن کے ساتھ قیمہ اضام ہو " پھر جبیا کہ قرآن مجید میں ہی و دلیا ،

میں کرون خواہی میں ایس دوحانی مکون کا جلوہ اور کہان نظرآ سکتا ہے ؟

میں نظریت کے سواائی دوحانی سکون کا جلوہ اور کہان نظرآ سکتا ہے ؟

میں نظریت کے اس اعلان کے بورکہ و مجھ کو زیدہ ، اُنٹا سرکاٹ کوائے گائسکو سراونٹ الین گے ، سراقہ برجستی

قریش کے اس اعلان کے بعد کرجو می گوزندہ ، یا انخامر کاٹ کو لائے گائیکوسوا ونٹ لیبن گے ، مراقہ بن عبتم نے آپ کا تعاقب کیا ، اوراس قدر قریب بہنگیا کروہ آپ کو پاسکتا تھا، حضرت الوبر بار گھبارکا دھرد کھے رہے تھے ،لیکن آپ نے ایک دفعر بھی مرکز نہیں دیکھا کر سراقہ کس ارا دہ سے آر ایسے ، بیما ان دل پر وہی سکنیہ ت ریانی طاری تھی ، اورلب الم ئے مبارک تلاوت قرآن مین مصروب تھے ،

وَاللَّهُ لَيْصِيمُ كَالِنَّا سِ (مَا تُلالا) اور اللّٰرلوكون ت تيرى حفاظت كرك كا-

له صحیح نجاری و ملی بجرت استه صحیح نجاری هجرت و سله سیرهٔ جلدا ول سلسار نوزوات-

ادراب نے اُسی وقت خیرسے سربا ہرنکال کرصی بہت فرمایی،

لوگو واپس جا و میری حفاظت کا ذمر خو دخدانے لیا ہے ،

ايتُّمَا الناس انصر فوافقة عصمنى الله

غزد و مجدے والیبی میں آپ نے ایک مقام بر پڑا وکیا۔ بیان بہت سے درختون کے جھنڈ تھے، دوبہر کا وقت تھا، صحابہ ورختون کے سائٹمین اِدھر اُردھرسورہ ہے تھے۔ آپ بھی ایک درخت کے نیچے تہااستراحت زیج آئی نارازایک درخت سے نظی تھی کہ ناگاہ ایک بر دجو شایداسی موقع کی تاک میں تھا، چیکے سے آیا، اور آپ کی ا توار آثار کرنیا م سے باہر کی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفقہ آپ ہشیار ہوئے، دیکھاکدایک برقرینع کمف کھڑا ہے، بروٹے پوچھا اوا سے محواب مجھ سے تم کو کون بجا سکت کے رائے ہوئے ہوئے براطیدنان صداآئی کے اور النگرہ،

ایک د فعدایک شخص گرفتار ہوکر پیش ہواکہ ہے آپ برحملہ کی گھات میں تھا، آپ نے فرہا یا دواس کو جھیوردو کہ ہے مجافقتل کرنا بھی جا ہتا تو نہیں کرسکتا تھا، یہ اس بات کی طرت اشارہ تھاکہ میری حفاظت کا ذمہ دار کو ٹی اور

ہے، جی بین میں بیو دیر نے آپ کو زم ردیا تھا، اُس سے آپ دریافت کیاکہ تم نے بیر حکت کیون کی ، اُس نے جواب دیا کہ آپ کے جواب دیا کہ آپ کے تال کرنے کے لیے "آپ نے فرایا کہ ضوائمکواس پرسلط نہ کڑیا "

اصدا وحنین کے سرکون میں جب میدان جنگ مقوری ویر کے بیاے جان ثارون سے خالی ہوگیا

تفا-آپ كاستقلال، توكل عطے الله وسكينت روحاني كي مجزانه شال ب-

یہ توکل اوراع او ملی اللہ کی کم خی تصویہ ہے ،اس مرقع کا دوسرائنے بھی کچھاس سے کم موٹر نہیں ہی آپ پر
فقر وغنا کے مختلف و ورگذرہ ، کو کی دن ایسا آ ناکہ سجد نبوی کاصحن زرو مال سے معمور ہوجا تا اور کھڑتھ ل کئی
اکئی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے کم مبارک پر دور دو تین تین تیم نبدھے ہوتے ، حا لانکہ بالحل مکن تھاکہ آج کا سرمانی
عل کے مصارف کے لیے اٹھا رکھا جائے ،لیکن تمام عمراب کا طرزعل اس کے خلاف رہا کبھی ایک ون کی مدنی
دوسرے دن کے لیے اُٹھاکر نمین رکھی گئی، صروری اور بقذر کھا ت افراجات کے بعد جو کچھنے جا تا دہ شام سک

له جام زرى بقسيراكره، كم صح بجارى كاب الجهاد سيه مندابن خبل جدم صفرا عهم كله يوسل إب البتر،

## اہل ستھاق پرصرت کردیا جا اتھا، تر مذی میں حضرت انس سے روایت ہی

نزع کے وقت حب انسان ہر حیز کو فراموش کروتیا ہے، آپ کو یا دا کا کو حضرت عامیقہ کے پاس کھیا شرفیان کھولئ تھین وہ پڑی ہوگئ اربی ذک موقع پر بھی ہیں ہوآ بکر توکل علی اللہ کی ثنان کے خلاف نظراً یا رشاد ہواکہ" عایشہ اکیا محرا، خدا سے بدگان ہوکر ملے گا، جا دُسپیلے اُن کو خیرات کر دو")

جنی صیبتین ذین براور خودتم برنازل بوتی بین ده اسکه
دجودسه بهیه دیوان تضاین که لگین بین بی بات
ضراکے لیے آسان ہے ، بیراس لیے کیا گیا ناکرتم ناکامی
برغم اور حصول تصدیر فحرفه نرکرو، ضلا مخرورا ورفتا رکودو

مَا اَصَابَ مِنْ مُعِنْ بَنِهُ فِي الْاَصْ وَلَافِ الْفُشِكُ وُلِكَ عَنَ اللهِ يَسِيْرُ فَعَبْلِ اَنْ سَنَ بُرَاهَا الْمُ اِنَّ ذُولِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ وَلِكِي الْاَنَاسُ وْاهْكَا مَا فَا تَنْكُ وَكَا لَاَنَاسُ وُاهْكَا مَا فَا تَنْكُ وَكُلَانَا مُنْ اللهِ يَسِيْرُ وَلِي اللهُ الله

له صحيح نجارى باب مرحبتى بانهاس فذكر صاحبة فقطاعم ومسناح يطبه وصفوسه والكه الإداؤ دباب تبول دليا المشكون تلكه مسلاحه وابن سعاجز والوفاة ٢

نىين ركفا،

رسول التدرصلي المترعليه والني زندگي مين وه بري سے بري كاريابان حال ہوئين ، جواس أسمان كے نيے افرع انسان کے کسی فرد کوچال ہوںکتی تقین "ماہم آپ کے آئینٹہ دل میں تھی فخر دغرورنے اپنا عکس نمین ڈالا۔ أسب فى فرا يا أناسيِّية، وله لِوا دَيم ولا فَوْرُير " مِن أوم كي بيون كامردار مون الكين شطة اسپر فر نهين " عدى بن حاتم طائی نے جو زہباً عیسا کی تھے آپ کے جوالات سنے تھے انکی بنا یران کو میشک تھاکہ آپ بادشا ہ ہیں ، یا بینم پر ا حب و ہ اپنے قبیلہ کا و فدر لے کرحا صر خورمت ہوئے توعین اسی وقت ایک مسکدن سی عورت اپنی کسی غرض کے لیے إركاهِ اقدس بين أني اور مجمع سے ذراج كركيس لينے كى درخواست كى آب فوراً اُتھ كھرے موك اور انوقت عگی مین کوش رہے حب مک وہ خوداپنی مرض سے چلی نہیں گئی، عدی کتے ہیں کداَب کی تواضع اور فاكسارى كايه عالم ديكه كرمج نفين مركيا كراب بغير بين با دشاه نهيك مفتوح شهرون مین داخل موستے ہوئے دنیا کے ہرفاتح کا سرغرور ونا زسے بلنہ وجا آہے لیکن مکہ و خیسرکا فاتح اسوقت بھی اپناسرنیاز بارگاہ ایروی مین جھاکر شہرمین داخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی وکر نتے کمین المنت المنظم في المولى من بهوي اورد يكفاكه خداف أيكوفي عزت عطاكي و توات بالى سوارى يروقف كيا، ان دسول الله صلعمطا انتها الى ذى طوى وقف جب الخضرت معمر في ملوني مين يهني ادرد كمها كرضا لفا أيكونتوكي على داحلته .... ديضع راسه تواضعًا لله حين داى عزت عطاكى و تركيف إنى رادى رتوتف كيا ... اكرايا مرفداك من مااكرمدالله بدموالفتح، حنى ال غننوندايكاد جعكالين - يوريانك آب جعكك رآب كي تعدي تريتمي يس واسطة الرحل، کرکجا وہ کی لکڑی ہے لگ جائے ، المخضرت ملعمكثرت سعا دت أوربيج وتهليل كياكرت تصابعض محاب عوض كى كه يارسول الشرطة الواب كوب كناه اورمعصوم بناچ كااب آب كيون يومت أنهات مين؟"ارشاه بوا افلاا كون عبدًا شَكُورًا كيامين فدا كات كركذاربنده نبون، ۵ سربت ابن بهتما مصفح الماح المله سيرت ابن بشام ذكر في كم يسله م يح نجاري قيام الليل

تعنی اگریر تبیع و تمیر بیلے اس مرتب کے حصول کے لیے تقی تواب اس مرتبہ کے حصول بیشکرگذاری اور اصان مندی کے اعترات بین ہے ۔

دنیا کے اعاظم رجال جنگور وحانیت کا کوئی حصّه نہیں دیاگیا، اپنی ہر کامیا بی کواپنی توت بازو، اپنے حتی بیر اوراپنے ذاتی رعب و داب کی طرف نسوب کرتے ہیں لیکن مقربین اللی کی اصطلاح میں پیخیل شرک دکفر کے ہمپا یہ ہے ، اُنکو ہر کامیا بی اور مسرت کے واقعہ کے اندوغو وقاد کل کا وستِ غیرمر کی کام کرنا نظراً آہی حدیث بین

انه کان ( در اجاء ۱۵ امریس و براویس به خی تنظرت صلم کے پس جب کوئی خش کی خراتی تنی و خواتی ان کان در احداد امریس و براویس به در اور الله کان در احداد الله مناز الله کان در احداد الله مناز الله کان در احداد احداد الله کان در احداد احداد الله کان در احداد احداد

ساجدًا شاكريْت تعالى، كاشاره الدنك يداب ورا مده ين كريت ته-

قبیله همدآن کے اسلام لانے کی خبرجب آپ گونٹی توائٹ سی سیدہ شکراداکیا، اسی طرح ایک د فوادرکسی بات کی اس پر ایک کونٹر کی توائٹ کا اس پر ایک خبرد دو دہیے گا، اس پر ایک خبرد کا کہ اس پر ایک کونٹر دو دہیے گا، اس پر ایک کونٹر دو دہیے گا، اس پر افداد دو دہیے گا، اس پر افداد دو دہیے گا، آل منزلت یا کیا نے سجدہ شکراداکیا ،

حضرت سعوربیان کرتیبین که به گوگ آخضرت سام که ساته که بست هرینجلید دوانه بوئ ادرجه بنام دواده کار در با کاوالهی مین دعاکی، چرجه دین گئے، اور در بیاک اسی کالت مین بیش توسواری کار ایک ایس کی اور کیر در بیاک کالت مین بیش بیش توسواری کار ایس کار برده کار ایس کالت مین بیش بیش کار برده کار ایس کار برده کار ایس کے بعد بین نیاز خاک پردهی، اس دعا کو بی در بین این مورک برای بین شکر کے بیام کار با در بیر درخواست کی اور اس کے بعد بین نیاز خاک پردهی، اس دعا کو بیالا یا اور بیر دعا و داری کی اس سنی فرایا در بیر درخواست کی اس نے وہ بی قبول کی مین بیر کو بیرالا با اور بیر دعا و داری کی اس سنی اس کو بین درخواست کی اس نے وہ بی قبول کی مین بیر کو تا الا بیا اور بیر دعا و داری کی اس سنی اس کو بین درخواست کی اس نے وہ بی قبول کی مین بیر کو تا کار بیالا با اور بیر دعا و داری کی اس سنی اس کو بین درخواست بین اور بیر میری بیر کو بیران کو بین درخواست بین اور بیر میری بیران بیران کو بین درخواست بین اور بیر درخواست کی اس میران بیران بیران

سوراہ والفیخی مین اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی وصف کونا یان کیا ہے۔

سله الدوارُ دكاب بي المراه والشرك والما ويوارية بينه على طوالغادى طلاصفوء وسكه زادالما دركوري الابن ماجر كمه من الترس بالرحان بالوارية

مرهم إوراد. كأبر البود

رائيمير إي ون كے پہلے بيركي مم اورات كي محب يرده والد كتبري يرور دكارف فرتو كوجهوا اور فرتجسے اواض والقيائيرى مجيلي زند كي بل سيروزود وكوره يوريكاس وفرش وطائركا اَلَمْ كَيِبُ لَكَ يَتِنَيُّا فَأَوْى ه وَوَجَل كَ شَاللًا كَيانُ تَكْبِيمِ مِين إِيادَاتِ بِناه مِن عليه اور كارما وح كاجيا يا يا توانسنے بيدى راه دكھادى اورككونلس يا يوغنى كرديا تو (افتان کے تنکریمیں بٹیم زوللے ذکرنا ۱۰ درسائل کو ند چیز کٹا ۱۰ و دا پنے پرورد کار کے احسان کویا دکرتے رہٹا)

كَ لَضَّعْ وَاللَّيْلِ إِذَا تَتِعِ أَمَا وَدُّ عَكَ رَبُّكُ وَمَا قَلِي ، وَلَلْآخِزَنُ مُحَنِيْرُ كُلُكُ مِنَ ٱلْأُوْلِي هُ وَكَسَوْنَ يُعْطِيلُكُ رَبُّكُ فَتَرْفَعُ فَهَالِي ٥ وَوَجَانَ كَ عَاكِلًا فَا عَنْ مَا مَنَّا الْيَتِيْمُ كَالْكُفُّ هَا مَا مَّا السَّاعِلُ فَلَا تَنْهَنُّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ غَلَّاتْ ه

آپ کی سوائے زندگی کا حرف حرف شا دہوکہ آپ عربر کیو کواس ارشا در با نی کتعمیل کرتے رہے، صبر كامفهم باكل شكرك فالعن بح الكين رسول الته صلى ذات بإك مين به دونون متضادا وصاف ايك تق جمع ہوگئے تھے اور آپ کوعلادونون کے اظہار کا موقع الا، صدیث شریعین ہو کہا کی صحابی نے آپ سے دریانت الياكة يارسول الله است زيا وم صيبت ك رياتي بي "ارشا و مواكه غير برن بي اليطرح درجه مدرج لوگوك ير" وافعات بهي " اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں آپ سرور انبیا تھے اس بنا پردنیا کے شدایدا درمصایب کا باراس مقدمس اروه مین سے زیاده آیکے دوشِ مبارک پرتھا، ایس لیے قرآن مجیدین باربار آیکو میسری مقین کگئی ہی سورہ احقاف مین ہی (اليبني إجهطرح اولوالغرم فيميرون بنے صبركيا بم مي صبركروا وَاصْبِرُكُما صَبَرَ أَوْلُالْعَرْمِ مِرَالْ وَسُلِ، ا کے ایمی بیدانہ ہوئے تھے کہ والد نے انتقال کیا ،عمر طولیت مین تھے کہرے الن کا سایر اُٹھ گیا ،اس سکے وو رس کے بعد داوا نے حنکی کا وِلطف رخم مینی کا مربم تھی، وفات یا ئی، نبوت کے بعد ابوطالب نے جو قریش کے الخر و ستم كى بيرتى ، مفارقت كى محرم اسرارام المونيين خريج الكيرى جواس بجرم مصايب بن آب كي تنها مونس و اغمخار تغیمی موست نے ان کو بھی اسی زمانہ مین آپ سے علی ہ کر دیا ، والدین ا وربوی کے بیدانسان کوسیے

زیا ده اولا دسے مجبت دو تی ہے جبکی مفارقت کا زخم تمام عمر مندل نہین ہوّا ، آسیا کی اولاد ذکور حسب ختلات وایت

ے کم دو٬۱ورزیا دہ سے زیا دہ اٹھے تھی، لڑکیون کی تعدا دچارتھی، لیکن ایک (حضرت فاطمہ)۔ نی یا جوانی میں آپ کی ٹکا ہون کے سامنے جان دی ان وا تعات پراگر صریحی کھی آپ کی آ کھیں اِٹساک ین الیکن زبان د دل ریمیثهٔ صبروکنیت کی ممر لگی رسی، اور محبی کوئی کلیه زبان مبارک

ا كاركنان تصاكى شكايت كالبياوتكاما موا

آپ کی سے بڑی صاجزادی حضرت زینے شدین دفات یا ئی ترتجیزوکفین کے متعلق آب نے غود نبغن نفیس ہرایات دین ، حنازہ قبرے سامنے رکھاگیا تواب کی انتھون سے انسوجاری ہو گئے لیکن زبان مبارک سے ایک نفط بھی نانگا۔ حضرت زیر ریر ور دہ خاص) اور حضرت جیفر (ابن عم) دونون آب کوہبت مجوجھے غزوله موته مین انکی شهادت کی خبرا کی توحیثیم مبارک اشک آلود ہوگئی،لیکن اسی اُننا دمین حضرت حِقفرکے سے نوح کی اً واز آئی نواب نے سے کرمیری آپ کا ایک نواسیس سے آپ کومیست تھی مبتلاے نرع ہوا توصاح ف بلاجعجالكن أكب في اس كجواب بين سلام ك بعديريفام عيجا،

الكابركام دّت قريرة اي صبركروا ورأس سيخيرطلب كرو-

مستى فلتصبر ولتحتب،

صاحبزا دى نے د دبار ہ ہراصرار بلایا، آپ چند صحابر كيساتي ان تشريف لے گئے، بحيراً كيگودين ركه دياگيا، و ه دم تورر إلى تها، آب كي أكهون سي آنسوجاري موسكة الك صحابي في كها الارسول الله يركياب ؟ " فرمايان جذر بحبت ہرجواللہ تعالی نے اپنے بندون کے دل میں رکھا ہی خداانے بندون میں سے رحداون ہی پررهم کرتا ہو آیک باراپ سوربن عبا ده کی عیا دت کوتشریف لائے اورانکی حالت کی کھا فرمایکا " انتقال کرگئے" صحابہ نے کہا " نہید آپ 'روٹیے۔ 'ڈا کیوروتے دکھیے صحابہ بھی 'روٹیے۔ 'آپنے فرمایا ''الندنعالیٰ اُنکھویجے آنسوا اول کے ثم کومنع نہیں کیا ایکن (زبانکی طرف ا الرکے فرایا کہ) اس سے عذاب ہوتا ہو مفرت ہراہیم کی فات کیوقت جباً بی اُنکھون سے اُٹک مجت جاری ہوئے توعبار کا ل عن فسط الها "يارسول الله إيركيا بات بي فراياد بررحمت أو فقت بي حضرت عبد الرحان في دوباره گذارش كي ارشا و بوا ،

إِنَّ العين تدمع والقلب يحزن و لا نقول الافايد الكواشك ريزب، ولع ين ب، لكن بم دري كيل لجو بار رَبُّكَ وَانَّا بِفِلْ إِلَى الْمِلْ الْعِيمِ لَحِنْ وَ فُون ، دبكى رضى موداك الراجيم بم تمارك و توان بين علين بين-بهرحال به واقعات آنی بین بعنی ان کا ترایک خاص وقت نک انسان پر رمبتاہے ، پھرمٹ مہا تاہیں لكين لسل اوغير مقطع مصائب وعوادت كواس طرح برداشت كناكيمي بيا يُنصبر لبزرة بوسف بإسرُ بخت شكل ہے بہجرت سے پہلے سواسال کک طالبت اور کہ کے اشقیانے دعوت حل کاجس تحقیروا سنراء مرب وتم تذہر وایزارسانی کے ساتھ جواب دیا، اس کے دُھرانے کی حاجت نہیں، مینہ منور میں آٹھ نوبرس کے جن فوندی کون کا ہمیشہ سامنا رہا اور وشمنون نے آپ کی جلاوطنی ڈیٹ ڈیکسٹے جوجومنصوبے با ندھے ابکے ا عا د ہ کی بھی صرورت النين، كيكن ال تام تيرول كي برجهارصبرك سواري كسبرر روى ، اس سے بھی زیا دہشکل اُن وا تعات رصبرے جو داختیاری ہون، فتوحات کی کثرت گوہرد فعربیت المال كومعموركرديتي تقى لكين دستِ كرم كوانسي وتت أرام ملتاجب ساراخزانها رباب حاجت اورفقرا بين لهط جيكا ہتا ، چنا پنا میں بنا پرخو داپ اور تمام المبیت کی زندگی اکٹر نفر وفا قرمین گذرتی تقی ، جسم مبارک کے لیے ایک کے سواکیٹرے کا کوئی دوسراجوڑا نہیں ہوتا تھا، تا ہم یہ تمام شدایداس لیے گوا داشھے کہ صبر کی لذت ،الوا ن همت کی ڈسکار اورلباسماك فاخره كى مرت سىكىين زيا وهقى-لیکن سے زیادہ وصافیکن اور صبراز ماائس تیر کا نشانہ ہی جو ڈھنون کے ہنین بلکہ دوستون کے ہاتھے لگایا جائے دو د فعرابیا ہواکہ بعض حبد باز ذجوانون نے اسکے کسی فعل پر جوکسی صلحت پریبٹی تھا اعتراص کیا اس موقع ہ بھی صبر کارشہ آپ کا بھے سے منتجھ طامیح نجاری مین <sub>ک</sub>ارنجا کم نین کے متعلق ایک دوانصاریون نے ا<del>عظراض ک</del>یا المانخفرت ملم في دوسردن كوكيون ديديا، عن قربهاراتها، أب كوار كي خرتيجي تو زيايا، رحمة الله على موسى متلا و ذى اكتفومن مؤلى يضاكى رحمت بود واس يهى زيده (افي دوستون كى طرف سے) شاکئے بین کین اضون نے صبر کیا۔ ذلك فصاوراب غزوه عين

## اخلاف ثبؤى

## وِنَّاكَ لَعَـَالِثُمُونِ عَلِيْهُمْ

(حضرت رسالت پناه ملی النّه علیه وسلم کی حیات اقدس کاید و محصد ہی جہان آگرآپ کی زندگی تام انہیا کام اُدوسی کی شرک اللّه تاریخی ہی کا تبوت ایک طرف آگریہ سوال کیا جائے کہ ان اخلاقی و اعظون کا خودگی نو نہ کی تھا تھا ، تو دنیا اس کے جواب سے عاجزرہ جائے گی ، دنیا کے تمام صلیمیں اخلاق میں گوتم میں محدہ کا دوسی کا تو دکیا تھا ، کو و اعظون کا خودگی نو نہا ہی کہ بند وشان کا میصلیج آخلم (بودھ) علاً خود کیا تھا ، کو و اقد بھی اُس کے درجی مقال خودکی تا ایک کا ایک و اقد بھی اُس کے درجین مقولوں کی تا کی دنیا کو اعظام تا کا بہترین درس دنیا تھا ، لیکن اسکی زندگی کا ایک و اقد بھی اُس کے درجین مقولوں کی تا کی دنیا کو اعظام ہی ہو اُلگی کی درجی کا درجین معظم اُلم بھی بچار کرکھا تھا ،

سره هم من پارتون ما در انتها در الانتهام الانتهام الانتهام الانتهام الانتهام الانتهام الانتهام الانتهام المالانتهام التالانتهام ال

ارتقولون ما لاتفعلون ربقون جرنبين كرت وه كفي كيدن مو

موج ده صحائفتِ اُسمانی اپنے داعیون کے بہترین اقوال کا مجموعہ بین الیکن کیا اُٹکا ایک حرف بھی ا اپنے مبلفین کے علی کا ترعی ہے۔ قرآن مجیدلا کھون خالفین دراہل عناد کی بھیڑین اپنے داعی حق کی مبلت گویا تھا،

ك الدوارُ دباب الصلوة في الليل،-

انك كفسل خُلُق عَظِيم اے محرتم اخلاق کے بڑے درم بر ہو-

بیدر ذکتہ چین آج تیرہ سوریس کے بعد آپ کوسنگدل کتے ہیں امکین انسونت جب بیسب کھی ہورہ تھا قرال

فود وشمنون کے جمع میں آپ کی نبعت کیا شہادت دے رہا تھا،

فَفِهَا رَجْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا فَلَّا اللَّهِ الرَّمْ عَلِيْظَ الْقَلْبِ كُلَّ الْفَضُّو امِنْ حَوْلِكَ (اَلْ عَران) كَيْخَان ورَخت ول بوت تريه لوك تهار اس إس بسط آ

دوسری جگه کتاہے۔

كُفَّان جَاء كُور مولك مِن أَنْفُي كُمْ عَرِيْنُ عَلَيْهِ تهارك إستمين عواك ينير إيا أسرتهاري كليف بت

مَا عَنْقُمْ حَيِ نَصَ عَلَيْكُ مُنِيالُهُ وَمِنِيْنَ رَقَتُ كَيْمُ وَنُونِي أَنْدِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ

مسًارُ اخلاق کی نسبت ایک بڑی فلطی ہے گی گئی ہے کہ صرف رحم ورافت اور تواضع و خاکساری کو پنجر ابنراخلات

کامظهر قرار دیدیاگیا، حالانکه اخلاق ده چیز ہے جوزندگی کی سرته مین ۱ در دا تعات کے سرسیلوبین نمایان ہوتی ہے

د وست و شمن، عزیز وسرگایز، صغیروکبیر;غلس د تونگر؛صلح وحباگ، خلوت وحبوت،غرض مرجگها در مرایک مک

دائرہ اخلاق کی وست ہے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی عنوان اخلاق پراسی تثبیت سے نظر ڈالنی جاہیے)

اخلات نبوی کا جامع بیان (اس سے بیلے کہ حضور افوصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جز کی اور فیصیلی وا تعات

ملھ جائین، اُن صاحبون کے بیانات زیر تحریراتے ہیں، جفون نے آخضرت صلعم کی خدمت میں سالماسال

ا ورمدتهاے دراز بسری بین-ا ورجوآپ کے اخلاق و عا دات سکے د فترکے ایک ایک حرب سے واقف

تے،انسان کے مالات کا داقف کاربوی سے بڑھکر دنیا مین کون ہوسکتا ہے، حضرت حراف اللہ کی

جونبوت سے پہلے اور نبوت کے بعدہ ۲ برس کے آپ کی خدستِ زوجیت مین رہی تھین، زمانوا فاز وحی

مین آپ کوان الفاظ مین ملی دیتی تھیں "مرکز نہیں، خلاکی می خداآپ کربھی مگین نہ کرے گا ،آپ صلہ رحمہ

کرتے ہیں،مقروضون کا بارا کھاتے ہیں۔غربیون کی ا عانت کرتے ہیں،مها نون کی ضیافت کرتے ہیں،حی گئ

ُ حایت کرتے ہیں بصبعتوں میں لوگون کے کام آتے ہیں "

حضرت علی دخی الله تعالی عنه و آخفرت سلم کے ترمیت یا فتر تھے ، اور افاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم اس ۲۳ برس آپ کی خدرت اقدس مین رہے تھے ، ایک و فدرخش ا اس میں نے ان سے آپ کے اخلاق وعاد آ

گی نبیت سوال کیا۔ فرمایا "آپ خندہ جبین ، زم غو، ہمر بان طبع تھے ، سخت مزلج اور تناک ول زمتھ ، بات

بات پرشور نبین کرتے تھے ، کوئی براکلہ مخد سے بھی نمین نکالتے تھے، عیب جوا ور تناک گر خرتھ ، کوئی اسی بات

ایمور قرآپ کے نا پہند ہوتی تواس سے اغاض فرماتے تھے ، کوئی آپ سے اس کی اسید رکھنا تو خراس کو ایوس سے بنا سے تھے ، اور خرمنطوری ظاہر فرماتے تھے ، ریغی صواحۃ انکارو تردید بنین کرتے تھے ، بلکہ فاموش رہتے تھے ،

بنا سے تھے ، اور خرمنطوری ظاہر فرماتے تھے ، ریغی صواحۃ انکارو تردید بنین کرتے تھے ، بلکہ فاموش رہتے تھے ، اس کی امید رکھا موش رہتے تھے ، اس کی امید رکھا موش رہتے تھے ، اور خرمی بالہ دورا کو در کتاب الا دب ۔

سام بی تھے باری باب بردادی ۔ کہ جامع تر ذری دشائل ترذی ، کلے میچ بجاری وسلم وابوداؤ در کتاب الا دب ۔

سام بیفسے کرمل کو سے مولی ہے مولی سے موری ہے تھے صام برند تھی لائے اس کی برند تھی لائے اسے موری ہے تھے صام برند تھی لائے اسے اس کی برند تھی لائے در ایوداؤ در وقی سے موری ہے تھے صام برند تھی ایک برند تھی المیک میں برند تھی المیک برند تھی لائے اسی کی موری ہے تھی صام برند تھی المیک برند تھی المیک برند تھی ہو بال میں برند تھی المیک برند تھی المیک برند تھی المیک برند تھی المیک برند تھی برند کی میں برند تھی برند تھی ہے برند کی ہو اور داؤ در وی ہے تھی صام برند تھی المیک برند تھی المیک برند تھی ہو برند کو برند تھی ہو برند کی ہو برند تھی برند تھی ہو برند کو برند تھی ہو برند کو برند تھی ہو برند کو برند تھی ہو بی برند تھی ہو برند کرند کی میں برند تھی ہو برند تھی ہو برند تھی ہو برند تھی ہو بھی ہو برند تھی ہو برند تھی

ا در مزاج شناس آپ کے تیورسے آپ کا مقصد مجھ جاتے تھے ) اپنے نفس سے تبین چیزین آنیے بالک دور کردی تھیں آ تجت ومباحثه، ضرورت سے زیادہ ہات کرنا ۱۰ درج بات مطلب کی نہواس میں بڑنا ، دوسردن کے متعلق بھی تین با ون سے برمیزر تے تھے کسی کومرانمین کتے تھے کسی کی عیب گیری نمین کرتے تھے کسی کے اندر و نی صالات کی ٹرہ میں نہیں رہتے تھے، وہی ہاتین کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیج کل سکتا تھا، جب آپ کلام کرتے صحابہ الطرح خاموش ہو کا درسر جھ کا کرسنتے گویا اک کے سردن پریز است بنیٹے ہین جب آپ چپ ہوجاتے تو پھر دہ آپس مین باتین حبتین کرتے، کوئی دوسرابات کرما توجب مک ده بات ختم نر کلیتا، چپ ناکرتے ، لوگ جن باتونیر ہنستے آپ بھی سکرا دیتے ، جن پرلوگ تعجب کرتے ، آپ بھی کرتے ، کوئی با ہر کا اُ دمی اگر ہیا کی سے گفتا کو تا تو آپ تمل فراقے، دوسرون کے منصصے اپنی تعربیت سننا پندنہین کرتے تھے، لیکن اگرکوئی آپ کے احسان وانعام کا التكريبا واكرّاتو قبول فراتے، جب مك بولنے والاغوجي نهروجا ما آپ اسكى بات درميان سے نهين كا شتے ہے، نهایت فیاض،نهایت داست گو،نهایت زم طبع ۱ ورنهایت خوش صحبت تھے،اگرکو کی دفعًه آ یکو د کھتا توم عور بوجا ما لیکن جیسے جیسے اثنا ہوتا جا آ آپ سے مجت کرنے لگیا ؟ ہند بن ابی الم المو گوما آنحضرت ملم کے آغیش پر در دہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ''آپ زم خوتے ہنت مزاج نه تھے کسی کی توہین روانمین رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتون پراظهارشکرفر اتے تھے کسی چیزکو مُرا نہین كت ته كها ما حب تم كاسان آتاول فرات، اوراس كويُرا بجلانه كته ، كو بُي الْرُسي امرح كي نحالفت كرّا تواب کوغصہ اجا تا۔ اور اسکی پوری حایت کرتے ایکن خو داپنے ذاتی معاملہ کرچھی آپ کوغصہ نہیں آیا۔ اور نہ کسی سے انتقام لیا، ما دمتِ على (ا خلاق كاميت مقدم ا ورضروري بيلوبيب كوانسان ص كام كوافتيا ركرس ابيراس قدراستقلال کے ساتھ قامیم رہے کدگویا وہ اُسکی فطرت ثانیہ بن جائے۔انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات صرف ایک ہی له ير پورتخفسيل شأمل تر ذي، بيا ن اخلاق بين ب- له يا كراه شائل تر ذي، بيان حليُر مبارك بين بر- سنه شائل ترذي- قیم کاکام کرسکتی ہے اور وہ فطرۃ اُسی پرمجبول ہے، آفا ب صرف رفت اپنے وہی کہتا ہے، اُس سے اریکی کاصد وزین کی است نہیں، درخت اپنے وہی ہیں پھلتے ہیں اور کچول ایا م ہوسک، رات ناریکی ہی بھیلاتی ہے، وہ رفتی کی علت نہیں، درخت اپنے وہی ہیں بھلتے ہیں اور کچول ایا م بہاں می میں بچولتے ہیں جیوانات کا ایک ایک ایک فروا پنی نوعی افعال وا خلاق سے ایک سرمو تجا وز نہیں کرسکا الیکن انسان خدا کی طرف سے مختا رہیدا ہوا ہے ، وہ آفا ب بھی ہے ، اور رات کی تاریکی بھی، اُس کے جو ہر کا ورخت ہر موسم ہیں بھلتا ہے ، اور اُس کے اخلاق کے بچول ایا م بہار کے پائید نہیں۔ وہ چوا نات کی طرح کسی ایک ہی خاص قیم کے اعمال وا خلاق پرمجبور نہیں، اسکوا ختیا رویا گیا ہے ، اور میری اختیار اس کے سکلف اور ومرد دار ہونے کا دا ذہے۔

کین اخلاق کا ایک دقیق نکمته به به کوانسان اپنے سے اخلاق صنه کا جو بہاں بیند کرے ، اُسکی اس شدت

سے پابندی کرے ، اوراس طرح دائمی اورغیر تعبدل طریعے سے اس بڑل کرے ، کدگویا دہ اپنے اختیار کے باوجی اس کام سے کرنے پرفجوبرہ - اور لوگ دیکھتے دیکھتے بیاتین کرلین کوارس شخص سے اس سے علا وہ اور کوئی بات مسر لاد ہوتے ہیں جیبے افراب سے دوشنی - درخت بات مسر لاد ہوتے ہیں جیبے افراب سے دوشنی - درخت بات مسر کی دو ہوتے ہیں جیبے افراب سے دوشنو ، کربیت میں انگ نہیں ہوکیتی ، ارسی کا نام استقام مسے بھیل ، اور کھیول سے خوشبو ، کربیتے ہوئی سے سے کسی حالت میں الگ نہیں ہوکیتی ، ارسی کا نام استقام حال اور مدا درمدا درمیت عل ہے ۔

الخضرت ملم اپنے تمام کامون میں اری اصول کی بابندی فرات تھے، جس کام کوجس طریقہ سے جبوقت ایپ نے تشریح فرایا، اس پر برابر شرت کے ساتھ قایم رہتے تھے ہو گئیت کا لفظ ہماری شریعت میں اسلی مول اسلی بریا ہوا ہے۔ اور لغریکی قری مانع کے اسلیم کے بہت نے مداومت فرائی ہے۔ اور لغریکی قری مانع کے بھی اسکو ترک نہیں فرمایا، اس بنا پرجس قدر سنی بین وہ درختھ تنا کی استقامت حال اور مداومت عمل کی اسلیم میں اسلیم میں اسلیم بریا ہما ہوگا ہے۔ کہتے کا قراس سے پہلے ہوئیا ہے، جس سے میں موام و گا کہ آب کے انتقام اخلاق و اعال کس قدر بخر تھے، کہتے تمام عمراس بین ایک ذرہ فرق نہیں پریا ہموا، ایک دفیہ ایک

شخص نے انخفرت ملم کے عبادات اعلی کے متعلق حضرت عایشہ سے دریا فت کیا کہ کیا آب سی فاص دن یہ کرتے تھے۔ انخفون نے جوا بے یا لاکان علم دیمہ آب کا علی جواری ہوا تھا، بعنی جبوط ج با دل کی جواری جب برسنے پر آتی ہے تو نہیں گری ۔ اس طرح آپ کا حال تھا۔ کہ جو بات ایک دفعہ آپ اختیار کرتی ہمیشہ اسکی پابندی کی بھر پر آتی ہے تو نہیں گری ۔ اس طرح آپ کا حال تھا۔ کہ جو بات ایک دفعہ آپ اختیار کرتی ہمیشہ اسکی پابندی کی بھر فرایا و ایک بیت طبع ماکان النبی سے المحال تھا۔ کہ جو بات ایک وقعم میں سے کون کرسکتا ہی دوسری روایت میں کو فرایا و ایک بیت طبع ماکان النبی سے المحال اثبت میں جب المحفر تصلیم کوئی کام کرتے تھے تو اپ موادمت فریت تھے۔

اسلية اتخضرت الصلى الدعلية والمكافو وارشادم

ان احب العمل الى الله ادومه، خوك زويك ربيع مجوب ده كام برجبيرت ريا وه انسان ماوت كريم

آپ را تون کو اُٹھکوعبا دت کیاکرتے تھے،حضرت عالیتہ کہتی ہیں کا تخصر تصلیم نے کہمی دات کی بیعباد ہے۔ ترک نہیں کی اگر کہمی مزاج اقدس ناسازیاس ست ہوا تو بھیکوا داکرتے تھے، جریر بن عبدالشدایا سے محابی ہیں جنکود کھیکرا پہنے خطود کھیکرا ہوں اور جنکود کھیکرا پہنے خطود کھیکرا پہنے مسکرا دیاکرتے تھے، انخابیان ہو کہ کھی ایسا نہواکہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہون اور آب نے سکرا نہ دیا ہوں

جس کام کے کرنے کاجو دقت آپ نے مقرر کرلیا تھا اس میں کہمی تخلف نہوا ، نما زا در تبدیج و تبلیل کے اوقات نوافل کی تعداد ، خواب اور بریاری کے مقرر ہ ساعات ، ہٹرخص سے ملنے جلنے کے طرز وانداز میں کہبی فرق نہین آیا۔ اوراب و ہی مسلمانون کی زندگی کا دستور اممل ہے ،۔

من خان (حضرت علی، حضرت عامینته، حضرت انس، حضرت مند بن ابی اله وغیره جو مدتون آبی خدمت مین رہ تھے، ان سب کا شفقاً بیان ہے۔ کرآپ نهایت نرم فراج ، خوش اخلاق ، اور کوسیرت میں آبیا چیرونہ تا تھا، دقار ومثانت سے گفتگوفراتے تھے کسی کی خاطر نیکنی نہین کرتے تھے،)

له صحی نجاری کتاب الرقاق سله ابد داؤ دائز کتاب الصلوة و صحیح نجاری کتاب الادب - مسله ایف ، که ابو داؤ د ا تیام اللیل - هه صحیح سلم مناقب جرز هم بن عبدالله - سمول یہ تھاکہ سی سے ملنے کے وقت ہمیٹہ پہلے خودسلام اور مصافیہ فرماتے ،کو کی شخص حجھاک کرا کہا کان میں کچھ بات کہ تا توائس وقت کے اُسکی طون سے رُخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود رُٹو نہر نہ ہٹانے مصافیہ میں بھی ہی معمول تھا، بینے کسی سے ہات ملاتے توجب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اُس کا ہم تھ نہ چھوڑت ، مجلس میں میسے تو اب کے زانو کہ جی بہنشیندوں سے ایک نکلے ہوئے نہ ہوتے ،

میں اور کا اور نازی غلام خدمتِ اقدس میں یا نی لیکرائے کہ آپ اس میں ہات ڈالدین آ کہ تنبرک ہوجائے جاڑون کے دن اور صبح کا وقت ہونا، تاہم آپ کھی انکار نز فرائے ،

ایک دفته ایست بن عباد توست ملنے گئے، والیس آنے گئے توانفون نے اپنے صاحبزا دوقیس کو ساتھ کر دیا کہ استحد است مل الدعلیہ وسلم سے ہم کاب جائین - آنخفرت سلم نے قبیس سے کہا، تم بھی میرے اونٹ برسوار ہولو، اُنفون نے بے اونی کے کا واست نامل کیا، آپ نے ارشاد فر مایا کہ یا سوار ہولو، یا گھرکو والیس جا کہ وہ والیس جا کہ وہ والیس جا کہ ا

له ابودا و و ترمذی ، ملصحیه مسلم باب فی تسرب البی صلے الله علیه وسلم من الناس - سله سنن ابو وا وُ دکتاب الا دب، میه شرح شفای قاضی عیاض مجواله دلاً مل بهیتی ، حدا گھلات - توگھرمین تشریف ہے گئے اور دریافت فرایا کہ کہ ان ناز پڑھون ؟ اُنھون نے جگہ تباوی آئینے تجمیر کمکر درکوت نازاداکی نازے بعد لوگون نے کھانے کے لیے اصرار کیا، حریرہ ایک کھانا ہوتا ہی قیمہ پر چیڑک کرطیار کرتے ہین اور مانے کیا، نازاداکی نازاداکی نازاداکی بیان کے بعد لوگون نے کھانے مین شرکی ہوئے ، حاضر مین میں سے کسی نے کہا مالک بن وخش نظر نمیں آئے ، ایک نے کہا وہ منافق ہے ، ارشاد فرایا پر نمکو ، وہ لااللاالله کہ کہتے ہیں ، لوگون نے کہا ہاں لیکن اسک کامیلان منافقین کی طرف ہے ، آپ نے فرایا چڑھی خدا کی مرضی کے لیے لااللاالله الله کہتا ہے ، خدا ان کو رام کردیتا ہے ،

له بخارى جلداصفيرا الكتاب الصلوة - مله سندابي نبل طبدا صفيه-

کهاکه شخص بے کھے ساتھ ہولیا ہے ، تم اجازت دو تو ہی بھی ساتھ آئے ، در مذرخصت کردیا جائے ، اعفون نے م کہا آپ اِن کو بھی ساتھ لائین -

عقبه بن عامرا کی صحابی تھے ایک دفتہ انتخصرت ملتم پیاٹے درہ مین اونٹ پر سوار جارہ سے ستھے بیھی اساتھ تھے ، انتخصرت آن سے کہا کہ اوسوار مولو" انتھون نے اس گوگستاخی مجھا کہ رسول السّد کو بیاید ہ بناکر افتور سوائر مولوں آنتی کہا کہ اوسوار مولوں آنتی کہا تا است کا درکا اقتال امرے خلاف تھا، آنخصرت (ملی السّرعلیہ دیملم) انتریٹے ہے اور میسوار ہوئی ہے۔

عبالم محبت بین لوگون کی ناگوار با تون کوبر داشت فرمات اوراس کا اظهار فرکست، حضرت ذیب سے
جب نکاح ہوا، اور وعوت ولیمہ کی تو پچھو گیا گیا کہ کا ناکھا کر وہیں بیٹھے رہے، اس وقت پر دہ کا حکم نا زل نہیں ہوا
تھا، اور حضرت زینب بھی محبس میں شریک تھیں، آپ چا ہے تھے کہ لوگ اس کے مطرح کی ناپس اسے پچھنیں
فرمات تھے، لوگون نے پچھ خیال فرکی، آپ اٹھ کو حضرت عایشہ کے حجرة مک گئے، وایس آئے تواسی حجم محم موجود تھا، کھیوواپس بھے گئے، اور دوبارہ تشریف لائے، پر دہ کی آبت اسی موقع براتری،

ایک صحابی کا بیان ہے کہ مجبین میں میں انصار کے خلتان میں چلاجا تا اور ڈھیلون سے ارکھیجو رمین

له بخاری صفحه ۲۱ م، که نسالی صفحه ۱۸، سکه بخاری صفحه ۲۲ و، باب آیتد انجاب، که دار قطنی مطبوعهٔ د، لی، جلدا دل صغیر ۲ مرکآب الصلاق - اگراتا، لوگست، مجکو خدمتِ اقدس مین سے گئے، آپ نے پوجھا ڈھیلے کیون چلائے ہو؟ مین نے کہا کھور ون کے اپنے ، ارشاد فرمایا کو ذمین بڑیکی ہوئی کھیورین کھالمیا کرو، ڈھیلے نہ ار و، پر کھکر میرے سر برپا تھو بھی اور دعا دی ، عین گھرکئے عباد تی ایک ماحت بین ایک باغ مین گھرکئے اور خوشتے تو ڈوکر کچھ کھائے، چھ دامن میں دکھیے ، باغ کے مالک کومعلوم ہواتو اس نے آگرا کھو ارا اور کپڑے ارقوا میں اور خوشتے تو ڈوکر کچھ کھائے، چھ دامن میں دکھیے ، باغ کے مالک کومعلوم ہواتو اس نے آگرا کھو ارا اور کپڑے ارقوا میں میں تھا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ایک کومعلوم ہواتو اس نے کا طب ہوکر فرمایا کہ میر موالی تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا، بی کھکر کڑے ہے والیس دلوادئے ، اور سا مخدصاع غلم اپنے باس سے عنایت فرمایا۔

ایک دفرالک شخص فے باریا بی کی اجازت جاہی، آب نے فرمایا ایجا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلہ کا ایجا

له الدوا وُدكناب الجماد- ملك الدوا وُ وطبد اكتاب الجماد- ملك الدوائو دباب مواكلة الحائض- ملك الدواؤ وحب لديم كتاب الادب، آدى نىين ئى لىكىن جب دە فىرمتِ مبارك بىن حاضر دواقونها بىت نرى كے ساتھائى سىگفتگو ذرا ئى محضرت عايشہ كواس رتيجب ہواا ورآئي دريافت فرمايا كه آپ تواس كواچھانهيين سمجھتے تھے، پھراس رفق ملاطفت كے ساتھ كلام كيا، آپ نے فرما يا - فدا كے نزديك سب بُرا ورخص ہے جبكى بدز بانى كيوج سے لوگ ائس سے بلنا جھوڑ دين -

سي ورجر فقي اور وتمن اسلام تحقي اس كاا ندازه گذشته دا قعات سے برد جها برگا ، باین به آبخص شام ان سنگدلون كے ساتھ بهیشه زمی اور لطف كابرتا كوكرتے اوراكن سے دا دوستدر كھتے اسخت سے خت غصر کا حالت بین صرف اس قدر فرماتے " اسكی میٹیا نی خاك آلود بود"

ك يحيح خارى دابودا ود عبر الرب الارب - سك ا دب المفردا مام خارى سك بخارى صفى مدم باب الرطب والتر-

مین الخفرت ملعم تشریف فرماتھ ۱۱ وراپنے ہاتھ سے لوگون گوگٹشت تعتبیم فرمارہے تھے کہ اتنے مین ایک عورت ا أى اوراپ كے پاس جا گئى، المخضرت ملعمنے ديكھا تواسكى نهايت تنظيم كى، اپنى چا درمبارك اُس كے بيا بجيادى را وى كتاب كمين في دريا نت كياكه يركون عورت على، تولوگون في كها يرصفور كي رضاعي مان تعيين -اسی ایک وفعد کا اور ذکرے کہ آخضرت (صیعے اللہ علیہ وسلم) تشریف فرماتھ کہ آپ کے رضاعی والد آئے ،آپینے اُن کے بیاج چا در کا ایک گوشہ بجھا دیا ،بھررضاعی مان آئین ، آپ نے د دسرا کوشہ بجھا دار - آخر میں رضاعی بھائی آئے، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آکوانے سانے بھالیا۔ حضرت البرة رشهور صحابی بین؛ ایک دفعها نکو ملامعیجا تو وه گھر بین مثبین سطے، تقوری دیر کے ب رحاصر حذمت ا ابوے تواب لیٹے ہوئے تھے، انکوریکھراُ ٹھ کھڑے ہوئے ا درایٹ سینہ سے لگالیا حضرت جفر بھی حب جبنیہ واليس آئے تھے توانب نے اُنکو گلے لگالیاا درائکی بیٹانی کونوسہ دیا۔ سلام مين ميتيسى فرات ، داسترمين حبب يطة تومرد، عورتين سبيح جرسائ آت أكوسلام كرسة، ایک د نعه آپ راسته سے گذر رہے تھے ایک مقام پیسلان ا درمنا فق د کا فریکجا بیٹھے ملے ۔ آپنے سبکوسلام کیا کسی کی کو ٹی بات بری معلوم ہوتی تو محلس مین نام لیکراس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بلکھ بیفہ تعمیم کے ساتھ فراتے تھے، کہ لوگ ایساکرتے ہیں۔ لوگ ایسا کتے ہین یعض لوگون کی ہے عا دت ہے۔ بیط لقیرا ابها م اِسلے اختیار فرماتے تھے کی خص محضوص کی ذلت نہو۔ اوراُس کے اصاس غیرت بین کی نہ آجائے ۔ حنِ ما المرا الرحيفاية فياضى كى وجرس اكثر مقروض رئة تصيبان تك كدوفات كے وقت بھى آپ كى زره س تعبرغله پرایک ہیو دی کے ہاں گروتھی،لیکن ہرحال ہیں جسن معاملہ کاسحنت اہتمام تھا، مریز میں دولتمن عمریًا بیو دی تھے، اوراکٹرانِنی سے آپ قرض لیاکرتے بیودی عمومًا دنی الطبع اور خت گیر ہوتے ہیں آپ <sup>ا</sup>ن کی شرم له ابودادُ دكماب الا دميا- شه ابوداوُ وكماب الادب يرالوالدين- سله ابو داوُ دكماب الادب باب المعانقة سك حوالهُ ، بي ه الله الله والودا و والم السلام لله بخارى باب السلام على عامة فيها الكافر

کی بدمزاجیان بر داشت فراتے تھے،

(بنوت سے پہلے جن لوگون سے آپ کے اجرانہ تعلقات تھے، ایھون نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور شرحیا ملم کا اعترات کیا ہے۔ اس کے قریش نے مؤل کے ایک کا اعترات کیا ہے۔ اس کے قریش نے مؤل کے ایک کا اعترات کیا ہے۔ اس کے دولت کے لیے امون مقام آپ ہی کا کا ثنا نہ تھا، عرب میں سائر جن نام ایک تا جرت کے اس لیا ایک تا جرت کے اس کے ایم اول مقام آپ ہی کا کا ثنا نہ تھا، عرب میں سائر جن نام ایک تا جرت کے وہ سلمان آلوکوارگا ہ نبوت میں عاضر ہوں، وگون نے مرحیہ الفاظ میں آپ سے انخا تعارف کو ایا، آپ نے فرایا کا میں آپ نے میں تا ہوں ، سائب نے کہا برے مان باب فدا، آپ میرے ساجھی تھے، لیکن ہیشتہ سالم میان انگری میں تا جمعی تھے، لیکن ہیشتہ سالم میان دکھائے،)

ایک دفورایشخص سے پچھ کھے رہی قرض کے طور پرلین، چندر وزرکے بعددہ تقاضا کوآیا آپ ایک انصاری کو کم دیا کہ اس کا قرضدا داکر دین، انصاری سنے کھے رہین دین کمیکن دیبی عمدہ نتھیں جیبی اُسٹ دی تھین، اُسٹ خص لئے لیے سئے انخار کیا، انصاری نے کہاتم رسول اللہ کی عطاکر دہ کھیے رہے لینے سے انخار کرتے ہو، بولا ہان ارسول اللہ کی عطاکر دہ کھیے رہے لینے سے انخار کرتے ہو، بولا ہان ارسول عدل خرای سے قوق رکھی جائے، آخضرت معلم نے یہ جھے سنے تو آپ کی انکھون مین آنسو بھرائے اورسنسرایا کہ رہ مالکل و بھے ہے۔

ایک دِن ایک بون ایک بروآیاجی کا پچرز شانخ خرت صلعم پرتھا، بروعو اوشی مزاج ہوتے ہین اُسے نها بت نحی سے گفتگو شرح کی مِحابہ نے اس کو اُٹھا اور کہا گرتج کو گون کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اُٹس کا حق ہے دو تو اُٹھا کی دو اُٹھا کی اس کے بعد صحابہ کو اُٹس کا قرض اواکر دینے کا حکم فربا یا اور زیا دہ ولوا آیا )

ایک غزوہ مین صفرت عبد المثری جابرانصاری ہم کا ب تھے، اُٹی سواری مین جو اون شام سے ست رو اُٹھا کی دوج سے اور بھی سست ہوگیا تھا، آپ نے اون شاکن سے خرید لہا۔ اور دام کے ساتھ اُٹھا اور کو اور اُٹھا کی دوج سے اور بھی سست ہوگیا تھا، آپ نے اون شاکن سے خرید لہا۔ اور دام کے ساتھ اُٹھا اُٹھا کہا کہ اُٹھا کہ اُٹھا کو دوام کے ساتھ اُٹھا کہا کہ کو دوب سے اور بھی سست ہوگیا تھا، آپ نے اون شاکن سے خرید لہا۔ اور دام کے ساتھ اُٹھا کہا کہا کہا کہ دوبار ساتھ انتیا اور دام کے ساتھ اُٹھا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تو باب ساح بالحق سامنان

ا دنت بھی ان کو دیریا کہ دونون تھارے ہیں۔

(یہی واقعہ ایک روایت بین اس طرح پرہے کہ آخضرت صلع ہے اُن سے فرایا تھارے باس کوئی اسکوئی اسکوئی اسکوئی اسکوٹری ہوتو وو اس فار تیز دوڑ سنے لگا کہ سستے آگے تکل گیا بھیسہ ہوتو دو ان فار سنے لگا کہ سستے آگے تکل گیا بھیسہ اسکوفرت ملع ہے اُن سے چار وینا رہرا و نٹ اس شرط پر خرید لیا کہ مرتبہ کا رسی کا حق ہم مرتبہ بنجی جا بربن اسکو میں ان کوسواری کا حق ہم مرتبہ بنجی جا بربن عبد اللہ نے جمہ اور زیا دیا تھی دو اور نیا رہا ہے جا دوئیا رہا گیا ہے جو اور زیا دو آب ویا ہے جمہ اور زیا دور اور ایس سے کچھا ور زیا دور اور اور زیا دو آب ویا پہلے حصرت بلاک نے چار دینا رہا کہ اور زیا دور آبادہ ویا۔)

معمول تفاکه کوئی حبّازه لایا جاتا تو پہلے فراتے کدمیت پر کچھ قرضہ تونمین ہے ،اگر معلوم ہوّنا کد مقروض تھا، توصی برسے فراتے تم جبّازه کی نماز ٹرھا دو، خود شر کے منتہوتے نے

ایک وفرکسی سے اونٹ قرض لیا، حب واپس کیا توائس سے بہتراونٹ واپس کیا اور فرما یاکہ سے بہتر وہ لوگ بین جوقرض کوخوش معاملگی ہے اواکرتے بین "

ایک دفرکسی شخص سے ایک بریا ارسته ادلیا بسوراتفاق سے وہ کم گیا تو اُس کا تا وان اوا فرقایا۔ عموً افر مایاکرتے تھے کہ بین تین ون سے زیاوہ اپنے پاس ایک دینا ربھبی رکھنا لینز نہین کرتا بجزوس دینار کے جنکو قرض اواکرنے کے انتظار مین اسپنے پاس رکھ چھوڑ تا ہوتی "

ایک دفدایک بروادنٹ کاگوشت بچراعما، آخفرست صلح کوخیال برتھاکہ گوجین ججوالی رسے موجودہین ایک دفدایک بروادنٹ کاگوشت بچالیا، گھر بین آکردیکا توجیود ارسے نہتھ، با ہر تشریف لاکتصاب سے ذبایا کہ میں سنے جھوالہ دون برگوشت بچایا تھالیکن جھوالدسے میرسے پاس نہیں ہیں، اُسنے وا ویلا بچائی سے ذبایا کہ میں سنے جھوالہ دون برگوشت بچایا تھالیکن جھوالدسے میرسے پاس نہیں ہیں، اُسنے وا ویلا بچائی سے کہا ہے بددیانتی الوگون نے سمجھایا کہ رسول استر بددیانتی کرین کے ایس نے ذبایا نہیں جھوڑد دو، اُسکو کھنے کا حق

له بارى صفى ۱۸۸ باب شرى الدواب كه بسيح بخارى كما ب الدكالة؛ كله مح بخارى صفى ۱۵، مما ب النفعات ، كما تر مذى صفى معال الراكات من ترمذى صفى معال الماكات من ترمذى صفى الماكات من ترمذى صفى الماكات المناطقة الماكات المناطقة الماكات المناطقة المناطقة

بھرقصاب کی طرف خطاب کرکے دہی فقوا داکیا ،اس نے بھروہی لفظ کے ، لوگون نے بھرروکا، آپ نے فرمایا اُس كنے ووأس كوكنے كاحق ہے ، اوراس جلدكوكئى بار دُھواتے رہے ،اس كے بوران سے ايك انصارير كے الن اُسكومجوا ديا كراين وام كے چوال رس وان سے اے اجب وہ چوالی رسے كير مليا تواب صحابہ كے ساتھ تشریف فراتھے ،اس کا دل آپ کے حکم دعفوا ورصنِ معاملے متاثر تھا، دیکھنے کے ساتھ بولااُ محرُّا بمکوخراجزا۔

انغردت انقیت بوری دی اوراجی دلی»

ایک دفعه رینه منوره کے باہرا یک مختصر ما قافلاً گرفروکش تھا ،ایک سرخ زنگ کاا دنٹ اُسکے ما تھ تھا، اُلفاقا اُدھرسے آپ کاگذر ہواآپ نے اون کی تعیت اوھی، لوگون نے تیمت بتائی، ب مول تول کئے انحفرت ملم نے وهی قبیت منظور کرلی ا ورا ونٹ کی مهار یکڑ کرشہر کی طرت روانہ ہو گئے، بعد کو لڑکون کوخیال آیا کہ بے جان پیچا ن منے جانورکیون حالد کردیا، اوراس حامت پراب پورے قافلہ کو نداست تقی، قافلہ کے ساتھ ایک خاتون مجی عقى، أسن كها مطمِّين رہو؛ ہم نے کستیخص كام پیرہ ايساروشن نبين د کھيا ابينى ايسانتخص د غاند كرے گا، مات ہو كم واپ نے اُن کے لیے کھانا ورقیت محرکھیورین بجوادین ۔

غزو منين بين أيكو كيواسلى كى ضرورت تقى ، صفوان اسوقت كاكا فرت أنكے پاس بہت بى زر بين مين كانے کچھ زراین طلب کین اُنھون نے کہا محراکیا کچھ صب کاارا و ہروا فرایا نہیں بین عاریّہ مانگما ہون اگران میں سے کو کی ِ تلف ہو ئی تو مین نا وان دون گا' جنا بخراُ تھون نے تیس جالیس زرہین سلمانون کو عاریّہ دیں ہ<sup>ھنی</sup>ن سے واپی کے بعد حب اسلماور دیگرسامانون کا جائزہ لیا گیا تو کھی زرہین کم نکلیں 'آب نے صفوان سے کہا، تہاری حیثہ زرمین کم مین انجامها وضهایی لو، <u>صفوان نے ع</u>رض کی <sup>ن</sup>یا رسول الدّصلىم ميرسے ول کی حالت اب ميلی عبيهی نهري<sup>س</sup>. بيخ

مسلمان ہوگیلالب معاوضہ کی حاجت نہیں')

عدل دانصاف کوئی خض کوشنشین بوکریشه جائے آواس کے بیے عدل دانصات سے کام لینا نمایت اسان ج الرئت صلىم كوعوب كے سيكرون قبايل سے كام بڑيا تھا، سے ايس بين ايك ايك كے دشمن تھے، ايك موفق

نصله کیاجا با تو دومرادشن بنجا ما، اسلام کی اشاعت کی غرص سے ہمیشا مخصر**ت** قلوسي كام لينا يريا السب شكلات اوريجيد كون يريمي عدل وانصاف كابلكم كسيطون جفك منياتا-ننج مک<sub>و</sub> کے بید تمام ع ب مین صرف طالُف رہ گیا تھا،جس نے گردن کیم خم نہیں کی سمخضرت م اس كا محاصره كياليكن مبندره مبين روزك بودمحاصره أعمالينا يراصحرايك رئيس تنظ ان كويه حال معادم موا توخود جاكز طالفت كى حصار بندى كى اورا بل شهركواس قدرد با ياكه بالكاخروه مصالحت پرراصني بور الصحيحة -بارگا و نبوت مین اطلاع کی منیره بن شبه تفقی آخضرت صلح کی خدمت مین آئے کہ صحرت میری بجویمی کو قبضه مین کو کھا ہے آپ نے صحرکو ہلابھجاا ورحکم دیاک<del>ہ مغیر</del>ہ کی پیویھی کواُن کے گھر پنچا دو اِس کے بعد بنوسیکیم اُٹ کہ جس ز ما مذہبین ہم كافرته ، تفخر سف بهادس حيثم رقيض كرليا تها ، اب بم اسلام لائ بهاراحيثم بم كودلا ديا جائع آب تفخركو بلا بچا ور فرما یا کرمب کوئی قرم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان دمال کی مالک ہوجا تی ہے اس بیے ان کو كاچشمەدىد و ، مخركومنظور كرنا برا ، ماوى كابيان ك كرب المخضرت كے حكمت صخرف دونون حكم منظوريك، قر ا و وکھا کو انتخصرت معم کے چہرہ برشرم سے سرخی اگئی، کر محرکورونون مارنین کست ہوئی، اور فقح طارف کا انکو کو کی صابة الما ایک د نعدایاب عورت نے جوخامذال خزوم سے تقی ، چری کی ، قریش کی عزت کے بحاظ سے لوگ چاہتے عظے كرمزاسيزى جائے اور معاملہ وَبُ جائے، حضرت اُسا مدبن زيدر مول الشركے مجوب خاص تھے، آوگون نے ان سے کماکہ آپ سفارش کیجے؛ اُکفون نے آخضرت ملم سے معافی کی درخواست کی، آپ غضب آلود ہوا ت تباه موت که وه غرا برهرهاری کرت اورا مراست درگذر کرتے تھے، چمپر سکے بیود بون سے حب صلح ہوکروہان کی زمین مجاہرین میں تقسیم کردی گئی آؤعبد اللہ بن سل ایک دفعہ ا مجورون کی مبانی کے لیے گئے ، محیصة ان کے مجیرے بھائی بھی رائقہ تھے ، عبداللہ گلی میں جا رہے تھے کہ ا کسی نے ان کوتسل کرکے لاش ایک گڈھے بین ڈال دی، نحیصۃ نے اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہاہ باكرامنىغا تركيا، أتحضرت صلىم نے فرما يار تم تم كھاسكتے ہوكر ہيو ديون لے الكوتل كيا، بوسكة بين سنے اپئ الكھ

Single Strate St

مين كيما "أتي فرمايا توميرود سيطف لياجاك إبوك "حضرت ميروي كي شم كالقباركيا ، يناو دفوجهو في تسم كالين كي" جيمبرين بهود كے سواا دركوئي قوم آبا د ندتھى، يقينى تھاكەمبود يون نے ہى عبدالله بن سل كومتل كيا ہى ايم چىكھينى ما دت موجود نتهی تخضرت ملعم نے بیودست تعرض نہیں فرمایا ورغونبها کے سوا ونٹ بیت المال سے دلوآسے۔ طار ت ع زلی کا بیان ہے کہ حب اسلام عرب مین بھیلناٹروع ہوا تو ہم حیندا ومی رہزہ سے نکلے ،ا ور مدینہ در دانہ ایک ،شہرکے قرب بہنچ کرتام کیا، زنانی سواری بھی ساتھ تھی، ہم سب بیٹے ہوئے تھے کہ ایک تاح غید کیڑے پہنے ہوئے آئے ، اورسلام علیاک کی ، ہمنے سلام کاجواب دیا ، ہما رہے ساتھ سرخ زمگ کا اونٹ تها، اسكي قيمت دهي، ميني جواب ويا اتني كهجورين، اُنهون ني كييرول تول نهين كيا اوروسي قيميت منظوركرلي، پھر ا ونٹ کی مهار کیر کرشہر کی طرف بڑھے، نظرون سے ا دھبل ہوگئے توسیکو خیال آیاکہ دام رہ گئے ا درہم لوگ اکو بیجانتے نہیں، لوگون نے ایک دوسرے کو مازم ٹھرا مانٹروع کیا محم نشین خاتون نے کہا ،مطمئن رموہ ہے کسی شخص کا چېره ،اس قدر چه دهوین رات کے چاند کی طرح روشن نہین دیکھا، (بینی ایساشخص دغانه ویگا) مات ہوئی تواکی شخص آیا که رسول الله نے تهارے لیے کھانا اور کھج<sub>و</sub>رین کھجی ہیں، دوسرے دن صبح کوہملوگ <del>مدینہ میں ک</del>ے آخصرت صلىم سجد مين خطيبه دے رہے تھے ہملوگون کو دیکھا رایک انصیاری نے اُٹھکرکھا یا رسول انسا! میرلوگ <mark>برتوال</mark>یہ کے قبیلے کے ہیں اور ان کے مورث نے ہارے خاندان کے ایکٹنخص کو قبل کردیا تھا ، اس کے بدارین اکا ايك أدفي سل كراديجي أب ن فرمايا، باب كا برله بين سهنين ليا عامكا-سرق ایک صحابی تھے ، انھون نے ایک بدی سے ایک اونٹ مول لیا،لیکن قیمت نرا دا ہوگی، بد آن کو پکڑ کر آنخفرت صلعم کی خدمت میں لے گیا،اوروا قعربیان کیا، آنخفرت صلعم نے حکم و یا کو قتیت ا واکرو و،انهول نے نا دار بھی کاعذر کیا ، آپ نے ہروسے کہا بازار مین لیجا کرانکوفروخت کرلو، بروانکو بازار میں لیگیا ، ایک صلح وام ديكرند وسان كوخر مداا درا زادكرديا-

ت وا تعد خاری دنسائی دغیره مین (باب القسامت) مین بانشلات دایات نرکودی مله دانطنی چاریم صفی ۱۳۹۸ مرسطه دانسطنی جاریم صفح مهام

(اَ بِحَدَرَدَ اللّٰمِي اِیک صحابی تھے، جنبرای بیودی کا قرض آئھا، ادراُن کے پاس بدن پرجگبرے تھے، اُسکے سواچے نظام بیدہ وہ زمانہ تھا جب آخضرت سلم خیبری مھم کا را دہ کررہے تھے، ابوحدر دسنے بیردی سے بچھ ملت طلب کی کیکن دہ نما اور اُنکو کی کا کو خورت مین لایا، آپ نے فرمایا کدان کا قرض ا داکرد و انہوں علی کی نمین میں آب نے بھر فرمایا، اور اُنکو کی کو کو اور موسل کی کہ یا رسول اللّٰدغزد و خیبر قرب ہی شایدد می عذرکیا، آپ نے بھر فرمایا، انھون نے بھر میں جواب ویا، اور عرض کی کہ یا رسول اللّٰدغزد و خیبر قرب ہی شایدد می کو قرض میں نہ دکیا، اور مرسے جوعا مر بندھا تھا اس کو کھو کی کھو کی کہ فوراً اواکرد و و آخرا بیا تہدندائس بیودی کو قرض میں نذرکیا، اور مرسے جوعا مر بندھا تھا اس کو کھو کی کھرسے لیسے لیا۔

اس عدل وانصاف کایرا ژنگاکوسلمان ایک طرف ، یمود کلی خواجی شدید ژبن دشمن تھے، ابینے مقدات اسی بار کا و عدالت میں لائے تے ہے، اوران کی شربیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہو تا تھا، چٹا بخر قرآن تجید میں اس واقعہ کا مصرح ذکرہے ، اسلام سے بہلے بیودیا ن بنونسی تر ترفیقہ میں عزت وشرافت کی ایک عجمیب وغریب حدقائم تھی کوئی قریظی کئی نظری کی فیصری کے ہاتھ سے ماراجا ہا تو کوئی قریظی کئی فیصری کے ہاتھ سے ماراجا ہا تو کوئی قریظی کئی فیصری کے ہاتھ سے ماراجا ہا تو کہ بیش کیا تو قریظی کئی فیصری کے ہاتھ سے ماراجا ہا تو اس کے فون کی قیمت موبا وشتر تھو ہا راتھی، اسلام میں جب یہ واقعہ بیش کیا تو قریظی نے آخضرت صلم کے ساسنے مقدمی ہے ہو اوقعہ بیش کیا تو قریشی کیا تا تو تو نظیم نے آخضرت صلم کے ساسنے مقدمی ہے ماراجا کی گئی تھی کیا تا تو حول تا بیلوں میں جرا برکا مقدمی ہے دو فون تبیلوں میں جرا برکا مقدمی ہوا دی کردیا ۔

مدل وانعان کاسے نازک مہاویہ کو خود اپنے تقابلہ مین بھی حق کار ترتیجیوٹ نہ پائے ،ایک بار آپ الفنیمت تقییم فرارہ تھے، لوگون کاگرد و بیش بجوم تھا، ایک شخص اگر مذکے بل آپ پرلدگیا، دست مبارک مین الفنیمت تقییم فرارہ سے تھے، لوگون کاگرد و بیش بجوم تھا، ایک شخص اگر مذکے بل آپ پرلدگیا، دست مبارک مین بی منظمی کا درخراش کی اورخراش کی منظمین لگ گیا اورخراش کی منظمین لگ گیا اورخراش کی فرایا محصے انتقام سے لو، اس فے عرض کیا یا رسول الله مین سے معان کردیا

ك سنداحد حبلة اصفي ١٧٣م يمجم فيرطران مجسم عبدان سك الرداؤد؛ ابتضين العاربيه جلدتاني، سك الرداؤد؛ آبال

مرض الموت مین آئیے عام جمع مین اعلان کیا گاگرمیرے ذرکہی کا قرض آتا ہو، اگرمین نے کسی کی جاتی ل یا آبر دکو صدر مرہنچا یا ہو تومیری جان ال آبر دحاصرہے ، اسی دنیا مین ہاپنا انتقام بے یا مجمع مین سنا ٹاتھا ،صرف ایک شخص نے چند در ہم کا دعولی کیا جو دلوا دسینے گئے ،)

ا جود و نظا چود و نظا آپ کی نظرت نقی الا بن عباس کی روایت ہوکد آپ تام لوگون سے زیادہ خی تھے ،او زھوس کا روایت ہوکد آپ تام لوگون سے زیادہ خی تھے ،او زھوس کا رمضان کے مہینہ میں آپ اور زیادہ سخاوت فراتے تھے ،) تام عمرسی کے سوال پر پر نہیں "کا نفظ نہیں فراتی ، اسے فرایا کرتے تھے ،

انما انا قاسم وخاذن والله يعطى، (نجارى) ين توصوت دين باشيخ والا ورفازن بون وييّا النّعرك

ایک د فدایک شخص خدمتِ اقدس بین آیا، اور دیکھاکہ دور تک آپ کی بجر لون کارپوڑ بھیلا ہواہے، اُس نے

آپ سے در فواست کی اوراً پ نے سب کی سب دیرین۔ اُس نے اپنے قبیلہ بن جاکر کہا اسلام قبول کرلو، محمد تعم

ایسے فیاص بین کرمفلس بوجانے کی پر دا ہنین کرستے ،

ایک دفعایک خص نے کچھا اٹھا، آپ نے فرایا اسوقت میرے پاس کچھنین ہے، تم میرے ماتھ آئو،
حضرت عمر نفر بھی ماتھ تھے، عرض کی کہ آپ پاس کچھ موجو دنمین تو آپ برکیا ذمتہ داری ہے، ایک ورصاب ماضرتھے انہون نے کہایا رسول اللہ! آپ دیئے جائیے اور عرش والے ضواست منر ڈریے، وہ آپ کو

ا مخلج مرك كاءآب فرط بشاست سيم كراتشيء

(عام فیاضی کا بیر حال تھاکہ بیخت آپ کی خدمت مین حاضر ہو آاگر آئے ہی ہیں کچے مرابیہ موجود رہا تر آس کو کچے در کچے در در عطافر استے ، در نہ دعدہ کرتے ، اس معمول کی بنا پرلوگ اِس قدر دلیے ہوسکئے تھے کہایا ہی عین فاسمت خان کے دفت ایک بروآیا اور آپ کا دامن بیخ کر کہاکہ میری ایک معمولی می حاجت باقی رہ گئی ہو غون ہی کہ مین اس کو بھول نہ جاؤن اسکولیو راکر دیہ بیے ، چنا پچہ آپ اُس کے ساتھ تشرلین سے گئے ، اور اُسکی میں معرض موجو ، ۲۹ - لیے شائل تر ذی ۔

ماجت براری کرکے آئے تو فاز رعی-

بعض اوقات ایسا ہواکہ ایک شخص سے ایک چیز خرید تے ، قیمت جکا دینے کے بعد بھردہ چیز اُسکو بطوعطیہ کے عالیت فرماتے ، چنا پنجہ ایک مرتبہ حضرت عرضے ایک اونٹ خریدا ، اور بھیرائسی دقت اُسکوعبداللّد بن عمر کوریدی ، حضرت جاربیے کے ساتھ بھی ای تھے کا ایک واقعہ ذکوریہے۔

کھانے بینے کی چنرون میں ممولی سے معمولی چیز بھی نہا نہ کھاتے، ملکہ تمام صحابہ کوشر کینے والیتے ہسی غزدہ میں مسام صحابہ بہراہ تھے، آپ نے ایک بجری خرمد فر ماکر فربھ کروائی اور کلیجی کے بھونے کا حکم دیا ، وہ تیا رہوئی تو تام صحابہ کوتیس فرمایا ، جولیگ موجود نہ تھے ان کا حصد الگ محفوظ دکھا ،

جوچیزان حضرت رصیے اللہ علیہ وہلم ) کے پاس آتی ، حب تک صرت منوط تی آپ کرچین آتا ، بقرا ری اسی رہتی ، ام المونین آم اسم بقرا اسی رہتی ، ام المونین آم سکر بران کرتی ہین کرایک دفر آخفرت علم گھڑین تشریف لائے تو چیر وہ تغیر تھا ، ام سکر نے عرض کیا یارسول اللہ اخیرے ، فرمایا کل جرمات دینا رائے تھے ، شام ہوگئی اور وہ بستر میر ٹریسے رہ گئے ،

حضرت الوزرے مردی ہے کو ایک شب کو وہ انحضرت ملم کے ساتھ ایک داشہ سے گذر دہے تھے المحضرت سلم کے ساتھ ایک داشہ سے گذر دہے تھے المحضرت سلم نے ساتھ ایک داشہ سے گذر دہے تھے المحضرت سلم نے فرایا، الوزر! اگر اُتحد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہوجائے تو بین کھبی میر پیڈ ذکر و کا کہ تین راتین 'گذرجا مین اور میرے پاس، ایک دنیا رہبی رہ جائے ، لیکن ہان وہ دنیا رہبی کو بین ا دائے قرض کے لیے کہ دکھ چھوڑ و آئی۔

له دوب المفرد الم بخاری - مل صحیح بخاری جسلداصفی مهرم مسله صحیح بخاری جسلدا صفر ۲۸۷ - میکه صحیح سلم جلدم صفره ۱۱ آ هه مدا بن طب طبر ۱ صفر ۲۹۳ - میکه صحیح بخاری کتاب الاستفراض صفر ۱۳۳ اطلاع کی، آپ نے دِجِها کچیزی ترنمین را ، دِ لے ان کچیزی بھی را ، فرایاجب تک کچیوا تی دیمیگابین گھڑمین جاسکتا حضرت بلاک نے کہا مین کیاکرون کو ٹی سائل نمین ۔ آخضرت سلقی نے سجد مین رات بسر کی ، دوسرے دِن عضر بلال نے اگر کہا ، یا رسول اللہ اضاف آپ کوسکر وش کر دیا ، لینی جو کچھتھا وہ بھی تقتیم کردیا گیا ، آپ نے ضاکا شکر اواکیا اورا مُنگارگھر تشریعی ہے۔

اسی طرح ایک با رعصر کی نماز پڑھ کو خلاف معمول فوراً گھرکے اندر تشریف نے گئے اور پھر فوراً کُل آئے 'لوگو نکو تنجب ہوا، آپ نے فرمایا مجھکونماز بین خیال آیا کہ کچھ سونا گھرین پڑار ہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ رآ ہوجائے اور وہ گھرین پڑارہ جائے اس لیے جاکزائس کوخیرات کردیثے کو کہدایا۔

غزدۂ حینس بین جو کچیے طاآ مخفرت ملع اُس کو خیرات فر اکر دائیں آرہے تھے، راہ بین بدو دُون کو خبرگی کہ اوس آخفرت ملعم کاگذر مونے والاہے، اُس پاس سے دوڑ دو گرائے اورلیٹ سکنے کہ بہین بھی کچھ عنایت ہو اُب از دحام سے گھراکرا کی درخت کی اُڑ مین کھڑے ہوگئے، ایفون نے رداے مبارک تھام کی، بالا خراس کٹاکش مین جم اطرسے چا درائز کر اُن کے ہاتھ مین ر مگئی، فیاضِ عالم نے کہا، میری چا در دید و، خدا کی شم، اگر ان کبی درخون کے برا بربھی اونٹ میرے پاس موتے تومین مب بھو دیدتیا اور بھر مجارخیانے پاتے نہ دروفگو

لوگون کو کلم عام تھا کہ جوسلمان مرجائے اورائیے ذمہ قرض جیور جائے تو جھے اطلاع دو امین اس کو اواکردون کا اور جو ترکہ جھوڑ جائے وہ وار ٹون کا عن سے کئے اُس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دندا ب محام کے جمع میں تشریف فرماتھ ،ایک بٹروایا اورا ب کی جا درکا گوشرز ورسے کھینچی بولا مخرا میں ماہے ، منترے باب کا ہے ایک بارشتر دے ،اسپے اس کے اونٹ کو کواور کھج روق کردوا دیا

كى ابودارُد باب تبول بدايا المشكِن يرس صحح مجارى نفكرارجل الشى فى العملوة وسلى يح بجارى باب الشجاعة سف الحسرب ،

ایک دفر مجرس سے خراج آیا دراس قدرکنیر تفریخی کواس سے پہلے کہی دارالاسلام میں نہیں آئی تھی۔
ایٹے عکم دیاکیاس کو صحن جدین ڈولوا دو اس کے بعد حب آب سجد میں تشریف لاٹ توائیسر ڈر کر بھی نظر نہ ڈالی نماز
سے فارغ ہوکرآپ نے اُسکی تقیم شروع کی جسامنے آبائس کو دیتے چلے جاتے ،حضرت عباس کو جوغر ذہ بدلہ
کے بعد دولتمذ نہیں رہے تھے اتنا دیا کہ اٹھک حلی نہیں سکتے تھے ،اسی طیح اور لوگوں کو بھی عنایت فراتے جائے
سے ، جب کچھ نہ رہا توکیزے جھاڈ کر اُٹھ کھڑے ہوئے ،

اسلام مین قاعدہ بیہ ہے کراگرکوئی آزاد شدہ غلام مرجائے تواس کا ترکہ آقا کو ہلنا ہے ،ایک د نوا کچا
اس قسم کا ایک غلام مرکبا لوگ اُس کا متروکہ سامان اُٹھاکرآپ کے پاس لائے ، آپ وریانت فرمایا کوئی
اس کا بیمان ہم وطن ہے ، لوگون نے کہا ہم ان ہے ، آپ نے فرمایا بیت نام چیزین اُس کے حوالد کر دو۔
ایک د فوہ چیدانصار ہے آپ کچھا گئا، آپ دیدیا۔ بھرانگا بھر دیا ، بھر حب ناک رہا آپ دیتے رہے ،
بیمان تک کہ آپ کے پاس کچھنین رہا ،لیکن وہ با وجوداس کے حاصر ہوئے اور درخواست کی، فرمایا میرب

اینارا آپ کے اخلاق و عادات مین جو وصف سے زیادہ نمایان اور جس کا اثر ہر توقع پر نظراتا تھا وہ اینار تھا، اولاً

سے آپ کو ہے انتہا مجست تھی اور اکن مین حضرت فالحمہ زمراء اس قدر عزیز تھیں کہ جب آئین تو فرط مجسے کھڑے

ہوجائے، بینیانی کو برسر دیتے اور اپنی جگر شمائے انہم حضرت فالحمہ کی عسرت اور نگدی کا یہ حال تھا کہ گھر مین

کوئی فاد مرز تھی، خود جی میں تین اور خود ہی بانی کی شک بھرلاتین کی بیستے بیتے ہتائیاں گھس گئی تھیں اور شک

کے اثر سے سیند پرنیل ٹر سکے تھے ، ایک دن خدمتِ اقدس میں حاض بوئین، خود تو باس میاسے عرض حال منہ

کرسکین، جنابِ آسی آسی کی طرف سے میر حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلال غزو وہ مین جو پیٹرین آئی

میں اگن مین سے ایک کینر ملجائے ، آپ نے ارشاو فر مایا ابھی اصحاب صُفّہ کا انتظام نہیں ہوا اور حبہ باک

ن کا بند دنست نر ہونے مین اور طرف توحر نہیں کر سکتا۔ ایک روایت مین برکه حض<del>رت زببر</del> کی صاحبزا دیان او دحضرت فاط<sub>مه ز</sub>نبرا، خدمت اقدس می<sup>ک</sup>نین اورا: ا فلاس وَنْکُرستی کی نُسکامیت کرکے عرض کی کداب کی غزو ہمین جوکنیزین اَ فَی مہیں اُن مین سے ایک دوہمکو لجا بُھ آپ نے فرایا پر در کیتیم تم سے پہلے در فواست کر کیے، (ایک و فوحضرت علی نے کسی امر کی درخواست کی۔ فرایا بینہیں موسکنا کرمین مکو دون ا ورا ہل صفہ کوالا حال مین جیور دون که و ه مجوک سے اینے بیٹ لبیٹ میرین۔ ا کہ د نوایک عورت نے ایک جا درلاکر پیش کئ آپ کو صرورت تھی آپ نے لے لی ایک حا صرخدمت تھے، اُنھون نے کہا کیا اچھی جا درہے ، آپ نے آنا رکرانکو دیدی، جب اُٹھکر چے گئے تولوگون نے انکوملامت کی که تم جانتے ہوکہ آخضرت صلح کوجا در کی صرورت تھی، بیھی جانتے ہوکہ آنحضرت صلح کسی کا سوال رو نہیں کرتے، انھون نے کہا ان سکین مین نے ترکِت کے لیے ایاہ کہ مجھکواسی جا در کا گفن ویا جاتے، زہد و قناعت کے عنوان سے جو وا قعات کھے گئے ہیں اُن سے ظاہر ہو گا کہ اُتحفرت سلم کس عُسرت اورنگدسی مین بسر فرماتے تھے اسلے میں جمہت بعد فتوحات کو وحت حال ہو کی ہے ،عرب مین با غات سے بهترجا مُداد تق است مين بهو دا لن نونفير من سع مخرلن نامي ايك شخص نے اپنے سات باغ استیب صانق، دلال جيني، برقة، اعواف، مشرة ام ابرابيم، مرت وقت الخضرت كوصيت كردي، أب عب كو خيرات كرديا، نعني وه خداكي راه مين وقف تها بو كچه مپدا به وما تفاغر با ورساكين كو ديديا جا تا تفا، ایک صحابی نے شادی کی سامان ولیمیہ کے لیے گھرمین کچھ نہ تھا، انخفرت صلحم نے اُن سے قرما یا کہ حضرت ; طرکوایک دعا نبّا دی که به لونڈی سے ٹرھکرہے۔ ملک ابددا و دحلہ باصفی میں میں سلنے مسندا حمد حب المصحيح بجارى باب حسن الخلق والسخا، وباب من أسستعد الكفن- هد نستح البارئ سنسرح كتاب الفراكض كامار تذكره تزلق-

عایشہ کے پاس جا وا درائے کی ڈکری مانگ لاؤ، وہ گئے اورجاکر سے آئے، حالانکہ کا شانہ نبوت مین اس دخیرہ کے سوا شام کے کھانے کو کھیمنہ تھا'

ایک و فدایک عفاری آگرهان بوا، دات کو کھانے کے لیے صرف بکری کا و و دھ تھا، وہ آپ لیک نزر کردیا، بیتا م رات خانہ نبوی میں فاقہ سے گذری، حالانکہ اس سے بہلی شب بین بھی بیان فاقہ بی تھا،)
مہان نوازی (عرب کے فتلف اطراف اور صوبون سے جق جق کوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے، ار ملا کی صحابیہ تفیین، انتخاکھ وارالفیدون تھا، بیمین لوگ مهمان اُٹرتے تھے، ام شرکی جوایک و ولت منداور فیاض انسار تغیین ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا، مخصوص لوگ سجو نبوی مین اُٹارے جائے و ولت منداور فیاض انسار تغیین ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا، مخصوص لوگ سجو نبوی مین اُٹارے جائے تھے، بین بھی جولوگ حاصر ہوتے تھا، آخضر میں خوانہ منافری کی خاط واری اور تواضی فراتے تھے، بین بھی جولوگ حاصر ہوتے تھا، آخضر میں جولوگ حاصر ہوتے تھا، آخضر میں خوانہ منافری کی خاط واری اور تواضی فراتے تھے، بین بھی جولوگ حاصر ہوتے تھا، تھا، تھی تھا، آخضر میں خوانہ میں خوانہ میں میں میں میں تھا۔

نیاصی مین کا فروسلمان کا امتیاز نه تھا امترک و کا فرسب آپ کے ہمان ہوتے اوراکپ کیسان انکی مہمان فرازی کرتے ہوجب اہل جشد کا وفراً یا تواب نے فروا پنے ہان انکومهان آبار اور فور نبغس نفیس ان کی مہمان فرائٹ کی ایک وفرایک کا فرہمان ہوا آآپ سنے ایک بجری کا دودھ اُسے پلایا، دہ سارے کا سارا پی گیا، مرسین کی ایک وفرایک کا فرہما کی فرہمان ہوا آگ سے نامی کا فرہما کی فرہمان ہوا آگ سے نواز کا مرسین کی ایک نوبت آئی، جب تاک و اسیر نہوا آپ یا سے نامی کا فرہم کا فی ہنوئی، غرض ساست کریون کا فربت آئی، جب تاک و اسیر نہوا آپ یا سے نامی کا فرہم کا فی ہنوئی، غرض ساست کریون کا فربت آئی، جب تاک و اسیر نہوا آپ یا سے نامی کا فرہم کا

كبهى ايها بو اكه مهان أجات اور گورين جري موجو در مها وه اكل نذر به جانا، اور تام ابل وعيال فاقد كريت ا آپ را تون كواشه المحكواپ مها نون كى خبركىرى كريت تند )

صحابین سے مفلس اور نا دارگردہ اصحاب صفہ کا تھا، وہ سلمانون کے بہان عام تھے ہیکن اس کوریا دہ تر

له صنداحد به ص ٥٥- ك مندا حرجلد و ص ١٩٥٠ ملك زرقانى ذكرو فرد الك سلم جلد ٢ص ١٩٥٥ - ه شائل ترديناً ك شغائة قاضى عياض مبند تصل ك ه ي مل باب المون إكل في من شه منداين غبل جلد و ص١٩٥ هـ الدوارُور كاب الادب ،

ودانخفرت سلم کے مهان ہونے کا شرت عال ہوا ایاب بار آپ نے فرمایا کہ جشخص کے پاس دوآدی کا لھانا ہو دہ اُن میں سے تبین اَ دمی کوا در میں کے پاس جاراَ دمی کا کھانا ہو وہ ان میں سے ب<sup>ا</sup> بنج اَ دمی کوساتھ کیجا چا بخ حضرت ابر مكرتين آدمي كوساته لاك الكين أمخضرت ملحم دس آدميون كوممراه كالمكي، اصحاب صفه بین حضرت ابو ہر رہ اینے نفر و فاقر کی داستان نهایت در دا گیز طریقیسے بیان کرستے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز شدت گرسگی کی حالت میں گذر گا ہ عام پر مبھی گیا،حضرت الو بم راستے سے لذرے تومین نے بطور شن طلب کے اُن سے قرآن مجید کی ایک آیت پر بھی ایکن وہ گذر گئے اور میری ط<sup>ات</sup> کی طرف توجہنین کی ، حضر<del>ت عمرے</del> ساتھ بھی ہیں واقعہ بیش آیا اور دہی نتیجہ ہوا۔اس کے لبدا تحضرت صلعم کاگذر ہوا توآپ مجھکے دیکھیکرسکراے ا ور فرما یا کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ 'آپ گھرمین مہویجے تو دو درہ کا ایک پیالہ نظرًا یا ، آپ نے دریافت فرایا تومعلوم ہواککسی نے ہریتہ بھیجا ہے آپ نے مجھ سے کہاکداصحاب صفہ کولما لا و مين ان كوللالما تواب نے محصكورووس كا وه يباله وياكسب كوتفسيم كردو، . آخضرت کے گھرین ایک پیالاس قدر بھاری تھاکہ اس کوچارا ومی آٹھا سکتے تھے ،حب و دہیر ہوتی تووہ بیاله آنا ورامحاب صفهائس کے گردم بیرهاتے بیان مک کرجب زیادہ جمع موجا ناتو آمخضرت سلم کواُ وکڑون مبینا رُ الدوكون كے ليے جگر كل أت ۔ مقداً وكابيان ہے كرمين اورميرے دورفيق اس قدرتنگ دست تھے كرىجوك سے بينا في جاتى رہى ا ہم لوگوان نے اپنے تحقل کی درخواست کی تکی کسی نے منظور نہیں کیا، اخر ہم لوگ ایخفرت ملم کی خدست مین نفاضر ژوسک ' أسب دولت خانه برلواسکنے ؛ اور تین بكر بوین كورگها كرفرایا كدان كا دوده بها كرو، چنانچه بهم مین شرخص ووده والمانيان الماحصه لي لياكراتها، (أيك دن اصحاب صفه كوليكر حضرت عايية كي الموضيح، اور فرما يا كهان كو حركيم بولا كو، حو ني كايكا بوا كها نا له يح ملم حارب ص . ٧- مله ترزي صفيه و ٧- سله الوداؤركاب الاطعمر مل محم ملم جاري صفيه ١٩-

اسے لاکر رکھاگیا ، آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی توجھو ارے کا حریرہ بیش ہوا ، اس کے بعد برے ین دو ده حاصرکیاگیا، اور بهی سامان مهانی کی آخری قسط تقی ۴) گذاً ری اور سوال سے نفرت | با وجو داس کے کہ آپ کا ابر کرم ہر وقت برتبا رہتا تھا، ّا ہم کسی کا بے صرورتِ شد وال کرنا آپ پرسخت گزان ہو ہاتھا،ارشا د فرمات کے اگر کوئی شخص لکڑی کا گھٹے ہیٹے پرلا دلائے اور بیکے اپنی آبر و بائے تواس سے بہترہ کد لوگون سے سوال کرتے ،، (ایک و فدایک انضاری آسے اور کھے سوال کیاآب نے فرایا تہارے پاس کھے نہیں ہے ؟ برے کہبر ایک بچیونا ہوجس کا کچھ صدا واڑھ لیتا اور کچھ بچیالیتا ہون اور ایک پانی بینے کا پیالہ ہے ، آپ سنے وونون جیزین منگوائین، پیرفرایا برچیزین کون فریزناہے ؟ ایک شخص نے و د درم لگائے ، آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کرجھ کی کی دام لگاتاہے وایک صاحب نے ایک کے دوکردیے اگب نے دونون چیزین دیدین اور درم الفاری کو دیئے ، کہ ایک درم کا کھانا خرمد کر گھرین دے آئو، اور دومرے سے رسی خرید و، اور بھل سے لکڑیا ن لاکر شہرین ہیج پندر ہ دن کے بعدد ہ خدمتِ اقدس میں آئے تو دس در ہم اُنکے پاس جمع ہوگئے تھے، اِس سے کی کے اِخریدا، کی كا فلمول ليا، أخفرت للم ف فرمايا نيراجِها م ياير كرقيامت مين جيره يركدا أي كا داغ تكاكر حاسق، ایک و فعرچندانصاری آئے اور سوال کیا، اسنے عنایت فرایا، پھرحب مک چھر کا، اپنے آئی درخواست ر دہنین فرمائی ،جب کھینین رہا، تواپ نے فرمایا میرے پاس حب نک کھی رہے گا، بین تم ہے جاکراس کو نهین رکھونگا،لیکن جُخص انٹیرسے ہے دعا ماسکے کہ و ہ اس کوسوال وگداگری کی ڈات سے بجائے ، تو دہ اُ ی دیاہے، اور جو خداسے غنا کاطالب ہوتاہے ، وہ اس کوغنا مرحمت فرما آہے ، اور جوصبر کرتا ہی اللہ اس کو ابربنا دیتا ہے، ادرصبرے کوئی بہترا دروسیع تردولت کسی کوئیدن دی کہ اسے حکیکم بن حزام فتح کمین اسلام لائے تھے ایک دنعه اُنھون نے آپ سے پھلاب کیا 'آپے عمایت ف ۷ ابودا و در مربی الادب که میچ بخاری کتاب الصدقات صفیر ۹ اسله ابوداور به و تر مزی مصدقات کیم میج بخاری صفیر ۱۹۰ کتاب الصدقات

حکیم! یه دولت سبزوشیرین ہے ،جواستغاکے ساتھ اسکو قبول ریاہے ،اسکو رکبت ملتی ہے ، اور جوم ص وطمع کے با تقدا سکوچال کرتاہے، وہ اُس سے محروم رہاہے ،اور اسکی مثال اُسٹیخص کی جیسے جوکھا تا جلاجا آ ہے ادر سیرنهین بوما، درتِ بالا، درتِ زیرین سے بهترہے ، <del>حکی</del>م را خضرت ملیم کی قبیحت کابیا تر ہواکہ حب ماک زندہ <del>رہے</del> كهيكسى سے كوئى معمولى چيز بھي منين مائلي،

وه حرام کها ماستے۔

جة الوداع بين الخضرت ملم صدقات كا ما تقيم فرارب تح كدد وصاحب أكرشا ل بوك ، أيني انکی طرف نظراً تُقاکر دیکھا تو وہ تنویندا ور ہاتھ یا نون کے درست معلوم ہوئے ، آپنے فرایا " اگرتم حیا ہوتو میں آمین دے سکتا مون لیکن غنی ا ور تندرست کام کرنے کے لاین لوگون کا اس مین کوئی حصہ نمین سے "۔ قبیصنام ایک صاحب سقے، و محقروض ہوگئے تھے، آئی پاس آئے توابنی عاجت عرض کی، آب نے وعدہ کیا،اس کے بعدارشاد فرمایا اے تبیعہ إسوال کرنا اور لوگون کے سامنے الم تھ کھیلا اصرف تین شخصون کور ذا ایک اُسٹخص کو جو قرض سے زیر بار مور، وہ ما نگ سحتا ہی ایکن جب اُسکی صرورت پوری ہوجائے تواس کورک اُنا چاہئے، دوسرے اُسٹنے ص کوجبیر کوئی ایسی ناکها نی مصیبت اُگئی جس نے اس کے تمام الی سرایہ کوریا دکیا ، اُس کو اس وقت آک مانگیا جائزہے ،جب تک اُسکی حالت کسی قدر درست ہنوجائے ، تیسرے دشخص جومبتلاے فاقد برا ورمحله کے بین مقبراً دمی گواہی دین کہ لم ن اسکوفاقہ ،اس کے علا دہ جوکوئی کھے انگ کر کال کرنا ہے

مدةت بيبيز المخضرت ملعمابينا ورابين فاندان كيا صدقه وزكوة لين كوشن موجب ننك وعار بيحقة تصله وينكون تصريح كرمين كفومين آنا بون توجهي اين بستر يركيجوريا نا بون جي مين آناست كوا تعاكر ضوير وُال اونْ المحرِفيال بوّالبحركبين صدقه كي كهورة بواسيم وال ويتا بوك.

ك صحيح نجارى صغر ٩٩ أنماب الصدقات ، كم الودا و دكر كماب الركوة ، كل الوداود كما الزكوة الله على الماسف م ١٣٠ كما اللقط -

ایک دنیه راسته مین ایک مجور لم تقامکی، فرما یا،اگرصدقه کاشهه نه متوا تومین اس کو کها جاتا، ایک بارا ہام حن علیالسلام نے صدقہ کی مجور ون مین سے مندین ایک بجور دال لی، آپ نے ڈانٹ کرکہا كياتهين يرخبز نيين كرمها داخا ندان صدقه نهين كفاتا، كيورغوس أگلواديا" آب ك سامن جب كوكي شخص كوكي بيزليكرآما قد ديافت فرات كم بريهي يا صدقه؟ اگر بديركتا، قبول فرات، وراگریه که اکرصدة و توآب الم تدروک لیت اورد وسرے صاحبون کوعنایت فرا دیتے ،) بدایا ورتیفے قبول کڑا (دوست واحباب کے ہدایا ورتیفے آپ قبول فرماتے تھے، بلکاکی نے اس کوار دیامجہت كابهترين ورايدسه مايابى تهاد واتخابُوا (صريف) بممايك دوسرك كوريمييو، توبام محبت مركى-اسی بیے صحابہ عموماً کچھ نہ کچھ روز آپ کے گھر بھیجا کرتے تھے ، اورخصوصیت کے ساتھ اُس ون بھیجتے تھے ، جس دن آپ جرُهُ عانشه مين قيام فرات<sup>ين</sup> هي اويرگذر حيا بے که کوئي چيزا کي سامينيش کي جاتی تواپ دریافت فرائے تھے کہ بیصد قدہے یا ہدیہ؟ اگر بدیرکتا توقبول فراتے ، ورنه احتراز کرسے نے ،ایک دفعار کی عصرت نے ایک چا درخدمت اقدس میں مین میں گئی آپ نے لے لی اسی وقت ایک صاحب نے مانگ لی۔ آپ نے اکوعنایت فرا وی ا "اس پاس کے الوک وسلطین بھی آپ کو تخفے میجاکرتے تھے ، حد و دشام کے ایک رمیں نے ایک سفید نچر تحفدد یا تھا، عزیز مصرفے بھی ایک نچر مصرس بھی اتھا، ایک امیر نے موزے آپ کو بھیجے تھے۔ ایک د فوقی<u>صرروم نے آپ کی حذ</u>رت مین ایک پرتین تھیج جبین دیبا کی شجان لگی ہو کی تقی آسیٹا آل ذرا دیر کے لیے ہیں تی ۔ محدرا ارکر حضرت جفر (حضرت علی کے بھائی) کے اس میجدی ، وہ پینکرف والتحد ال له بخارى طبداصفيه ٢ مهم كتاب اللقط مله بخارى جاري صفرا ٢٠ كتاب العدة فات مله بخارى مناقب عائشه - مهم ميح يخارى كتاب بصدة هم يح بخاری کتاب بخنار<sup>د</sup>-

(ایک دفوقببالرین فزاره کے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں برنیا ایک دفتی بیش کی، آپ نے اسکا صلہ دیا تو دہ مخت نا راص ہوا، آپ نے اسکا صلہ دیا تو دہ مخت نا راص ہوا، آپ نے اسر کر گھڑے ہوں ویتے ہوا اور میں ایک تاریخ کو گھے ہویہ دیتے ہوا اور میں لین لین ارضا روٹ کی سے ہوں آپندہ قریش، النصار ویقیف ادر دوس کے سوا میں تقبیل عرب کا ہدیں تبول مذکرون گا۔

حضرت البالیت الفاری بین کے مکان بین آب چھ میلنے تک فردگش رہے تھے ،آب اکثر انکو بجابوا علی اجتمالیات اور پردسونکے گھر ذمین بھی تھے بھیج تھے،اصحاب صفاکٹر آکئے تعنون سے شرت ہواکرتے تھے ، عدم قبرل احسان کبھی کسی کا احسان گوا را نہ فواتے، حضرت البر بکریٹ ٹرھ کرجان نثار کون ہوسکا تھا، آئا ہم ہجرت کے و قبت جب اُنیوں نے سواری کے بینے ناقہ بیش کیا تو آپ نے قیمیت اواکی، مرینہ میں سجد کے لیے جو زمین ورکارتھی، الکا اِن نہیں نے مفت نزد کرنی جاہی تھی، کیکن آپ نے قیمیت دیکرلی،

المعملسة كيرين و نوعبدالله بن عمرا و رصورت عمرا و ونون بمسفر تقع ،عبدالله بن عمر كي مواري كا ومنط سركش تقا، اورا مخصرت عمراه وأشخص المسلم كفا فرايس الله بن عمراه و تقع الكين وه قا بو كا فرتها ، هفرت عمراه بارعبدالله بن عمراه كي وقت الكين وه قا بو كا فرتها ، هفرت عمراه بارعبدالله بن عمراه و الماله و الماله بن وام لو التعديق المناه بن والمناه بن وام لو التعديق المناه بن والمناه بن وا

من إلى موخ به وهر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والم

ون نے دوبارہ عرض کی کہ یون ہی حاضرہ ،آب نے انخار کیا، بالآخر حضہ خرد كرع التدين عمركوديد ما كداب يهتهارا أيئ عدم تندد حفرت معا ذبین بل (جوا کا برصحابین سے تھے) ایک محله بین المت کرتے ، اور نماز فجر میں ٹری ٹری رورتین پڑھتے تھے،ایک شخصنے استخصرے معامے شکایت کی کہ دہ اِس قدرلبی نماز پڑھتے ہیں کہ میں اُن کے پیچھے غاز پر سفے سے قاصر متا ہون ابوسود انصاری کا بایان ہے کمین نے انخفرت صلیم کوجھی اس قدر غضبان کنیاز د كيها جسقد واسموتع پر د كيها، آپ نے لوگون سے خطاب كركے فرالي را مبض لوگ ايسے ہوتے ہي کو كو نكو تمنفركر ديتے ہين ، جو شخص تم مین ناز پڑھائے ، فضر رہائے ،کیونکہ نازمین بوڑھ ، کردر، کام والے بھی طرح کے آ دی ہوتے بیگن ، حدّوتصاص بین نهایت احتیاط فرمات ، ا در حبان مک عمن موّنا درگذر کرناچاہتے ، ماعز اسلمی ایک صاح مقے جوز نا بین مبتلا ہوگئے الیکن فوراً مبحد میں آئے اور کہایار سول اللہٰ این نے بدکاری کی اکب نے مند کھیرلیا،وہ دوسرى مت سے آئے ،آپ فے اور طرف منه عيرلي،آپ بار بار منه عيرية اوروه باربائ آكرز اكا قرار رتے، بالآخراب نے فرمایا کہ مکر میون تونین ہے ، بولے نمین، پر دیچیا تماری شا دی ہو یکی ہے ، بولے ان آپنے ذایا کہ نے صرف اُ تقد گا یا ہوگا، بولے شین ، بلد جامعت کی آخر مجور ہوکر آپ نے حکم دیا کہ سنگ ارسے جائیت، ایک دفرای شخص نے اکروض کی کر مجم سے گنا همرز دموا اب حد (مزا) کا حکم دین اک جیب رہے اور ا فا ذكا دقت أكيا، نا زك بورا عنون في ميواكروبي درخواست كى، آب في فراياكدكياتم في فازنمين برهي وبس الن برهای ارشاد فرایکه توضرانی تهماراگ معات ردیا-ایک د فرقبیلُہ عامر کی ایک عورت اکئی اوراظها رکیا کہ میں نے بر کاری کی 'آسینے فرمایا '' واپس جا وُ'' دوسرے دن مجرا ئى اور بولى كركياآب محكوماع كي حيور ديناجات إن دفداكى سم محكومل ره كيا جو الي التي التي التي التي پھرفر ایا واپس حالوء وہ چاگئی، تیسرے دن بھروایس آئی، آپ نے ارشا وفرایا کہ بجیسے پیدا ہونے تک انتظار رو، بجبجب پیدا مواتو بچه کو گورمین لیے موئے آئی، (مینی اب زنا کی سزا دینے مین کیا تا مل ہے ؟) آپنے و مایا کہ

المراد ا

د هینے کی مدت تک انتظار کر و،جب دو دھ چیوٹ جا کے تب م کا،جب رضاعت کا زمانڈ گذرگیا تو پھر *ھا* ہوئی، اب آپ نے جبور ہوکرسنگ ارکرنے کا حکم دیا، لوگون نے اُٹس پرتیجر بربانے نشروع کئے ،ایک صاحب ٹا پیھراُس کے میر ہر پر کیاا در نون کی تھینٹین اگراُن کے میر ہراً ئین <sup>،</sup> اُنفون نے اُسکو گالی دی آخصر نے نرہایا" زبان روکر، خدا کی تیم اُس نے ایسی قدم کی ہے کرجبراً محصول لینے والابھی اگریہ تومبر کر اُتوخبتہ پاجا یا ایک دن ایک صاحب عرصٰ کی کہم لوگ یہو دیون اور عیبائیون کے ماک مین رہتے ہیں کیا الح برتنون مین کھانا کھا لیا کریں ۽ فرمایا ا وربرتن ات ائین تواُن کے برتنون مین نہ کھا وُ، ورنداُن کو دھوکر کھاسکتے (ایک بارایک صابی نے او رمضان کک کے لیے اپنی بی بی سے ظہار کرلیا، کیکن انھی یہ مت گذرنے مزیا فی تقی کرائس سے مقاربت کرلی بھیولوکون کواس واقعہ کی خبرکی ا درکہا جھے رسول اللہ کی ضدمت مین سے حیادا سِنے انکار کردیا، انہون نے خودا محفزت ملیم کی خزمت مین حاصر ہوکروا تعد ہیا ن کیا، آپ نے بہلے تو تعجب ظاہر الى ، كاركيب غلام ك أزادكرف كاحكم ديا ، اللون ف نا دارى كاعذركيا ، تواكب في مقل دوا و كاس دوزه ر کھنے کی ہدایت فرا ئی، اُتھون نے کہا برب تورهان ہی کی وجسے ہواہے ،اب آپ نے ساٹھ مسکینون یرصدقه کرنے کوفرایا ، انہون نے کہاہم توخو دفاقہ کررہے مین ،آپ نے فرمایا کہ صدقہ کے عامل کے پاس جاؤ ق میں آیک وسی تھجور دیگا ،اس میں سے ساتھ میکینون کو دیرینا اور جربچے وہ اپنے اہل وعیال برِصرف كرنا، وه يلط تولوكون كركمة مركمة مركمة مرست المراكبين الحصر رول الله كي خرمت بي من راس اوراك في نظراً في، ایک بارایک اورصحا بی خدستِ اقدس مین حاضر بورئے ، اورعرض کی کہ یارسول الشّرین ربا و موگیا، روز و میل نو آياى سينمبستر دوا آپ نے فرما يا ايک غلام آزا د کرسکتے ہو؛ کہا نہين؛ فرما يا در مينے اکت صل روز ہ رکھ سکتے ہو؛ کہا يو ا افران تناظمة اج إن كوكفا ما كل كلتى بوء كها الحل عرق رت نهين أخضرت مع في ما ل فوليا، كجه ديرندگذري تقى كايك شخص في ورونكي ايك اُوکری ہوتیہ پٹن کی آب نے فرایا سائل کھان گیا ، سائل نے کھایا رسول انٹرمین یہ مون ، صف رایا ، ان کھجورونکا ۵ ابردار در کتاب الحدود ، کم محاری حلد بصفحه ۲ مرک ابرداد د حلد اصفحه ۲ م

ہے جاوُ، اورکسی غریب کوخیرات دید و، سائیل نے عرض کی یارسول انٹیا م<del>ریز می</del>ن مجیسے نیا د ہ غورکے آب<sup>ی</sup> گا أعمنس پرے اور فرمایا جا دُگھرہی والون کو کھلا دو-) البنديقا ربهابنت اورتقتف كونا يبند فرات ته محابين سي بض بزرگ ميلان بي ياعيها كي رابهون ك ا ترس رببانيت برآما ده ت المحصرت ملع سف الكوبا زركها، مبض محامة ما دارى كيومس شادى نمين رسکتے تھے اورصٰبطانفس رہیمی قا در نہ تھے اُتھون نے قطع اعضا کرناچا کا ، آپ نے سخت نا راصنی ظاہر کی ، <del>قدامتہ بن ظمو</del>ل درایك صحابی آئے كہم میں سے ایك نے تركِ جوانات اور دوسرے نے تركِ كاح كاعزم كرلياہے ،آپ نے ر ما یا کویرن آود و نون سے متنع ہوتا ہون "آپ کی مرضی نہ یا کر دونون صاحب اینے ارا د ہسے بازرہے ،عرب میں موم ِصال کاطریق مرت سے جاری تھا، یعنی کئی کئی د کنشل ر وزے رکھتے تھے، صحابے نے بھی اس کا ارا دہ کیا، لیکن آپ نے میں سے روکا ،حضرت عبداللہ بن عرونهایت مراض نابدتھ الفون نے عددرلیا تھاکہ میں ون کوروز ۔ ر کھین گے اور رات بھرعبا دت کرین گے، <del>آخفرت م</del>لعم و خبر ہو کی تر گباہیجیا، اور پوچھا کرکیا یہ خبر جھے ہے ؟ عرض کی " الن المالكةم ميتهارك بم كاحق ب الكه كاحق ب، بوى كاحق ب ، ميندين تبن دن كروزك كافي ہیں'،عبداللّٰہ بنعمرونے کہا مجکواسے نیا دہ طاقت ہے ، فرایا کراچھا توتیسرے دن بویلے بین اسے بھی زیا وہ طاقت رکھتا ہون ارشا وہواکہ ایک دن نیج وسے کڑ کہ نہی دائوڈ کیا روزہ تھا، اور بہی خان السیام ہو عفون نے عرص کی کہ محکواس سے مجھی زیا وہ قدرت ہی، ارشاد مواکدس، اس سے زیا وہ بہتر منیات، ایک روایت مین برکه <del>عبدالله بن ع</del>مرو کی روزه داری کا چرچا موا تو آنخضرت صلعم خو داگن کے پاس شراهر لے گئے انہون نے استقبال کیا اور چڑے کا گدانجھا دیا، آپ زمین پر مٹیر گئے ، اوراک سے کہا کہ کیا تم کومینہ ہیں 🗒 تين روزے بس منين كرتے ،عرض كى،نهين، فرمايا پانج ؟ بوسے منين،غرض آپ بار بارتورا د بڑھا ہے جائے اورا وہ اس بریجی راصی ہنوتے، بالآخراَ پ نے فرایا کہ اخیر صدیہ ہے کہ ایک دن افطار کروا درایک ون روزہ رکھو، له بخارى صفى ٢٦٠ باب ا ذاجاح في درمنان- كله جيح بخارى كتاب العدم، مله بخارى كتاب العدم-

آیک و فود حصرت ابو مرزه نے عرض کی که یارسول الله مین جوان و می بون اور آنام قدور نهین که تخاح کرون، ا پنے نفس راطمینان ہے، آنخصر مصلع حبیب رہے ، حضرت ابوہر رہے نے بھرانٹی الفاظ کا اعادہ کیا، آپ جب رے ،سہ بارہ کہا توآب نے فرما یا کہ خدا کا حکم ل نہیں سکا، ( قبیلهٔ **ما بلی**رکے ایک صاحب <del>آخضرت ص</del>لیم کی خدمت مین حاصر ہوکر دانس سنگئے، بھرسال بھرکے بعد آنے کا اتفاق بوا ، کین اشنے ہی زمانہ میں اُن کُن کل وصورت اس قدر برل کُنی کہ آخصرت ملع اکونہ ہجا ن سکے ، انھون ا پنا ؛ م تبایا تو انحضرت ملع من تعجب پر چهاکرتم تو نهایت نوش جال تھے ، تمهاری صورت کیون گرگئی، امنون نے کما حب سے آپ سے دخصت ہوا تصل روزے رکھتا ہون ، آپ نے فرمایا اپنی جان کوکیون عذاب میں ڈوالا، رمضا کے علا وہ مرجمینہ بین ایک دن کاروزہ کا فی ہے ، انفون نے کہااس سے زیادہ کی قرت رکھتا ہون آپ نے ایک دن کا اوراصافه کردیا ، انصون نے اوراضافه کی درخواست کی آپ نے تین دِن کردسیئے ، ان کواس سے بھی کین نم ہوئی تواب نے شہر حرام کے روزون کا حکم دیا، ایک دن چند محابر، خاص ایس غرض سے از داج مطرات کی خدمت مین حا حزبوٹ کرانمخفرت ملعم کی عبادت کے حالات میانت کرین وہ سجھتے تھے کو آنحضرت معلم رات ون عبا دت کے سواا در کچھ نہ کرتے ہوئے، حالات سنے تو أن كم ميازك موافق نه تص بوك كريماله كو مخفرت للم ساكيانست، أن ك تي الله كان اسب خداف معان کردئیے ہیں ، پیمرایک صاحب نے کہا کہ میں تورات بھرنما زیرها کرون گا ، ووسرے صاحب بولے میں عم عمر و و ده د که دن گا ایک ا درصاحب نے کها مین کھی شا دی شین کر ونگا اکففرت صلعم سن رہے تھے ، فر مایا کہ خدا كاتهم مين تم سي زياده خداسي درما بون آيام روزه مي ركه البون ا درا فطار بهي كرتا بون نا زنجي تريعتا بون ا ورسوما الى بولن عيد زن سے نكاح مجى كرتا بون، جۇغفى ميرے طابقير يندين حايتا و وميرسے گروه سے خارج كيم، کسی غزده مین ایک صحابی کلایک فاربرگذر مواجس مین با بی تقاا وراس پاس کچه نوشان تفین خدمت له بخاري كآب النكاح سه ابو داوج سند ٢٨٢ - كه ميح بخاري كآب النكاح -

ا تدس مین حاضر ہوئے توعوض کئیار سول اللہ إسحکوایک غار ملکیا ہے جس مین صرورت کی سب چنزین ہم اللہ ول چاہتاہے کہ دلان گوشہ گزین موکر ترک دنیا کرون السیانے فرمایا مین میروبیت یا نصرانیت لیکو نیا مین انهین آیا، من آسان اورسل ابراہیمی زیب لیکرایا ہوگئے۔) عیب جوئی اور ماحی | مراحی ا ورتعرلفین کوجھی (گو دل سے ہو) ناین و زماتے تھے ،ایک د فورمحلس اقدس مین ایک السنديكي شخص كامذكور نخلا ، حاضر من مين سنه ايك شخص في ان كي بهت تعربيت كي آب في واي تين بے دوست کی گردن کا ٹی، یالفاظ چند بار فرمائے، بھرارشاد کیا کہ مکواکر کسی کی خواہی نخواہی مرح کرنی مو تو بیان كهوكه ميراايها خال عشيء ایک دفعه ایک شخص کسی حاکم کی مرح کرد انتقام حضرت مقداد بھی موجودتے الفون نے زین سے خاک مُظاک اس كم منوين جونك دى دركهاكم بم كورسول المترفع دياب كرمدا وك كم منوين فاك بحردين-ايك دنداب مبرين تشريب لائه ،ايك شخص الزيره والتها مجر فقا والمسي وحيها يركون ٢٠٠٠ مجن ن ان كا نام تبايا اورنهايت تعرفي كي، ارشاد فرما ياكه د كييوريس نه پائے ورمنة تباه موجائيگا، يعني دل مين غرور ميدا ہوگا جوموجب بلاكت موكا، ایک د ندارو در من رامع جو شاعر تھے، خدمتِ عالی مین آئے ادرع ض کی کرمین نے خدا کی حدا در<del>صور کی</del> مرح من كهاشارك بن اسراياكم ان خراكرمديندب، (سووف اشاريط ترع كيد، اسى أناء من كوني صاحب بامرس آگئے، آپ نے اتودکوروک دیا، وہ کے دیرائین کرکے چلے گئے، اسود نے پیر ڈیسے سروع کئے، وہ صاحب پیمراکئے، آپ نے آسود کو پھرر وک دیا، دو تین دفعہی اتفاق ہوا ، <del>آسود س</del>نے عرض کھ<sub>ا'</sub>۔ کریہ کون صاحب ہیں جنکے لیے آپ مجکو بار بارروک دیتے ہیں، فرایا کریہ وہ تیف ہے جو فضول آتی ہے ایک نبین رتا) نبین رتا)

ك منداب شبل جلده صفي ٢٩١٠ - كادب المفرص في ٢٩١ سك الضاصفي ٤٤ من البيئاً صفير ١٨ - هذا البيئا ،

اس موقع بربیخیال بیدام وسکتاب که آنفرت ملع حسکان کومنبر ریشاکون کے اشفارسنتے تھے اور فرم تھے الله هدا بيان بروح القالس، حالانكر براشعار المخضرت كى مرح مين ہوتے تھے ،ليكن وا قورين كركھيا ن ك اشْعَارُكَفَّارِكَ مطاعن كاجواب تنفے، عرب مین شواكویور تبه حال تھا كەز وركلام سے قبشخص كوجاستے دليل ا ورصكوحاسة مغرز كردية ، ابن الزبعري ، ا دركعب اشرت وغيره في اس طريقيت المخضرت العم كوضربهنجانا يا إنها، حسال كي مراحي انكارةٍ عل تما-سادگی اور بے تکلفی اسمول تھاکہ محلب سے اٹھ کر گھر بن تشریعی لیجاتے تو کجھی بھی پائے پانون چلے جاتے ا درج تی دہن چھوڑجاتے، یواس بات کی علامت تھی کر میروالی تشرافین لائیں لیے، روزر وزلنگها كرنانالين فرمات، ارشاوتها، كدايك دن يج ديم كنگها كرناچاسي، (كھانے بينے، پنينے اور سے، أسطنے بمٹینے كسى چيزين تكف مزتھا، كھانے بين جرمامنے آ ما تناول فراتے، پننے کومڈ اجوٹ ایر فا آبین یہتے، زمین روجا ئی روزسٹس روجان جگر لمتی بٹیم جائتے، آپ کے بیے آٹے كى بورى كبى صاف نى يى تا تى تقى ، كرته كا تكه اكثر كھلار كھتے تھے ، لباس مين ناميش كو : اپسند فراتے تھے ، سا مان أرائش سي أب طبعًا نفورسق ،غرض مرحزين سا دكى ا درب تكلفي نيند فاطريقى ،) الات پندی سے اجتناب اسلام رمهانیت اور جبگی بین کاسخت مخالف بری کا دهبانیاف فی الاسلام اسی بنابراک م تسم کے جائز حظوظ دینوی سی تشنع ہونا جائز رکھتے تھے ، اور خود بھی کھی اُن چیزون سے تمتع اُٹھاتے تھے ، تا ہ انازونعمت کلف دعیش رستی کونا پیند فراتے، اور، اور ون کوبھی اس سے رُوکتے، ایک دفعهایک شخف نے حضرت علی دعوت کی اور کھانا یکواکر گفزیسے دیا ،حضرت فاطر زیبرادنے کہاکہ الوعول الله بھی تشریف لاتے ا ورہا رہے ساتھ کھاتے توغوب ہوّا ، حضر<del>ت ع</del>لی سکے اوراک سے جا کرع ض کی آب تشرينين لائب،ليكن در وازه پر پنجي تو بير د کھيكر كرگھرين ديوار ون پر پر دے لئے ہوئے ہين وابس جلے گئے، اله ابدوا و د جند د دم صفر ۱۳۱۸ که و کیمیشاک است میجر نباری کتاب الطعه صفر ۱۸۸۸ - (میمه صحاح کی کتاب اللباس مین تعدوواقعات مین )

(حضرت علی نے واپسی کی وج دریافت کی ترفر ایا پنم برکی ثنان کے خلاف ہرکہ وہ کسی ذیب وزینیت کے مکا گنا مین واخل کیو، )

فرایکرتے کہ گھرین ایک بستراپنے ہے، ایک بیوی کے لیے، ادرایک ممان کے لیے کا فی ہے، جوتھا تبیطان کا حِصَّه بِنْدِی،

ایک وفوکسی غزوه مین تشریعی سے گئے ،حضرت عالمت روگئین، الوائی سے واپس تشریعیت لائے اور حضرت عالمت مان وقت بھا تر دو فرایا کہ ضانے اور حضرت عالمت کی ہوئی ہے ، اسی وقت بھا تر دو فرایا کہ خدانے ہمکو دولت اس لیے نہیں دی ہو کواپیٹ بھرکو کیڑے ہیں اسے جائیں '

ایک افضاری نے ایک برکان بنوایا ، جس کا گنبد بهت البند تھا ا آپ و کیا تو پرچھاکس نے بنایا ہوا لوگون نے ام بتایا ، آپ چپ ہوت جوج جوہ حب مول خدمت اقدم ہے اور سلام کیا تو آپ منظی پر ایا اضوائی پھر منظ بھر برایا وہ ہم مول خدمت اقدم ہے اور کا ایک دن آپ بازا دمین شکلے تو گنب زفراند آیا ، معلم ہواکہ انسان کے کہا وج ہم ، جاکر گذبہ کو زمین کے برا برکر دیا ، ایک دن آپ بازا دمین شکلے تو گنب زفراند آیا ، معلم ہواکہ انسان کو ڈھا دیا ، ارشا دفر مایا کہ ضروت کے موام مرعادت انسان سے یا ہے و بال ہم کا موام انسان کے دو اس کو ڈھا دیا ، ارشا دفر مایا کہ ضروت کے برائی با در آنار کر صفرت عمر کے باس بھیوری ، محضرت عمر و دیے ہوئے آئے ، اور عرض کی کہ آپ نے جو چیز البند کی وہ مجھوٹا ہے اور شرت کیا تو دو ہسے ، ارشا دموا کہ مین نے اس بھیوری ، ویتے ہوئے آئے ، اور عرض کی کہ آپ نے جو چیز البند کی وہ مجھوٹا ہے نو دوشت کیا تو دو ہسے اور عرض کی کہ آپ نے جو چیز البند کی وہ مجھوٹا ہے نو دوشت کیا تو دو

ایک دفرکسی نے ایک مخطط جڑا بھیجا، اُپ نے حضرت علی دعایت فر ایا، وہ بینکر خدمت اقدس بن اُکٹا اَپ کے چہرہ رِغضت کے آثار میدا ہوئے، اور فرایا کہ بن نے اس بے بھیجا تھا کہ بھاڑکر زنانی چا درین بنائی جائیں ا مُرکر نے کی ضرورت سے جب اَب نے انگوٹٹی نبوائی تربیلے مونے کی بنوائی، اَپ کی تقلید سے محاتبہ

له افرداور صلد برصفي ا عامله الوداو وجد برصفي ١٠ لكناب اللباس- سك الرداود جد برصفي ١١٥- يمك اليضاصفي براه والتي الفياس

آنجی زرین انگوشمیان بنوامین ، آب منبر رویتر بیطی ، اورانگوشی انار کر نمینیکدی اور فرمایا کداب نه بهبنون گا، محامبت بجی اُسی دفت انار کر نمیونیک دین ،

(ایک و نوراً پکسی غزوہ سے واپس تشرلین لائے ، حضرت عایشہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کی دیوار پر پر دہ لکٹا ویا تھا، آپ گھرکے افرروال ہوئے تو حضرت عائشہ نے سلام کیا، آپ نے جواب ویا، اور جہر ہاراک سے ناراضی کے آثارظا ہر ہونے لگے اس کے بعداً پ ردے کی طرف ٹرسھ اور اس کوچاک کرکے فرایا کہ خوا نے ہم کوامنیٹ اور تیھرکے منڈھنے کے لیے رزق نہیں ویا ہے۔

ایک د فدحفرت فاطمیکے مین سونے کا نار د مکھا تو فرایا کہ تکویہ ناگوار نام وگا جب لوگ کمین سے کم بیٹیبر کی لڑکی کے مگلے مین اُگ کا ناریجے ،

ایک د ندحضرت عائشہ کے ہی تقون مین سونے کے نگن (مسکۃ) دیکھے ، فرمایا کہ اگراس کو آمار کر درس کے گنگن کو زعفران سے رنگ کرمپر نہیں تو بہتر ہوتا ،

(ایک دفورنجاشی نے کچھ زیورآخضرت ملعم کی خدمت میں ہرتیاً نصبے ، اُل میں ایک انگونٹی بھی بھی بھی جس میں ا حبشی تیم کا نگینہ جڑا تھا، آپ کے چیرہ پرکرا ہمت کے اُٹا رظاہر ہوئے تھے، ادر لکڑی سے اُس کو جھیوت تھے، ا

ایک دفد کسی نے دلیٹم کا شارکہ ہوتہ جیجا، آپ نے بین لیا، اوراس کو بہنگر نا ذا دا فرما ئی، نما زسے فا رخ جو کر ہمایت کر اہمت اور نفرت کے ساتھ نوچ کر آثار ڈالا، بھر فرمایا پر ہیز گار و ن سے لیے یہ کیڑے مناسبہین، قواضع اور فاکساری کی راہ سے اکثر معمولی کیڑے استعمال فرمات تھے، حضرت عمرکو خیال تھا کہ جموعیدین مین یا سفراد کے ور ورکے موقع پر آب شان دھجل کے کڑے دیب تن فرمائین، الفاق سے ایک بار داستہ مین ایک وشیمی کیٹرا (حکّر سیراد) بک رہا تھا، حضرت عمر نے موقع پاکریوس کیا، یا دسول الندایہ کیٹراضور خریدیں مین ایک وشیمی کیٹرا (حکّر سیراد) بک رہا تھا، حضرت عمر نے موقع پاکریوس کیا، یا دسول الندایہ کیٹراضور خریدیں ا در حمید بین اور سفراد کی آمد کے موقع پر طبیب فرائین، ادشا و مواکد برجینے جسکا آخرت بین کو کی حصر نہیں '' اکٹر موٹے جھوٹے اور بھیڑ کے ہال سے مبنے ہوئے کیڑے پہنے تھے اور اُنہی کیڑو نہین وفات بھی ہائی، بستر کمل کا تھا، کبھی حیڑے کا جس میں کھور کی حیجال بھری ہوتی تھی، کبھی معمد لی کیڑا جود و تذکر دیا جاتا تھا، حضر حقصہ بہان کرتی ہین کو ایک شب کویین نے بستر مہارک چار تذکر کے بجیا یا کہ ذرائر م ہوجائے ، صبح اُٹھکا آخضر جسلم

سفیره بین جبر بین سے شامم مک صرف اسلام کی حکومت بھی، فرمان روائے اسلام کے گورین صوف الله کھری جارہا ہے کہ وفات الیک کھری جارہا ہی اور چڑے کا سوکھا ہوا شکیرہ تھا، حضرت عالیتہ بیان کرتی ہین کرجب آپ نے وفات الیک کھری جارہا ہی اور چڑے مواکھرین کھانے کو کچھرہ تھا، صحابہ سے فرایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان سے بیے انکا نی ہے جتالا یک مسافر کو زا ووا ہ کے لیے ، ایک وفعرا یک بورسے پرآپ اوام فرمارہ تھے ،اسٹے تو انکون نے دیکھاکہ میلوے مہارک پرنشان پڑگئے ہیں ، عوض کی یا رسول اللہ ایک ہم لوگ کو کی گذا بنواکر حاضر کرین ارشاد ہوا کہ مجکودیں سے کھا کہ میان خربی مجلودی اس قدرتوں سے جس قدرائس سوار کر جو مقور می دیرے لیے را مین کسی درخت کے سامیرین مبھوما تا ہے ، بھراس کو حجور کر آگے بڑھ جس قدرائس سوار کر جو مقور می دیرے لیے را ہین کسی درخت کے سامیرین مبھوما تا ہے ، بھراس کو حجور کر آگے بڑھ جس قدرائس سوار کر جو مقور می دیرے لیے را ہون کسی درخت کے سامیرین مبھوما تا ہے ، بھراس کو حجور کر آگے بڑھ جس تا ہی ،

ایلاء کے زمانہ بین صفرت عرجب مشربہ مین جواساب کی کوٹھری تقی حاضر ہوئے تواکونظرا یا کوسرور عالم کے البیت قدس مین دنیا وی سازوسا ال کی کیاکیفیت ہی جسم مہارک پرصرف ایک تبیندہ ، ایک کوسی اجار پائی بھی ہے ، ریک طرف مٹھی بھر جور کھے جار پائی بھی ہے ، ریک طرف مٹھی بھر جور کھے ہیں ، ایک کوشنی نے میارک کے پاس کسی جانور کی کھال بڑی ہے ، کیک طرف مٹھی بھر جور کے ہیں ، ایک کو سفی بین کو میری انگھون ہے ، کچھ شکیزہ کی کھالین سرے پاس کھوٹی پرلٹک در بی کھالین سرے ہیں کہ میری انگھون سے اندوجاری ہوگئے ، انحفرت عمر کے بین کومیری انگھون سے اندوجاری ہوگئے ، انحفرت مسلم کھوٹی پرلٹک درجاری ہوگئے ، انحفرت عمر کے بین کومیری انگھون سے اندوجاری ہوگئے ، انحفرت مسلم

اه دیرکی تمام روایتین میری بخاری کتاب اللباس سے اخوز بین - کمه شاکل ترندی سله میر بخاری کتاب اللباس - کله مسند این منبل طهده صفح ۱۰۰ مه این اجرکتاب الزبد که جامع ترندی ابواب الزبد-

نے رونے کا بیب دریافت فرمایا،عرض کی، یا رسول اللہ صلیم امین کیون مذرو کون، چاریا کی کے بان سے جسم اقدس بن برھیان ٹرکئی ہیں، بیراپ کے اسباب کی کوٹھری ہے،اس بین جوسا ما ن ہو وہ نظرار اسے ۔ قیصروکسر ٹی توباغ و بہارسکے مزے لوٹین ۱ وراک خواکے پنجیرا ورمرگزید ہ ہوکراپ کے سامان خانہ کی سیکھیے ابوارشا ومواكد له ابن خطاب إلكورين نبين كروه ونيالين ورم أخرت! ساوات (آپ کی نظرمین امیروغریب، صغیر دکبیرا آقا دغلام سب برا برستے، سلمان و صبیب و بلال کرسے س انلام ره چکے تھے، آپ کی بارگاہ مین روسائے قریش سے کم رتبہ نہ تھے،ایک دفوحضرت سلمان و بلال کیر يوقع برجم ستھ، اتفاق سے اپوسفیال شکلے، ان لوگون نے کہا بھی اوار نے اس وشمن خدا کے گردن پر بور ا قبضهٰ بین با باسه ، حضرت آبومکرنے اِن لوگون سے کها، مسردارِ قریش کی شان بین یه الفاظ! بھر آخضرت صلع كى خدست بين آئے اور واقعه سان كيا، آپ نے ارشا و فر ما ياكىيىن تم نے ان لوگون كونا راض تونهين كيا، ن لوگون كونا راض كيا توخداكونا راض كيا ،حضرت آبو كمرف فوراً جاكران بزرگون ست كها ، بهايرو! آب لوگ عصف الداص تونهين موسك ال لوكون في كما بنين، طواتم كوموات كريف، رقبيله مخزوم كى ايك عورت چورى كے جرم بين گرفتار ہوئى اسا مربن زيد جنے آخفرت سلم نهايت مجست دسکھتے ستھے، لوگون نے اُن کوشفیج نباکرخدمتِ نبوی میں بھیجا ، آسپنے ذوایا اسامراکیاتم حد و دِخدا دندی میں سفارش کرتے ہو، پھرآہیے لوگون کوجمت کرکے خطاب فرمایا "تم سے پہلے کی امتین ای لیے ہر با دہوئین کرجہ مغرزاً دى كوئى جرم كرّنا توسّام كرست ، اورمولى أومى جرم بوست توسزا بات، خداكي تسم الرحير كي مني فاطريخ غزدہ برزین دوسرے قیدیون کے ماتھا ہے سے چاحضرت عباس بھی گرفیا رہوکرائے تھے ، قیدیون کوزرِ فدیتے کرد کا کیا جاتا تھا، بعض نیک دل انصاریے اس ہنا پرکہ دہ آپ سے قرابت قریبہ رکھتے ہیں عرض ك مي كتاب اللاق بابتيرالادواج - مله مير المفأ ل ممان وميرين ، سله بخارى وملم والدوا دُور كتاب الحدود-

کی کہ یا رسول اللہ اِ اجازت دہیجے کہ ہم اپنے مجامئے (عبائی) کا ذر فدید محات کردین اب نے فرایا ، نہیں ایک اور ہم

مجل بین جرمیزین آتین بهیشه دامنی طرف سے اسکی تقتیم شروع فرائے ، اور بهشایس بین امیر دِغریب صغیر د بمیرکی مساوات کا کاظ بوتا ' )

بطیروان دیاجائے استحابہ سے برقویر بیری تو دویا جو بیٹے بھی جاسے ای کا مقام ہی ' صحابہ جب سب ملکوئی کام کرتے تو ہمیتہ انحضرت ملعم ان کے ساتھ متر کیب ہوجائے ، اور معمولی مزد ور

له صحیح نجاری باب فداء المشركین - تله میح نجاری صفی ۱۸۸۰ سله نجاری صفی ۱۵ س- سیم ابود ا و دكاب الناسك، همه ابدا و دا و دكتاب الناسك،

کی طرح کام انجام دیت، مریندا کرست بهلاکام مجرنبری کی تعمیرتی اس مجدا قدس کی تعمیرین دیگر صحابه کی طرح کام انجام دیت، مریندا کرست بهلاکام مجرنبری کی تعمیرتی اس مجدا قدس کی تعمیرین دیگر صحابه عرض کرت صلعم بھی بنیفن فیس شر کیاست شی ، خو دا بین دست مبارک سے امنیٹ اُٹھا اٹھا کرلاتے سے ، صحابه عرض کر ایس اور اور ایس اور کی است کے موقع پرجی جب تام صحابه برجی جارون طرت خندق کھود رہے سے ، آپ بھی ایک اور کی طرح کام کررہے تھے ، بیان تک کر کی مبارک پرشی اور خاک کی ترجم کئی تھی گئی ہے ۔ ایس کی مراح کے موقع برجی میان کے کہ کر میارک پرشی اور خاک کی ترجم کئی تھی گئی ہور کر کے مراح کی ترجم کئی تھی گئی ہور کر کے مراح کی ترجم کئی تھی گئی ہور کر کے مراح کی ترجم کئی تھی گئی ہور کی مراح کے موقع کی ترجم کئی تھی گئی ترجم کئی تھی گئی ہور کی مراح کی ترجم کئی تھی گئی ترجم کئی ترجم کئی تھی کی ترجم کئی ترکم کئی ترکم کئی ترجم کئی ترجم کئی ترکم کئی

ایک سفر بین کھاناطیار مذتھا، تمام صحابہ نے ملکھانا پکانے کا سامان کیا، لوگون نے ایک ایک کام بانٹ لیا ہے گئی سے لکڑی ایک کام ہم خوام لیا ہے گئی سے لکڑی لانے کا کام آنحضر سے ملعم نے اپنے ذمہ لیا ہے ہم خوام کر ایس کے ، فرایا ، ہاں ہے ہے ، کیکن مجھے میر پہند نہیں کہ بین تم سے اپنے کومتا ذکرون ، خوااس مبدہ کو اپند نہیں کرتا جواپنے ہمزا ہیون میں متا ذمبا ہی ؟

كه ميري نجارى باب البحرة ومناء المبحد؛ مله ميريخ ادى باب غزوه احزاب، منه ذرقانى جديم صفي ٥٠ به بجوالد سرت محب طبرى، يردواريت كسي اوركتاب اين منين بي - مندا بن غبل جداصفي ٢٢ مه ومندا بودا وطيانسي- هيه شما كل ترفدي لنه ابودا و دوا بن ما جر- غریب سے غریب بیار ہو اتوعیا دت کو تشریف ہے جاتے ہفلہ دن اور فقیرون کے ان جاکوا کے ساتھ بیٹے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کو اقلیادی تیٹیت کی بنا پر کوئی آپ کو بہان نہ سکتا ،کسی مجمع بین جاتے توجہان جگر مل جاتی مبٹھ حالے تے ،

ایک و نورایک خص منے آیا ، امکن نبوت کا ایر قدر رعب طاری ہواکہ کا نبیخ لگا ، اَب نے فرایا کہ گھبرا کو انہیں ، ہین وشتہ نہیں ، ایک قریبٹی عورت کا بیٹا ہون جوسو کھا گوشت پکا کر کھا یاکر تی تھی ،

تواضع اور خاکساری کی را ہ سے آپ اُگُول میٹھی کھانا تناول فراتے تھے، اور فرایا کرتے تھے مین بندہ اور بندوں کی طرح کھانا اور کی گھانا تناول فراتے تھے، اور فرایا کرتے تھے میں بندہ اور بندوں کی طرح کھانا اور بندن ہی کی طرح بیٹھتا ہون - ایک دفوہ کھانے کے موقع پر حکمہ ننگ تھی اور لوگ زیا دہ کھئے ایک بارس کے کہ اور کہ کا کا میڈا میک بارس کے کہ اور کہ کا کہ ایک بدو بھی کلس میں شریک تھا، اس نے کہا میڈا میکیا طرز نشست ہوا آپ نے اگر اور مرکش نہیں بنایا گئے ،

مربية منوره من ايك عضت هي، جيكه داغ مين كيونور تفاآب كي خدست مين آئي اور كهاكه مراز محكوتي

المه شاكن ترنى كله ايضاً سله ابدداد دك ب الاطهر كله صحيح على بب نضائل الإبيم هه منابض جلاصفي ه الده ابدداد وكاب الاطهر الله وب

کچھ کام ہے، فرمایا حہال کہ چلیکتا ہوں ' وہ آپ کوایک کوچی بین لواکئی ،ا در دہین ملیگئی ' آپ بھی اس کے م المطركة ، اورج كام تصانجام دست ديا، مخرِّتُهُ ایک صحابی تقے ،ایک دفعہ اُنھون نے اپنے بیٹے مورے کہا کہ انحضرت سلو کے پاس کمین سے چا درین افی بین اوروتھیم فرارسے بین آئیم میں طبین اے قراب زاندمین تشریف سے جانے تھے ، البية سے كما واز دو، الحفون سف كهاميراير رتبه كولمين أخضرت ملم كوا واز دون، مخرمته ف كها بيتے إفران جار ا انهین ہیں 'ان کی جوات دلانے سے <del>سور</del>نے آوا زدی *'آخضرت فوراً کنل آئے* اور ان کو دیبا کی قباعما ہم ا کی حبکی گفتاریان در مین تھیں ہے، ایک و فعر ایک انصاری نے ایک بیووی کو بیسکتے سناکرائس خداکی تسم جینے موسلی کوتام انسا نون پر فضبلت دی سیمھے کہ آخضرت ملم رتعریض ہے اغصہ بین آگر اس کے منے پرتھیٹر کجینے ارا ، وہ انخفرت صلم ے پاس فرا وی آیا ، آپ نے انصاری کوبلاجیجا ور واقعہ کی تقیق کے بعد فرایا کہ مجکوا نبیاء فرضیات نر دوس (انسان كے غرور وتر فع كاصلى موقع وه متواسع حب وه اسينے جب دراست حادثين بزارون أوميون كو سیلتے ہوئے دیجتا ہے اجوائس کے ایک اشارہ پرائی جات کرنے ان کردینے کوتیار ہوجاتے ہیں، خصوصاً جب ہ فاتحار ایک جرار و پرجش کشکے ساتھ شہرمن داخل ہواہے الکین آنخضرت صلیم کی تواضع وخاکسا رمی کامنظرا سوقت اور نایان برجا آہے، نتے کمرے موقع رحب آپ شہرمی داخل موے توقواضاً سرِمبارک کواس قدر حبکا دیا کہ کجاوہ سے ۔ آگر ملکمیا،غرزه ُهٔ خیبر مین حبب آیکا وا خله موا تواپ ایک گدھے پر سوار تھے جس مین لگام کی حکم کھجور کی حیال نبدھی تقي المجة الوداع بين جس كها وه يرأب سوارسته اس چكه الوكماس قيميت كماتهي، تنظيم درج مفرطت و كفت من (مشرك كالبيلادياج انبيا اوصلياكي مبالغرامية تفظيم ب المخضرت للم اس مكته كالرالحاظ که ابودازُ دکآب الادب، کله بخاری صفحه ۱ مرسکه بخاری کتاب الانبیار به ذکروپلی - میکه شرح شفا قاسنی عیاص دربیرت ابن مثنا م،

هين فينكوة اخلاق البني صلحم بجواله ابن ماج وبهيقي -

راتے تھے، حضرت میں کی ثمال بیٹی نظرتھی، فرمایاکرتے تھے کہمیری اس قدرمبالغدائمیز مدح ندکیا کر دحبقد رنصار لی ابن ريم كى كرت بين مين ترخدا كابنده ا وراس كافرساده بوك ،") فلیس معدکتے بین کرمین ایک و فوجیرة گیا، ولان لوگون کودیکھا کرئیں شہر کے در بارمین جاتے این تواس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ، آخضرت ملح کم فرمت میں حاضر ہو کرمین نے یہ دا قد بیان کیا ، اورع ض کی کراپ کو بحدہ کیاجائے تواپ اس کے زیادہ ستی ہیں ، آپ نے فرمایا کہ تم میری قرر رگذروسگے توسجدہ لروگے؛ کہا نہیں، فرمایا توسیتے جی بھی مجد ہنمین کرنا جائے ہے۔ معود بن عقراء کی صاحبزا دی درہیے ) کی حب شا دی ہوئی اتواپ اُن کے گر تشریف ہے گئے ،ا در اہن مرتبه كان كلن كان كان الك في يورع كايا، فينانئ يَعُ كُرُمَا فِي عَلَى بم ين ايك بيا بغيرب جوكل كى باتين جانتا بي فرمایا شه چیوار د وا در دی کهوج سیلے کدرہی تعیس " رسراریم شخضرت (صلی التّرعلیروسلم) کے صاحبزا دے حضرت قائیتھے نے جس روزانتقال کیا ، اتّفاِ ق سے اس روز سورج گرین لگا، لوگون سے خیال بین ایک بنیم پرکی ظاہری عظمت کا فرضی تنیل یہ تفاکد اُسکے در د وصدمہسے المانكم اجرام سا وى بين انقلاب بيدا بوجاوس، لركون في استفاس انفاقي وا تعركواسي سمبك وا قدير محمول كيا، ایک جا ہ پندانسان کے لیے اس قم کا اتفاق بسترین موقع ہوسکتا تھا،لیکن نبوت کی ثان اس سے بررجیا آنے واللي بي أتحضرت (صيلے الله عليه ولم) سنے أسى وقت لوگون كوسجد مين جيع كيا اورخطيه ويا كانيا ندا ورسورج مين كرين الكنا خداكي آيات قدرت مين بركيكي دندگي اورموت سندان مين گرمن نهين لكنا» (ایک و فعد اُنحضرت سلم وضوکررہے تھے، وضوکا یانی جو وسمتِ مبارک سے گرنا، فدائی رکت کے خیال سے له ميح نادى جداد ل صفر. ٢٩- مله البردا وُ دكماب الناح بب حق الزوج على المرأة مليه صبح مهم باب حرب الدن في الناح كميم يجنباري وملم إن الوة النون

ایک صاحب بارگاه نبوت مین حاضر ہوئے اُٹنا سیکھنگومین اعفون نے کہا "جو ضاچاہے اور حوآ سپ چاہین ارتباد ہوا" تم نے خاکا شرکی اور بمسر شھرایا ، کهوکہ جو خدا تنها حیا ہے ")

شرم دعیا (صحاح مین ہے کہ آپ دوشیزہ لڑکیون سے بھی زیادہ تشریبلے تھے،اور تشرم دحیا کا اثراّ پ کی ایک ایک اوا سے ظاہر ہونا تھا، کبھی سے ساتھ بدز بانی نہین کی، بازار دن مین جائے توجیب چاپ گذرجائے، تبہم کے سوا کبھی لب مبارک خندہ وقد قریب آثنا نہین ہوئے،)

ہمری مخل مین کو ٹی بات ناگوا رہوتی تو لحاظ کی دجہسے زبان سے کچھ نہ فراتے ، چمرہ کے اثرسے ظاہر ہوتا ا در صحابہ متنبہ ہوجاتے ،

عرب بین در مالک کی طبح شرم دحیا کا بهت کم کا ظاتھا ، ننگے نها ناعام بات تھی ، حرم کب کا طواف ننگے ہوگر کرنے تھے ، آخضرت رصیے اللہ علیہ دیلم کو بالطبع یہ باتین خت ناپند تقین ، ایک فنے فرایا کہ جام سے پر مہز کرو الوگون انداز عرض کی کہ جام میں نهانے سے میل جھوٹتا ہے ادر میاری مین فائدہ ہوتا ہے ، ارشا دفر مایا کہ نها وُتو پر وہ الکی گرائے ہوئے ہوئے ہوئے تھے ، وہان کرشت کے الکی گرائے ہوئے ہوئے تھے ، وہان کرشت کے جشہر عرب کی سرحدسے سے ہوئے تھے ، وہان کرشت کے ساتھ جانا ، انتوجا ور کے ساتھ جانا ،

الیک دند کچھ ورتین حضرت امسلمکے پاس آئین انھون نے دطن پوچھا بولین مص رشام کاایک شہری

يله مشكوة بحراله شعب الايمان بيقي - تله اوب المفردا ام مجارى صفيه ١٥ . مصر

حضرت ام سلّم فی کری جیزی وہ عورتین ہو ہ جو عام بین نھاتی ہیں ، دلین کیا عام کوئی بُری جیزی و اُلا بین انحضر جا سے سنا ہو کہ جو عدرت اپنے گھر کے سواکسی گھریں کیڑے آنارتی ہو خداا کی پر دہ دری کرتا ہے ، ابو وا کو دین واپنے ا ہے کہ انحضرت سلم نے عام میں نما نے کو مطلقاً شیح ردیا تھا ، پھر مروون کو پر دہ کی قید کے ساتھ اجازت دی کیکن عور تون کے لیے دہی حکم قائم رہا ، عوب میں جائے صرور نہ تھے ، لوگ میدا نون مین رفع حاجت کے لیے جایا کرتے ، عقر، لیکن پر دہ نمین کرتے تھے ، بلکا سے سامنے بیٹھ جایا کرتے ، اور مرقم کی بات چیت کرتے ، انحضرت ملم نے اراض ہوتا ہی ،

معمول تھاکر رفع حاجت کے بیےاس قدر د وزکل جاتے کہ آنکھون سے اوجبل ہوجاتے ، مکمہ وظم پیرجب اک تیام تھا ، حدود حرم سے باہر جلے جاتے جس کا فاصلہ کم منظم ہے کہ از کم تین میل تھا ،

اپنهای کام کونا اگرچام محابراً پ کے جان نثار خاومون میں داخل سے ، با اپنیماک پ خودا پنے المح سے کام کونا اپنیماک کام کونا ہے کہ میں نظر میں اور المام حسن سے دوایت ہوکہ کان بجام کشد ، لین کام خودا پنے کام خودا پنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے تھے ، ایک شخص نے حضرت عاکشہ سے پوجھا کہ آپ کھرین کیا کیا کرتے تھے ، جواب دیا کہ گھرکے کام کاج مین صروف رہتے تھے کہ رون میں اپنر کا تھرسے خود پوند کھرین کیا کیا کرتے تھے ، کھرین خود جھاڑ وورے لیتے تھے ، وورہ وورہ وہ لیتے تھے ، با زارسے سوداخر پرلاتے تھے ، جو تی بھر طابی کی کوئی ہے طام کی اس کے مطاب کی کار چین کے اورٹ کو اپنے کے ، ایک جا کہ کہ کہ کار کیا ہے کہ اورٹ کو اپنے کے ، انگوچار و دیتے ، علام کے کیا دیتے تھے ، اورٹ کو اپنے کی تھرسے با غرص دیتے تھے ، امکوچار و دیتے ، علام کے با نے ملکر اٹر کی گھرسے ، اورٹ کو اپنے کے کھرسے با غرص دیتے تھے ، امکوچار و دیتے ، علام کے با نے ملکر اٹر کی گھرسے ، اورٹ کو اپنے کار کار کی کی کھرسے کے ، انگوچار و دیتے ، علام کے با نے ملکر اٹر کی گھرسے ، اورٹ کو اپنے کی کھرسے کے ، اورٹ کو اپنے کے کھرسے کا خود کی کھرسے ، اورٹ کو اپنے کھرسے ، اورٹ کو اپنے کھرسے کے ، اورٹ کو اپنے کھرسے ، اورٹ کو اپنے کے کھرسے ، اورٹ کو اپنے کھرسے کے کھرسے ، اورٹ کو اپنے کھرسے کے کھرسے ، اورٹ کو اپنے کھرسے کی کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کی کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کی کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کے کھرسے کو کھرسے کے کھرسے

ایک فوصرت انس بن الک خدمت مبارک بین حاضر بوٹ تودیکھا کراپ خودائیے انھے ایک اونے

له يرتام روايتين ترغيب وترميب مين كتب حديث كے حالي منقول بين - مله صحح نجارى حديث افك الله الدواو و وابن ماجه - سكه شرح شفاى قاضى عياض - جلد اصفى ۱۱۱ - هه صحح نجارى كآب الادب اور باب ما يكون الرجل في منته المدين مجمل بي قاضى عياض نے شفام ن متعد و حديثون سے ليكراو در كردے بھى جمع كرديئے بين - ذرقانى نے جلد م صفى ۱۸۰ ما بين مندا بن احمد وابن سعدس يه روايت نقل كى براور كھا ہے كم ابن حبان نے اسكو صحح كماہے ، برن رسی ال رسب بین ان سے دوسری روایت کہ انفون نے دیکھا گڑاپ صدقہ کے اوٹٹون کو واغ رہے ہیں ا انسری روایت بین وہ کتے بین کہ آپ بمریون کو داغ نگارہے تھے ایک دفیم بونبوی بین تشریف سے گئے دیکھا تو کسی نے مسجد بین ناک صاحت کی ہی آپ نے خود دستِ مبارک سے ایک کئر کے کرائس کو کھرج ڈوالا اور آیندہ لوگونکو اس فعل سے منع رہنے مایا ،

ا بہ جب بچے تھے ا درخانہ کہ کی تعمہ رور ہی تھی توائموقت ہی تھرا ٹھا اٹھا کہ ساتھ مکر ایپ نے کام کیا، خود دست سبارک اور جو بنوی کی تعمیر اور خدت کے کھود نے بین بھر کی تعمیر اور خدت کے کھود نے بین بھر اٹھ کا کہ بیا ہے مکر اور خدت کام کیا، خود دست سبارک سے جس طرح ٹیمرا ٹھا اٹھا کر دیا اور جس طرح زمین کھو دی ارکی تفصیل جلدا ول کے واقعات بین گذر جی ہے، ایک مفرون ہے اور نے بری فرج کی اور ائس کے بکالے کے لیے آپ میں کام بانٹ لیے ، آپ نے فر ایا جنگل سے کلامی میں لائوں گا، اسے کری فرج کی اور ائس کے بکالے کے لیے آپ میں کام بانٹ لیے ، آپ نے فر ایا جنگل سے کلامی میں لائوں گا، اسے مواج نے تا مل کیا، تو فر ایا میں است یا زلین زمین کو آن ایک اور سفرین آپ کی جو تی کا تعمر ٹوٹ گیا، آپ نے فود اس کو درست کرنا چا ہا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک و فدہ ہم گوگ خدمت افدس میں خاصر ہوئے تو دکھا گا ہے جو جو جب نمین ہے مواج نے بین ہما گوگ بھی اس کام میں شریک ہوگا، تو بھا کہ جب کام ختم ہوگیا، تو خود اپنے درست مبا بھے مکان کی مرمت کر رہے ہیں ہما گوگ بھی اس کام میں شریک ہوگا، جب کام ختم ہوگیا، تو خود اپنے درست مبا بھے مکان کی مرمت کر رہے ہیں ہما گوگ بھی اس کام میں شریک ہوگا، جب کام ختم ہوگیا، تو سے نہا رہے دعائے نے رفز انی ،)

ایک دفته آپ نمازے کے گوے ہو چکے تھے کہ ایک بروا یا اور آپ کا وامن بکو کر بولا میرا ذراسا کا مردہ ا ہوا پیام ہوکہ بین معبول جا دُن پہلے اُسکوکردو "آپ ایک ساتھ فرا اُسجدے با ہر کل آک اورائس کا کام انجا م وے کرنمازا داکی " ؟ )

عزم داستقلال (خداف قرآن مجیدین اولاالعزم من المه ل کمرانبیا و کباترکی مرح فرائی به و انتخارت و ملی الدهایی البتدائی چونکه فاتم الرسل تھے، ایس بیے خصوصیت کے ساتھ خدانے یہ وصف آپ کی ذات مین و دنیت کیا تھا، ابتدائی انتخاب البتدائی انتخاب البتدائی ایک کارنا مرآ محضرت صلع کے عزم و استقلال کا مظهر اتم ہے، عرب کا ذرّہ فرر ہاس کی خانفت منظم المرا ہوتا ہے، بوج کو فرت اس کی خانفت منظم المرا ہوتا ہے، بوج کا ذرّہ فرر ہاس کی خانفت میں بہاڑ بنکرسا سنے ہا ایس میں وقار نبوت اور عزم دبانی سے محدر کھاکتھے بہٹ جاتا ہے ، اور مخالفتون کی میں بہاڑ بنکرسا سنے ہور چور ہوجاتی ہے۔
مام قرت ایس کے سامنے چور چور ہوجاتی ہے۔

له تفای قاضی عیاض بند تصل مجواله بیقی ، کله مسلم وابد داؤد ، احتلاق دا داب ، کله ا بدد اود کتاب الا دبی بخاری کتاب الصب اوة ، مختصراً ،

تیرہ برسس کی متوا ترنا کامیون کے بعد بھی ذاتِ اقدس صُبن دیاس سے آثنا نہیں ہوتی، در بالآخرد و دن التّاہے، جب ایک تنماانیا ن ایک لاکھ جان ٹٹار ون کوچھوڑ کردنیائے فانی کوالد داع کہتاہے ، ہجرت سے بل ے و فیرصحابہ نے کفار کی ایزارسانیون سے نگ آگر خورستِ مبارک بین عرض کی که "آپ ہارے لیے کیون دُعا نہیں فرماتے » آیجا چہرہ غصّہ *سے شُرخ ہوگی*ا ا ورفرایا کہ ست*ے سیلے* جولوگ گذرہے ہیں اُنگوا رہے سے چیرکر دوکوٹے لردیا جا تا تھا، اُن کے بدن پرلوہے گی نگھیان چلائی جا تی تھیں جس سے گوشت پوست شب لیجدہ ہوجا آتھا اکیکن ية زانشين بھي اُنکو ذمهب سے برگشته نهيين رسکتي تقين، خدا کي تسم دين اسلام اپنے مرتبهُ کال کو پنجيکر رہے گابيا کوصنعا، سے حضر موت مک ایک سوار اربطرے سنج طرح لیا ایکاکاس کو ضاکے سواکسی کا ڈر نے ہوگا، کمین روساے قریش جب ہرتیم کی تدبیرون سے تھاک گئے توانھون نے آپ کے سامنے حکومت کا سا زر وجوا ہر کاخزانہ اورحسن کی دولت بیش کی ان میں سے ہرجیز بہا درسے بہا درانسان کے قدم کو ڈمگیا دینے کے لیے کا فی تھی اکی تی ہے ذلت کے ساتھ انکی درخواست کو تھکا دیا ۱۰ دربالآخردہ وقت آیاجب خری هدم و دستا ليني ابطالب في ما ته جيور أجام تويغور وفكر كا آخرى لمئه اورعزم واستقلال كا آخرى انتحان تفاء أسوقت ب جواب بین جوفقر سافی فرمائے ، عالم کا مُنات میں نبات و یا مردی کے اظهار کاستے آخری طریقی تعبیر ہے ، آسیے فرما یا پنچاجان! اگر قریش میرے داہنے ہاتھ مین سورج اور بائین مین چاندر کھ دین تب بھی اسپنے اعلانِ عن سے با ز النه أون كام دابن ستام) مس غزد ٔ مدرمین حب تین سوب ما مان کم ایک مزار باساز دسا مان فوج سے معرکه اراتھ ، کفار قرلیش کین المرائخ فرت ملم كرا مياوين أجات ته، ( المارن بمه نبوت كاكوه وقارابني حكريرا كم تها، ۔ غزدُه اُحَدِین آب نے صحابہ سے متوره کیا توس*نے حل*ہ کی راے دی انکین جب آپ زرہ ہینکرتیار ہو سکتہ ك ميح بحاري مبلداول إب مالقي البني للمرا كله مسلا بن بال طيدا صفح ١٢١١توصى بهني رك جانے كامشوره ديا ،آني فرمايا بني برزره مهينكراً تارنهين مكما ،

غزوہ خین میں جب قبیلۂ ہوا زن کے قدرا ندا زون نے تصل تیرون کی بھار کی قرائٹر صحابہ کے قدم اُکھڑگئے ۔ لکین آپ نہایت سکون واطیدنان سے چید جان نثار ون کے ساتھ میدان میں جمے رہے اُس وقت زبان پر یہ رجز جاری تھا ،

مين بغيرصا وق مون بمن فرز نرعبه المطلب مون ا

أناالنبى كأكذب إنابن عبدالمطلب

ایک بارآب سی غزوه مین درخت سکے نیچ آرام فرارہے تھے ،ایک کافراً یا اوراسی حالتِ فواب مین ایک کافراً یا اوراسی حالتِ فواب مین المواجع نیچ اورام فرایت تھے ،ایک کافراً یا اوراسی حالتِ فواب میں اللہ کار کھیں کے لوائے کار کیا ہے ۔ آپ نے فرایا خدا ، ایس عزم واستقلال اور جرانت صاوقہ نے اس کواس قدر مرعوب کردیا کہ فوراً اس نے کموارسیان مین کرلی اور یاس میگریاً ،)

ا شامت اور وصف افسانیت کا اعتبالی جوم اور اخلاق کا سنگ بنیا دہے ، عزم ارست المخامت اور مصائب وخطرات ، اور المنت المنتاری بر ولی میں بر انہوں کے خوم اور اخلاق کا سنگ بنیا دہ المحتمد کے میں المحتمد کا میں بر انہوں کے اور خوات بیش آئے ، لیکن کھی بامردی اور شبات کے قدم نے لغزش بنین کھائی، غزوہ بر المحتمد باری بر ارسلے فوج کے حلون سے ڈرگر کھی جاتے تھے ، تو وور کر کہ کہ کہ مان لڑا کی میں مسل اول کے قدم جب ایک ہزائر سلے فوج کے حلون سے ڈرگر کھی جاتے تھے ، تو وور کر کہ کہ مان لڑا کی میں معرکے مرکئے کے خور سے معرکے مرکئے کہ برائر سلے فوج کے حلون سے ڈرگر کھی جاتے ہے ، تو وور کر کھی جاتے ہوں کے دست و باز و نے بڑے مور کے مرکئے ہوں کے دست و باز و نے بڑے مور کے مرکئے ہوں کے دست و باز و نے بڑے مور کے در کھی کہ برائر ہوں کی آڑ میں آگر بنیا ہ لی اگر ہیں ہوگر دن سے زیادہ کو گئے قریب شرکھا ،

غزوہ حیدی میں ہوا زن کے بے پنا ہ تیرون کی بارش ہوئی توسل اؤن کی کثیرالتقدا د فوج وفقاً میدان سے ہسٹ گئی کمکن کی بیاح چند جان نثار ون کے برمتور میدان مین کھڑے رہے ،اس وقت بار باراک این

ك نا رى جلد ٢ صفيه ٩٥ و ١٠ باقب لالدوامريم توي منيي كلصحيح نجارى جنين سك نجارى جلد م سفيم ١٩ ه غزده والتالناع كم منارج ببل جلاصفير ١٢

بخركوا يُرْكُاكُ السي بي المناف كاقصد فرارس سي الكن جان شار مانع استے ستھى،اب دشمنون كى تمام فوج كانشا صرت آپ کی ذات تھی، بااینهمه پاسے اقدس مین لغزش نہیں ہو ئی، حضرت برآ ، جواس موکدین مشر کیہ ستھے ی نے اُن سے پوچھاکر کیا حنین میں تم بھاگ کھڑے ہوئے تھے» جواب دیا فان یہ سیج ہے، لیکن میں گواہی تیا ہون كَالْحَضْرِيْ اللَّم بِن عَبْدِ سے منين ہے تھے، خداكى قى حب الرائى بورے زورىي ہوتى تقى توہم لوگ آب ہى كے بہلومین آگرینا ہ لیتے تھے، ہم میں سے بڑا بہا دروہ شمار ہواتھا جا ہے ساتھ کھراہوا تھا، صرت انس بن ابت كت بين كر المخضرت معمرت ويا وهجه اعتص ايك دند مرينه مين شور مواكه وثم أب لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے، کیکن سے پہلے واگئے ٹرھ کرنکلاوہ خو دائخضرت ملعم تھے ، جلدی بین آئیے اس کا بھی انتظار نهین کیا کر گھوڑے پرزین کسی جائے، گھوڑے کی برہند بیٹت پرسوا رہو کڑیا مخطوکے مقامات ہیں گشت لگا گئے ا در دالپس آگرلوگون کونسکیس دی که کوئی خطره کی بات نهیتی۔ المنحضرت (صلى الله عليه يولم) في كجهي كسي كواسين ومست خاص مست قبل نهين كيا، الجي بن ظلف آپيكاسخت وهم تھا، بدرمین فدید دیکور فی ہوا، توساتھ ساتھ سے کتاگیا، کرمیرے پاس ایک گھوڑا ہے، جبکویین ہرر وزج الکھلایا کرتا ہون 'اُسی پر چڑے کو قتل کرون گا» احدین اُسی گھوٹرے کواٹرا آیا ورصفون کوجیزیا ہواائے پاس پہنے گیا سلما نوا نے چا ہا کہ اُس کو بیجے میں روک لیں ، لیکن ب نے منع فرطیا اورایک سلمان کے اعمدے نیزہ لیکز آپ اس کی الرن برِّيه ، ا دراً مهندسه اس كي گردن مين اني حجيد كي ، وهنگهاڙ ما رکريها گا ، لوگون نے كها يه توكو كي مبراز خ النبين، تم اس قدر خوفزده كيون بو؟ أسن كها إن سيح مها كين سيحرّ كم المح كازخم كلين الم راست گفتاری (راست گفتا ری مینمیرکی ایک ضروری صفت باداس کا دعروانکی ذات سی میمین شفک نبین ا اس نبایرا تحضرت صلعی کے اخلاق کے عنوال مین اس کے جزئیات کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی ، لیکن ۔ الم بیج سلم غزورہ خنیں۔ ملے چھے نجاری کے متفرق ابواب بین ہیر حدیث ہے مثلاً باب انشجاعہ فی الحرب، وباب ا ذا فزعوا باللیل، كه شرح شفا قاصى عياض چله ٢صفويه ٤ بجواله بيقي بسند يجيح وصنعت عبدالرزاق و ابن سدو واقدى-

اس موقع رہم صرف اُن شاد تون کو قلبندرنا چاہتے ہیں جو تشمنون کے اعتراف سے الم تھا سکی ہیں۔ أخضرت صلىم في جب نبوت كا دعوى كيا توكفار مين جولوگ آپ سے واقعت سقے أنهون في آپ كوكاذه ورور وغگوفیتین نبین کیا، بلکه سیجها کونو فر بالله آب کے حواس وزست نبین بین یا ابعقل بجانبین رای سے یا ا اگران مین ارب شاعوا متحیٰل میرینی آگئی ہے اسی بنا پراہنون نے اَپ کو محبوٰن کہا، مسور کہا، شاعر کہا کہا کی ذہبین کہا ایک، وزقریش کے برے ٹرے روسا رجاہے بیٹھے تھے اوراپ کا ذکر ہور ہاتھا ، نضربن طارت ، َجِ وَلِيْنَ مِن سَبِّ زياده جهانديده تها، كها، ك قريش تم ريع مصيبت آئي ہے ابتك تم اسكى كوئى تدبير فرنخال سك محيَّة تمارس سائن بيس جوان موا، وه تم مين سب زياده بنديده، صادق القول اورايين تفا، اب حب أسك بالون میں سپیدی آجل اور تہمارے سامنے یہ باتین شیر کمین تو کہتے ہوکہ وہ ساحرہے ، کاہن ہے ، شاعرہے مجون خدا کی شم مین نے اکمی باتین نی ہین، هجی میں بیکوئی بات نہیں، تم پر سے کوئی مصیبت ہی نئی کا کی ہی ا بوحبل كهاكرًا تقار محرَّرًا مِن كاوجبولًا نهين كتا ، البته تم و كجيه كته بو، أن كو يصح نهين تم بينا، قران مجيد كى يرايت اسى موقع يزازل بونى كانت، قَدْ نَعْلَمُ وَإِنَّهُ كِيْكُونُ وَكُونَ كَانَتُونُونَ فَإِنَّهُمُّ مِهِ مِهِاسْتَهِ مِن كواتِ فِي إِن كافروكي إثرين كانجو كل الله والمالية من كوات الله والمالية المنظمة الله والمنظمة الله والمنظمة المنظمة كَ يُكُذِّ بُونَكَ وَلَكِنْ مِآيًا بِ اللَّهِ يَجِي كُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الله الله الله الله كَا آية و كالنَّاركرة بين -جب المخضرت ملعم كومبثيگا ۽ اللي سي حكم مواكرا پنے اہل خانمان كو اسلام كى دعوت د وار آپ نے ايك پياڙير بِرْصَرَ كَيَارا أَيُكَامَعُنَى قَرْمِينَ إجب سب لوك جمع بوك توفر اما الريين تمست يمكون كربيا المسك عقب عقاليك الشكرار إب توتم كونقين آئ كاست كاست كما، إن كيونكه بمن ككريمي عبوط بوسكة نهين وكيا-قیصرروم نے دربارین الوسفیال سے بوجھاکہ تمارے ان جرمری بدا ہواہے ،اس دعوی سے پہلے كمهى تمنية اس كودرونگويمي بإيا ، ابوسفيان نے كهانهين ٱخريين قيصرنے ج تقرير كي اس مين كها ، مين ستے آئے سے ك ابن بشام كله جامع تريزي تفسيرانفام سله يح بجاري تغيير موركة تبت -

پهیهاکه تهاریب نزدکی و کهبی کذب کابھی مرتکب هواتوتم نے جواب دیاکه نهین 'مجھے بقین ہرکہ اگر وہ حذا پر افترا باندها توه أدميون يرافرا باندسف سيكب بادرتا) ایفائے عمد | (ایفاے عهدآپ کی ایک ایسی عام خصوصیت تھی کہ دشمن بھی اس کااعتراٹ کرتے تھے، چنا بخے تیج ا پنے در بار بین آپ کے متعلق ابوسفیان سے جوسوالات کئے ان مین ایک بیجی تھاکہ کیا کبھی مھے پڑنے برعمہ می کھی کی ہے ؟ ابر سفیان کو مجوراً برجواب دینا طراکہ نہیں وشنی جفون نے حضرت <del>حز</del>ہ کوشید کیا تھا اسلام کے ڈرسے ش ہتٰہر بھ<sub>وا</sub>کرتے تھے ،اہل طائ<del>ف نے مرینہ بھیجے کے بیے جو</del> وقد مرتب کیا اس میں انکا نا م بھی تھا ،لیکن انکوڈر تھاکہیں مج<sub>ھ</sub>ے اتقام ندلیاجائے الیکن خود ڈنمنون نے اکولیٹین دلایا کرتم بے خوت وخطرجا وُ **مح**ید مفرا کونتل نہیں کرتے بنامخ، وه اس اعتاد پر دربار نبویت مین حاضر پوک اوراسلام لاک ،صفوان بن امید (قبل اسلام) شدید ترین و شمنون مین تھے، جب کرنستے ہواتو وہ بھاگ کرین کے ارا دہ سے جدہ چلے گئے، عُریمُن وہتے عاضر خدرت ہوکروا قعہ ع ص كيا " تحضرت صلع في عامهُ مبارك من سبت كيا اور فرا ياكه يصفوان كى ا مان كى نشا نى سب ، عمير عامهُ مبارك أسكر صفوان کے پاس نتیجے، اور کہا تکو بھا گئے کی ضرورت نہیں تکوا مان ہے جب خدمت اقدس میں عاضر ہوئے توع ص کح لَوْكُما آب نے بھے ان دی ہے؛ ارشا دہواكہ ان برسے سے ا بورا فع ایک غلام سے ، حالت کفرین قریش کی طرف سفیر بنگر مرینی منوره ایک ، دوے اقدس پرنظر طریبی تو بے اختیاراسلام کی صناقت اُ کے دل بین جاگزین ہوگئی،عرض کی یارسول اللہ ا اب بین کھی کا فرون کے پاس وتُ ارمهٔ جارُون گا، ارشاد موا، مذین تورکنی کرسکتا -، اور مذقاصد ون کواپنے پاس روک سکتا، تم ارسوقت والع ا الها واگردان کیچکر بھی تمهارے دل کی بھی کیفیت باتی رہے تواجا ما، جنانچہ و واسوقت واپس گئے، اور بھیرسلام لا ا ملے حدید بیں ایک شرط یقی کہ کہ ہے جوسل ان ہوکر مدینہ جائے گا وہ اہل کرکے مطالبہ پر واپس کر دیاجائیگا و المراب المرابي المرا ٥٥ يو نجارى باب، دا اوى، كله النيًّا ، كله مِح تجارى غزد أه احد، من من ابن شام هه ابدا و د باب الوفا د بالعهد

ے فریادی ہوئے، تمام مسلمان ایس در داگیز منظرکو دکھکڑٹی اُسٹھ لیکن خضرت مسلم نے بطینان تمام اُنکی طف من اُنگی طف مخاطب ہوکر فرایا، اے ایو جند آل! مبرکرو، ہم برجمدی نہین کرسکتے، اللّٰہ تعالی عنقریب تہا رسے لیے کو ئی راہم مخالے گاہ

زبدوناعت استفین بورپ کا عام خیال ہوکہ کمفرت سلم جب کہ کمین تھے بغیر ہتھ، مینہ بنج کو غیر ہے ہا دشاہ است کے انگرا میں است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ دوایت ہے کہ است کہ دوایت ہے دوایت ہے کہ دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت ہے کہ دوایت ہے کہ دوایت کے دوایت کے دوایت ہے کہ دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کا ماروی کے دوایت کے دوایت کا ماروی کے دوایت کے

اس مین شهر نمین کرآب کی مهامت فرایض مین رمها نیهٔ کاقلع قمع کرنا بھی تھا،جس کے نبست خداتے الساری

له صح كارى كماب استروط المخرى فقرت إبن ستام مين مين - على الدداودكما لادب الله ويحسل إب الرقا الهد جلد بصفح وم

ا کو طامت کی تھی کہ دھبانی تہ ابت دعوھ اس بنا براپ نے کہی کھی اچھے کھانے اورا چھے کیوے بھی استعمال کے این کہی کے استعمال کے این کہی کہی استعمال کے این کہی میں اور کسی این کی سے اجتماع ہوں اور کسی این کی میں اور کسی این کی میں اور کسی اور کسی این کہ اور این کہیں کہ ایک کیٹر اندر کم میری کے لیے دو کھی سو کھی دو ٹی اور این میں میں کہا ہے کہ کہا ہوں اور کسی کے لیے ایک کیٹر اندر کم میری کے لیے دو کھی سو کھی دو ٹی اور این میں کو کہا تھا کہ کہا ہوں کہ کھی ایکا کوئی کیٹر اندر کم کمین رکھا گیا ، بعنی صرف ایک جوٹر این میں مو تا تھا ، جوٹر ایک کے دکھا جا سکتا ،

ایک دفده صفرت عبدالله بن عمر گھر کی دیوار کی مرست کررہ سے تھے، اتفاقاً آپکسی طرف سے آگئے، پوجھاکیا شغل ہی، عبدالله بن عمر نے عرض کی کہ دیوار کی مرست کررہ ہون، ارشاد ہواکہ آئی مسلت کہا گئے ؟ گھرین اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو تواکثر آپ اور سارا گھر محبُو کا سور ہتا تھا ،

پیم دو دو میسند کم طرین آگ نمین بی هی مضرت عاکندسند ایک موقع پرجب به واقعه بیان کیا توعوه آن الزیر نے پوچهاکدا فرگذاراکس چیز برتها بولین کہ پائی اور کھجور، البتہ بہا انے کھی کھی کمری کا دو دھ تھجوبت سے تو پی لیا سے تھے تو پی لیا ہے تھے تو پی کھی ایک مورت نمین دکھی میں مدہ حبکوع ب میں حواری اور نقی کتے ہیں کھی پی لیا ہے تھے اور کھی ہے میں مورت نمین دکھر اس میں کہ اس میں مواری اور نقی کتے ہیں کہ میں اسے لوگوں نے پوچها کرکیا اس میں مورت نمین کا اس میں مورت نمین کا مورت نمین کو اس میں مورت کے دام میں اسے لوگوں نے پوچها کرکیا اس میں مورت کی اس میں مورت کی مورت کی اور کی ہوئی کہ مورت کی الم ایس کو کو اس مورت کی مورت کی بیان اسے لوگوں نے پوچها کرکیا اسے کی کو کو کی اس مورت کی مورت کی کھر کی اس مورت کی اس مورت کی اس مورت کی کھر کی کھر کی اس مورت کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کر کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر ک

روا حضرت مانشه فراتی بین که تمام عربینی مدینه کے قیام سے وفات تک آپ نے کبھی دو وقت سیر بوکر دولی النظامی، النظامی کا معربی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ نے کبھی دو وقت سیر بوکر دولی النظامی کی ا

ك عاص ترذى ابراب الزير- كما إلى الماس ميله عاص ترذى حيثة البيّ كيه بجارى كما بدوات هو ايضاً كم شاكل - كنه ايضاً -

فدك اورخيروغيره كے ذكر بين محدثين اورار باب سير كلھتے ہين كرائب اُن كى آمدنى سے سال محر كاخرح كے لا كرتے تھے، يه واقعه بظاہرر وايات مركورة بالاكے خالف علوم برّا ہى كيكن درحتیت دونون صحیح ہیں، بےشہرکیا تقدرنفقه آيدني مين لينزيا في نقرادا درابل حاجت كو ديديتے تھے ،ليكن پ اپنے ليے جوركھ ليتے تھے ، د ہجي اہل حاجت کے نزر موجا اعظا، احا دیث مین آپ کی فاقرکشی اور نگرستی کے واقعات نهایت کثرت سے منقول بین چندرواتین اس موقع پرہم درج کرتے ہیں۔ ایک د نیمانیشخص فدمت اقدس مین عاضر مواکسخت مجمو کام ون ، آب نے از واج مط**برا**ت میں سکسی کے ان کہلا بھیجا کہ کھے کھانے کو بھیجہ و جواب ایا گہ کھرین یا نی سے سوا کھینہیں ، آپ نے دوسرے کھر کہلا بھیجاو ا مجھی ہیں جواب آیا ، مختصر ہے کہ آٹھ نوگھرون میں سے کمیین یا نی کے سواکھانے کی کو ئی چیز ندتھی ا حضرت انس کابیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس مین حاضر ہوا تو دیکھا گراپ نے شکم کوکیڑے سے کسکر با ندھا ہی سبب برجها توحاضرين مين ساك صاحب كها بجوك كوصف، حضرت البطلتيكية بين كرايك ون مين نے رسول التّرصلىم كو د كيفاكة سجدين زمين ريسلينة موسّے بين اور يجو كى وجت باربار كردين بدلتے بين، ایک دفعه صحاب نے آخضرت للم کی خدمت بین فاقرکشی کی شکایت کی اور بیٹ کھولکر دکھا یا کہ نٹیر مزدھے تھے، ا پ نے شکم کولا ڈایک کے بجائے دود ویتی کھتے ، اکٹر عبوک کیو جہتے آوازاس قدر کر در ہوجاتی تھی کہ صحابہ آپ کی حالت بچھ جاتے تھے ،ایک دن الوطائے از ر ا اے ، اوربوی سے کمارکھ کھانے کوسے ہیں نے ابھی رسول السکو دکھا، اکلی اواز کر ور ہوگئے ہے ، ایک دن بھوک بین ٹھیک دوہیرے دفت گھرے بکلے، راہ بین حضرت عمر ادرحضرت او براضلے، یہ ودنون صاحب بھی مجوک بتاب تھ،آپ سب کولکر حضرت ابرایوب انصاری کے گوآئ، اُکامعر آن، ك مجر الم المراص في ١٩ مطرة بمروي بخارى صفي مسره مله يحم سلم مفي ١٩١ مله المله الميال المالين المي الم المعرب المسفي اوا- اکٹرایسا ہو اکہ انحضرت ملم صح کو ازواج مطورات کے پاس تشریف لاتے اور پوچھے کہ آج کچھ کھانے کوہے، عرض کرتین نہین آپ فراتے کہ اچھا میں نے روزہ رکھ لیا ،

عنورا ارباب سیر نے تھری کی ہے اور تام واقعات شاہد ہین کہ انتظام نے کہی سے انتظام نہیں لیا ہمجی بین الیا ہمجی ب بین حضرت عالیشہ میں مردی ہے کہ انتظام نہیں لیا ہجراس صورت کے کہ اس نے احکام اللی کی نیفنے کی ہو،

مندی توب و ترسب جدم صفره در رو قوس م محم سلم جدم صفر ۱۹۰ مین هی جزئی اختان فات کے ساتھ موجود ہر) کمل مندابن عنبل جلد ۲ صفر ۱۹ سک مح بخاری جدم مجنوم ۱۰ و کتاب ولا دب سم م محم بخاری مروالخلق شده ابوداؤ و ذکرطا کف وسندابن عنبل جلدم صفر ۱۸-

قريش في أب كو كاليان وإن المنفي كي دهي دي مراستون مين كانت جياك ، جيم المرريج الين اللي الين الكي مين عيب والحال كالمينيا، ويني كل شان مين كستاخيان كين نفو ذبالتُدكيمي جا دو كرئهمي ما يكل بهم شاع كها، كي تي كبهي انکی باتون پریزی ظاہر نہیں فرمائی، غریب سے غریب آ دم بھی جب کسی جمیع میں جبٹلایاجا ناہی تو دہ غصرہ سے کانٹے لفتا آ صاحب جفون نے انحضرت معلم کوذی الجازے بازار مین اسلام کی دعوت دیتے ہوے دکھاتھا ہال کرتے اين كرحضور فرمار سے تنے" لوگو كالساكا الله كهو تونجات پا 'وسك" بيچيچ تيچي الوجبل تھا، وه آپ برخاك اراا الااكركمه إنها، الولوا استخص كى ابتين عكواب نه مهب سسے برگشته مخردين، بربير جا بتاہے كهتم اپنے دية اكون لات وسخ سي كوچيو اروى را وی کهناہے کہ آب اس حالت مین اس کی طرف مرکرد کے تعیمی ندینے) (منداحمہ جلد مهصفی سون) ستهج بڑھکرطیش اوٹوضب کامور تع **افک** کا دا قعہ تھا، حب کہ نما نفتین نے حضرت عاکشہ صدیقی کونیو ذیا ملہ تتمت الكائي تقى ،حضرت عايشه صديقية أب كي فيوب ترين ا دواج ا ورحضرت ابو كمريطي يا رغارا وراضل اصحاب كي صاحبزا دى تقيس، شهرمنا فقة ن سے بھراٹرا تھا، جفون نے وم مجرین ایس خبرکواسطرح میبیاد دیاکہ سارا مدین مگریج اُٹھا، وشمنون کی شمانت'ناموس کی ہرنامی،مجوب کی نفیعے، یہ ہاتین انسانی صبر ڈیل کے بیا ندین نہیں سماسکتین تاہم رحمتِ عالم نے ن سب اون کے ساتھ کیا کیا، وہمت کا تمامتر بانی ارئیں لنا نقی جب اللّٰر بن الی تھا زوراً ب کواس کا بخوا علم تما ابن بمه آب نے صرف اس قدرکیا کہم عام مین منبرر کھڑے ہوکرفرایا امسل نو! جخص میرے ناموس كي معلق كاوتا أب اس سيرى واوكون في سكمانى وصفرت موربن معاذ غصيب بتياب بوك اور أنفكركما بین اس خدمت کے بیے حاضر ہون آپ نام بڑائین وائس کاسراڑا دون مسوین عبارة منے جوعب اللّه بن الی سکے مے علیمت تھے، نحالفت کی اور اسپر دو نون طرت کے حالتی کھڑے ہوگئے، قریب تھاکہ لموادین کہے جائین آپ نے ر ونون کو صندًاکیا، وا قد کی کوریب خو د خدان کردی اور تهمت لگانے دالون کو شرعی سزادی گئی، تاہم علی تندین کی اس بناپر چیوژ دیا گیاکدائس کو تقمت لگانے کا قرار نم تھاا ور تبوت کے لیے شرعی شمادت موجو د نہ تھی اہتمت ﷺ نے والوزنين جنكوسزا ومكيني ايك صاحب مطح بن أثاثر تقي الن كى مواش كي فيواحضرت البركم بشت المع مين حضرت البركم يفان كاروزينه بن كرديا، اس بريه أيت أترى،

تم مین سے جولگ صاحب فضیلت در جی تقدور مین اکویتر م نمین کھا آ

جابئي كرقرابت دار ون كينيول رنجابدون ساوك كريس مكارعفواور دركذر

كام ليناعاب، كياتم نيين عابة كدخواتم كونزرى فداخفور جمير

وَكَايَا تُلِ اولُولُفُضُ لِمُسَكِّمُ وَالسَّعَةَ أَنْ يُوتُوا أَوْ لِلْ لَقُولِ

كَالْكَلِيْنَ وَالْمُجِيِّنِ فِي سِيْسِلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصِفُوا

ررمي ه درر د کرد بر اور ودر اور بردوک د کر کارنجيون آن تعيفي الله کنکروالله عفور رسيم (نور)

حضرت الوبكرسف أك كاروزيز برستورجارى كرديا،

تهمت لگانے والون بن رحبیاک میح تر مذی كتاب التفسیر سوره نورین تصریح بهی حضرت حسال مجی تنے عضرت التا الت

كوان سے جورنج جو تھا وہ عفو كى حدسے تجاوزتھا،كىكن كى بخضرت ملعم كے فيض عبت كا نڑھا كرجب عرق بن زبير

في حضرت عاينة يشك سائف حضرت حيّاً ك كربُراكه ناشروع كياتو حضرت عايشة في روك ديا كريدها ن) المحضرت الم

كى طرت سے كفاركوجواب ديتے تقط ا

سنیہ کے منافق ہیو دیون مین سے لبید بن اصم نے آپ پر سحرکیا، تا ہم آپنے کچھ تعرض نفر ایا (صفرت عائشہ نے ا مزیرتیت کی سخر کی تو فر مایا، بین لوگون مین شورش نہیں پر پاکرانا جا ہتا ہ)

ر بدبہ بن المحصر میں ان بین بیودی تھے، لین دین کا کار دبارکت تھے، انخفرت لعم نے ان سے بھر وض لیا، میعا دِ اوا دا بین ابھی کچھ دن باقی تھے تھا ہے کو آئے، انخفرت سلم کی جا در کیا کھینچی اور مخت سست کمکر کہا تھی خوار اور بھی کچھ دن باقی تھے تھا ہے کو آئے، انخفرت عمر محصر بیاب ہوگے، انکی طرن تعمر محلول اور بھی اور کی اسے کا کہ ان اور بھی کہا ہے کا انتخار ت میں خوار ہوگا ہے۔ ان اور بھی کہنا جا ہے تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے۔ تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے۔ تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے۔ تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے۔ تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے۔ تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کہنا جا ہے۔ تھا کہ بین اس کا قرضا داکر دول اور بھی کے اور زیادہ دیگوں۔

ِ لَهُ وَعُ بُخِارِی تَصَیْها فَک ، مِلْهُ مِیْحِ بُخاری صوفه ، ۵، میله به روایت بیقی ابن حبان -طرا نی اورا بونیم نے روایت کی ہجا در بیوطی نے کہا ہج کراُسکی مندمجے ہے دشرح شفاہِ زشماب خفاجی ) (ایک وفعهٔ ایکے پاس صرفیٰ ایک جوڑاکیٹرار اگیا تھا، اور دہ بھی مٹیاا درگندہ تھا، بسینہ آیا تواور بھی پوھیل موجا یا الفاق سے ایک ہودی کیا تھے میان شام سے کیڑے آئے ، حضرت عاتیشہ نے عرض کی کرا کر جھٹے اس وض مگرا لیے المخضرت سلىم ن بيودى كم ياس أومي هيا ، اس كتاخ في كها "بين مجها مطلب بيه كرميرا مال بون بي الرالين، ور وام مزدین" آنحضرت معمے نے یہ ناگواد جلے منکر خرف استقدر فرایا « وہ خوب جانتا ہی کہ مین ستے زیا دہ محمّا طا در سے زیا دہ ا بات کا اداکرنے والا بوك ") ایک دفعه هیت پرتشریف سے جارہے تھے ،ایک عورت قبرکے پاس ٹیمی رورہی تھی، آپ اُرک گئے، اور سے مخاطب ہوکر فرایا «صبرکرو» وہ آپ کو پیچانتی نرتھی (گتاخی کے ساتھ) بدلی ہٹو تم کیا جا ن سکتے ہوکہ مجھے پر بیاکیفیت ہے، آپ بیلے آئے، لوگون نے عورت سے کہا تونے نہیں پیانا، وہ رسول النار تھے، دوڑی ہوئی آئی اوركما مين حضور كو بچانتى نرتقى ارشا و فرايا مُصِروبى عنبر سے جومين صيبت كے وقت كيا جائے" ایک وفور حضرت محد بن عباره و بیار بوئ ، آب عیا دت کوسواری پرتشریب سے گئے ، را ہین ایک جلس تھا، آپ علمرگئے ، عبدالشربن ابی جورئیں لنا فقین تھا، دہ بھی طبسہ بن موجود تھا، آپ کی سواری کی گرداُڑی تواسنے عِا درناك پِرد كه لى اور آخضرت معمس كها د كيمه كردنه أزارُ (جب المحضرت ملىم قريب بپوينچ تو اُسك كها محرّا ابنا كدها بٹا و اتمارے گدسے کی بربونے میراد ماغ پریشان کردیا، انحضرت مسلم نے سلام کیا ، بھرسواری سے اُنزے اوراسلام کی دعوت دی عبدالشرین ابی نے کها، جارے گھرا گریمکونه شاؤ، جوشن و رتمهارے پاس جائے جس کرتعلیم دو، عبدالتُذبن رواح جومشورشاع تقع، أمنون شف كهاآب ضرور قشريف لاكمين " بات بْرْيْق بران بك مهيفي كرّ قرب تفاكة ادارين كل أئين الخضرت العمين وونون فراق كوسجها بجها كفشة الكيا احلست المفارآب سعدبن عباره یاس آئے، اوراُن سے کما کرتم نے عبداللہ کی باتین نین سعد بن عبا و قدنے عرض کی کہ آپ کھی خیال نہ فرائین میروہ 🗓 فض ب كراكب كي تشريف أورى سي كيلام وينها في السيلة الله المالية المراباتها، ٥ جامع زمذى كمآب البيوع - كله مخارى باب الجنائز مله صحح تجارى طرر صفح المهم-

حضرت انس جوخادم خاص تھان کا بیان ہے کہ ایک فرائحضرت معم نے بجکوئی کام کے لیے جونا چا ہا،
مین نے کہانہ جاؤن گا، اب چپ رہ گئے، مین یہ کھر باہر حلاگیا، وفقہ استخفرت معم نے بچھے سے آگرمیری گرون کپڑئی،
مین نے قرکر دیکھا تو آب بہنس رہے ہیں، بھر بیا رہے فرایا، انمیں اجس کام کے لیے کہا تھا اب توجاؤ، مین نے عوض کی اچھا جا آبون، حضرت انس نے اس واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ مین نے سات برس آپ کی ملازمت کی بھی مین فرایا کہ تھے جا کام کیون نہیں گیا،

المراق ا

نہیں کتے تھے ، بکہ ذمم ( فرمت کیا گیا ) کتے تھے (کیکن پ اس کے جواب میں اپنے دومتون کوخطاب کرے صرب ى قدر فراياكىية كەنتىن ۋېلىغىنى ئاكەاللەرتغالى قريش كى گاليون كومچھىسىكىدىكىرىمىتراسى دە نىرتىم كو گاليان فىيتى ا در مذمم رلینت بھیجے ہیں، اور میں مجمع ربون، من زاز مین افت می کے بے تیاریان کررہے تھے اس بات کی فاص احتیاط فرمارہے تھے کہ قریش کو ہارے ارا دون کی خبر نہو، حاطب بن مبتدایک صحابی تھے اُنھون نے چایا کہ قریش کواسکی اطلاع کردین ، خیالیم ایک خطالکھ اُتفون نے چیکے سے ایک عورت کی معرفت کم رواز کیا، آپ کواسکی خبر ہوگئی، حضر<del>ت</del> علی اور <del>حضرت</del> ذہر امیدقت بھیے گئے، چرفاصدہ کومع خط کے گرفتار کرلائے، حاطب کو ہلاکر دریا فت کیا توانہون نے صاف صاف اپنے قصور کا عترات کیا، ۱ درموزرت چاهی مید و هموقع تفاکه سرسیاست دان، مجرم کی سزا کا فتولی دیتا ، کسکی شخضرت لعم نے اس لیے ان کومعان فرمایکہ وہ نتر کا کے بدر میں تھے عورت جواس جرم بین شرکیب تھی اُس سے بھی کسی قىم كا تعرض نهديك فرما يا مالا كريينط الروشمنون كت صبح جا ما توسلما نوك ومستخطرات كاسامنا بوجاتا ، فرات بن حیان ایک شخص تھا، ابر مفیان کی طرف سے مسلما نون کی جاسوی پر امور تھا، اور انحضرت مسلم کی ہجو بین اشعار کماکر تا تھا، ایک د فدہ و مکڑاگیا تو آنحضرت ملیم نے اس کے قتل کا حکم دیا، لوگ انکو کرکڑ کے اسے جب انصاركے ایک محدمین تعینی تو بولا کرین ملمان مون، ایک الضاری نے آگراطلاع دی کہ وہ کتا ہو کہ میں ملما ان ہون، نے فرایا کرتم بین چھوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کا حال ہم انفین پر حجوراتے ہیں ان مین سے ایک فرات بن حيات به موضين في كلها بحكه وه بعد كوصد ق ول سيمسلمان بوسكة اورا خضرت معم في انكويما متر مين ايكرنمين عنایت فرا نُی صِ کی آمرنی ۴۰۰ مربه تقی ۱) ے عنوور کذرا ادبی است کا دخیرہ اخلاق میں رہے ڈیارہ کھیاہے اور نا درالوجو دھیز دشمنوں پر ترحم اور اُک سیے ' ، مشكرة باب اسادالنبی ملعم، کی صحیح نجاری شیخ کمه، تشکه ابودا و دکتاب الجهاد باب الجاری سی الذی ایر حدیث نفیان توری کے دلئر وطریقیون سے مروی ہے ایک مین ابیمام الدلال ہے اور میں الجد داؤ کا طریق ہے ایے طریق ضیعف ہے ، د دسراطری مشرین سری البعاری ذرابیه سے برج صحیب ۱۱ مام احد سنے بھی مسندین میر دایت فقل کی بی اکلی اصابہ ترحمبر فرات نمرکور،

عفو و درگذرہے ، کیکن حالی دحی و نبوت کی ذات اقدس میں مین میں میں اوال تھی ہے؛ وشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے ، لیکن اخلاق کے دائر ہشریعیت بین آگریہ فرضیت بدل کر مکرو و تحربی بنجاتی شام روایتین اس بات بر متنق بین کراپ نے کہی کسی سے انتقام نہیں لیا ،

وشمنون سے انتقام کا سہے بڑا موقع فتح حرم کا دن تھاجبکہ وہ کینہ خوا ہ سائے آئے جو آخضرت سلم کے خون سے اپنے سے ا پیاسے تھے ۱۱ درجن کے دست تم سے آپنے طرح طرح کی از میتین اٹھائی تھیں کیکن اُن سب کومیر اُکر کھیورڑ دیا کہ

لات تزيب عليكم البيوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم يركوني لاست نهين جاؤتم سب آزا دمو،

وشتی جاسلام کے قرت بازو، اور آمخضرت رصیے اللہ علیہ دلمی کے عزیز ترین چاحضرت حمرہ کا قاتل تھا، مکتر ہیں رہتا ا تھا، جب کمر مین اسلام کی قرت نے ظہور کیا، وہ بھاگ کرطا کھٹ کیا طالفت نے بھی آخر سرِ اطاعت خم کیا، اور وشتی کے یہ یہ بھی مامن ندر لا اسکن اسٹ ساکہ آخضرت سلم سفرار سے بھی بختی کے ساتھ بیٹی نہیں استے ، نا چار فود رحمتِ عالم کے دامن میں بنا ہ لی، اور اسلام قبول کیا، آخضرت سلم نے صرف اس قدر فرایا کرمیرے سامنے ندایا کرنا کہ تم کو دیکھکر

ہند آبوس فی اوری بری بی سن صفرت جمزه کاسینہ چاک کیا در دل وگرے کا کوئے کوئے کہے دن القاب پوش آئی کہ کوفرت سلم بیچان نہ سکین اور بخیری میں بعیت اسلام کے سندامان حال کرے ، بھراس موقع پر بھی گتاخی سے باز ندائی ، آمخفرت سلم نے ہند ، کو بیچان لیا، لیکن اسس وا تعرکا ذکرتاک ند فرایا بمبند وارس کرشکا جاز اسے متاثر ہوکر بے اختیار بول اللی آئی سری تھا، لیکن کے جمید سے مبنوض ترخیمہ کوئی میری تکا ہیں نہ تھا، لیکن کے آپ کے خیمہ سے مبنوض ترخیمہ کوئی میری تکا ہیں نہ تھا، لیکن کے آپ کے خیمہ سے مبنوض ترخیمہ کوئی میری تکا ہیں نہ تھا، لیکن کے آپ کے خیمہ سے مبنوض ترخیمہ کوئی میری تکا ہیں نہ تھا، لیکن کے آپ کے خیمہ سے مبنوض ترخیمہ کوئی میری تکا ہیں نہ تھا، لیکن کے آپ کے خیمہ سے کوئی ذیا دہ مجوب خیمہ میری تکا ہیں دوسرا نہیائی "

عکرمہ، وشمن اسلام آبہ ہل کے فرز ندیتے اوراسلام سے بہلے باپ کی انحفرت سلم کے سخت ترین وشمن میں کہتے کہ کے دقت کہتے بھاگ کہمن چلے گئے، انکی بیوی سلمان برچکے قبین، وہ کم سی گئین اور عکرمہ کونسکین دی

له مجع بخارى تل عزه كه يج بخارى ذكر مبنده-

اورانكوسلمان كياا ورخدمت اقدم إلى كيرجا صربولمين أتخضرت لعم في حبب الكوديكا توفرط سرت س فرراً المُفكر طب بوراً ادراس تیزی سے ان کی طائے بھے کہ جم مبارک برجاد رکا نظمی، اور زبان مبارک پر بیر الفاظ تھے ، اے بجرت کرنے والے سوار تہا را آنا ہا رک ہوا رحيا بالراكب المهاجش (صفوان بن امید قریش کے روسائے کفرمین سے اوراسلام کے شدید ترین دشمن تھے ، ابھین نے عمیر سن درمب کوانعام کے دعدہ پرامخضر جسلعم کے قتل پر مامور کیا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے ڈرسے جدہ بھاگ گئے اور تھہ، کیا کہ مندرکے داستہ سے مین چلے جائین عمر بن وم بنے اتخضرت صلعم کی خدمت بین حاضر پوکرع ص کی کہا رسول اللہ! صفوا<del>ن</del> بن امیه عمراینے قبیلہ کے رئیس ہین دہ ڈرسے بھاگ گئے ہین کرایئے کوسمندر مین ڈ ال دین ٔارشا دہوا کہ ہ<sup>ا</sup>سک ا مان ہی کررع ض کی یا رسول النّدا امان کی کو لی نشانی مرحمت فرطیے جبکو د کھیکر انکومیراا متباراً سُے 'آب نے اپناعاً مبارک اکوعنایت فرایا جبکوده لیکرصنوان کے پاس پہنچے، صفوان نے کہا جھے وہ ان جانے میں اپنی جان کا ا الارہے ، عمیر نے جواب ویا صفوان! ابھی تھیں محرکے طم وعفو کا حال معلوم نہیں، بینکر وہ عمیر کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہوئ ١ درسے بہلا موال برکیا، عمر کتے میں کرتم نے دمجھ الن دیاہے، فرمایاسے ہی صفوان نے کہا تو مجھ مینے کی ملت دوار شاد ہواکہ و ونہیں تکو جار مینے کی ملت دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے سلمان ہو گئے، یہ واقعہ تفضیل ابن ہتا مین ذکورہے، مهارين الاسودوة فخص تفاجوا كم عنيت سي الخضرت سلم كى صاجزادى زينب كأفال تعا، حضرت زين حالمه تقين ادر مكرس مدنية ہجرت كريمى تقين كفارنے مزاحمت كى جميار بن الاسو دنے جان بر حفكرا كواونش سے گرا دیا،جس سے عمل ساقط ہوگیا اور حینہ تھینے ان کی علالمت کے بعدا تھون نے اسی مرض مین اُنتقال کیا ،اسی بنایر فتح کم کے وقت ہمیا راشتار اِن تل مین وال تفاع الم رہا کر امران طاجائے کرداعی مایت نے فور آتا اُنبوت كى طرن جھكا ديا، الخضرت معلى خدمت مين حاضر وكرع ض كى كەتيارسول الله اين بھاگ كرامران حلاجا أجام ما ك موطات امام الك كتاب النكاح لك شكرة كتاب الادب بوالترذي، لكين بهر تصح حضور كا حانات اور علم وعفويا واكن بميرى نسبت أيكو هِ خبر النه بنجار تقين وه صحح تقين بمطابي جا ا اورتصور كا اعترات ب اب اسلام سي مشرف بوف أيا بون ، دفعة باب رحمت والتي اور دوست ورشمن كي تيز كيسر مفقو وتقي ا

ابوسفیآن اسلام سے پہلے جیسے کھے تھے ، خودات نہری کا ایک ایک حرف اس کا ٹنا ہدہ ، ہرس کی رفتے کم تک جنی لڑائیاں اسلام کو لڑنی ٹرین ان مین سے اکثر مین ان کا لا تھ تھا ، لیکن تتے کمرے موقع برجب وہ گرفتار کرکے لائے گئے ، اور حضرت عباس انگولیک خدمت اقدس مین حاضر ہوئے تو آپ اُنکے ساتھ حجمت سے میٹن آئے ، حضرت عمر انگر اور خرصت اقدس مین حاضر ہوئے تو آپ اُنکے ساتھ حجمت سے میٹن آئے کے محروت میں اُن کے قرکو امن و اما ان کا جرائم کی یا داش میں اُن کے قرکو امن و اما ان کا حرم بنا دیا ، فرایا کر "جوا بر منی آن کے گھرین و افل ہوجائے گئا ، اُس کا قصور معاف جو گا "کیا دنیا کے کسی فاتے نے اپنے ویشن کے ساتھ یہ برتا اُؤ کیا ہے ؟

الله ابن اسحاق واصابه ذكر بهباذ كله ميح بخارى وصح الم فح كري فتح البارى-

مذمرے زیادہ میری آنکھوں میں مرا را تھا، اوراب وہی سے زیادہ پیاراہے، کوئی شہرآپ کے شہرے زیادہ نا بیند انتها، اوراب وبي بينديده التي قریش کی تمکری دجفا کاری کی داستان دهرانے کی ضردرت نهین، یا د ہو گاکه شعب ابی طالب بین تبین برس الك الن ظالمون نے آپ كوا درآب كے خاندان كوابيطرح محصور كرد كھا تھا كہ غالہ كا ايك داندا ندر پہنے نہيں سكتا تھا بجے بھوک سے روتے تھے اور ترابیتے تھے ، ا در ہر بے در دان کی ادازین سنگر ہنتے ا در نوش ہوتے تھے ، لیکن معلوم ہی لر رحمتِ عالم في اس مح معاوضه من قريش ك ساته كيا سائد كيا و كم من غاريا مرس أمّا تقا ، يَا مرس المرس اليي نمامين ألى تصيم الله ن مورجب يركم كئة توقريش ني تبديل مذبهب يرا كلطعز ديا الحفون في عصب كهاكه منا کی تسم اب رسول الشرصلعم کی اجازت کے بغیر کیھون کا ایک دانہ نہیں ہے گا، اس بندش سے مکریں آباج کا کال بڑگیا، آخر كحبراكر قريش ف ائس آستانه كي طوف رجوع كيا جس سے كوئي سائل كہي محروم نهين گيا، حضور كورهم آيا، وركه لاهجا كمنبدش المفالو، فينامخه ميرسب وستور غله جاف لكا،) ا کفارا در شرکین | کفارکے ساتھ آپ کے صن خلق کے بہت سے دا تھات مذکورہین بیکن مورضین یو رپ مرعی این کریے سائقہ برّناؤ اسوقت مک کے واقعات ہیں جب مک اسلام ضعیف تھا اور مجاملت اور لطف واسی کے سوا ا چاره منتها، اس ملے ہم اس عنوان کے نیچے صرف وہ وا تعات نقل کرین گے جواس زیا نہ کے ہیں جبکہ نا لفین کی وتين إمال وحي تقين اورائخضرت معم كوبوراا قىدار ماصل وحيكاتها، (ابربصره غفاری کا بیان بوکروه حب کافت<u>تھے مین</u>ہ مین انحفر سیستم کے پاس اگر بھان رہے ، رات کو گھر کی تام بريون كا دوده يى كئ اليكن ب في منافرايا ، رات عرام البيت بنوى بوكارا، ای طبح کاایک ادر دانع حضرت الوہررہ بیان کرتے ہیں ، شب کرایک کا فرائحضرت ملعم کا فهان ہوا آینے ا نامه کاپورا دا تعرص نخوی ۱۶ و باب وت ربی صنیفه مین اگری محلط ۱۱ بن ستام مین فرکورے ، ملی سندا بن حنب ا جلداصفيء وس

ایک بکری کا د و د هداس کے سامنے بیش کیا ، و ہ بی گیا ، بھر دوسری بکری و وہی گئے، وہ د و دھ بھی ہے تا مل نی گیا ، بو تىسىرى، بېمرئويىتى، بيان مك كەسات بكرماين دوېرگئين اور وەسىپ دودھ پېتاچلاگيا، خفىرت لىھمنے كوئى تخفىظا نه فرمایا، شایدای سن اخلاق کا افز تھاکہ وہ صبح کوسلمان تھا، اور صرت ایک بکری سے دو دھ پر قانع ہوگیا، حضرت اساء بای کرتی بین کرصلی حد مدید کے زمان میں ان کی مان جومشر کی تعین ، اعانت خواہ ، مرین حضرت آتاء کے پاس آئین، آکوخیال بواکداہل شکرک کے ساتھ کیا بڑاؤ کیا جائے، <del>آخضرت کی</del> سے آگردیا فت کیا، آپ نے فرایا اُک کے ساتھ نیکی کرفوہ مصرت ابوہ بر رہ کی مان کا فروتھیں 'ا در میٹے کے ساتھ مرینہ میں زہی تھیں' جمالت سے آخفرت كوكاليان ديني تقين الومررة ف فرمتِ اقدس مين عرض كي أب نے بجائے فيظ وغضب ماكے بيے المحد العالم عالم عالم عالم ا المحضرت صلى كے گركاتام كاروبارحضرت بلال كے سپروتھا، روميد سپير جو كھي آتا تھا اُن كے پاس رہتا، نا وارى کی حالت مین وه با زارسے سو داسلف قرض لائے اورجب کمپین سے کوئی رقم اً جاتی توائس سے ا واکر دیا کرتے ،ایک وفعر بازار جارب تف الك مشرك ف وكيفاء ان سكما تم قرض ليت بوتو محدت لياكروا تفون في بولكيا، ايكدان اذان دینے کے لیے کوئے ہوئے تودہ شرک چندسوداگرون کے ساتھ آیا اوران سے کماکرا وسشی! انھون نے اس برتهذیبی تفی جواب بین لبیک کها، بولا کی خبرب، و صدے کے صرف چاردن ره سکے مین، تم نے اس مرت مین قرضه ا داندی تونم سے بریان تروا کے جیور دن کا ایس عثار معکر آخضرت العم کی خدمت مین آئے ، اور سا راحال بان کرے کہاکہ خزانہ میں کیے نہیں ہے کل وہ مشرک آگر محیکو فینحت کر بگا ،اس یے بھکواجا زستہ ہوکہ میں کہیں کل جا وا مجرح ب قرضها داکرنے کا سامان موجائے گا قروابس آجائون گا، عرض رات کوجاکر سورسے اور سامان سفریشی تقیلانول وهال سرك نيج ركه في جهي كوالمفكر سفركاسا مان كررب من كاليشخص دورًا بوااً يا، اوركها أتحضرت سلم في يا فرمایا ہے ، بیسکئے تو دکیجا کہ جارا دنٹ غلیت لدے ہوئے ور دازہ پر کھڑے ہیں ، آخضرت تعملے فرمایا، مبارک ہو، ب ونٹ رئیسِ ذرک نے بھیجے ہیں، اعفون نے بازار میں حاکرسب جیزین فروخت کین اور شرک کا قرصٰہ ا واکر کے سجازی ه جائ زدى باب ان ألمون باكل في معاد احد كه ويح بخارى باب صلة الوالد الشرك، سله ميج بخارى،

من آئے اور المخضرت ملم اللہ الرق کی کہا را قرضدا وابوکیا،

یہ واقعہ فرک کی فتے ہے نیک کاری ہو ہجرت کا ساتوان سال ہے ، حضرت بلال انفرت ملعم کے مقرب فاص اور کھی خضرت کی کھر کے نتظم تھے ،ایک مشرک اُن کو عبتی کہ کہ کاری ہو ہے ہیں کہ کہ کا روا ہے کہ تجھ سے بمریان تجروا کے جھوڑون کا "حضرت کی گھر کے نتظم تھے ،ایک مشرک اُن کو عبتی کہ کہ کا اوا دوکہ ہی آنجفرت بلعم بیتمام سنتے ہیں لیکن شرک کی نسبت اور دلدی کی تربیر کرتے ، اتفاق سے غلوا جا تا ہے اور شرک کا قرض اوا اور ایک لفظ نہیں فرماتے ، مذبلال کی حابیت اور دلدی کی تربیر کرتے ، اتفاق سے غلوا جا تا ہے اور شرک کا قرض اوا کی جا ہے ، درکار کی جا تی ہے ، مرحل ، مرحفو، میتخل رحمتِ عالم کے سواا ور کی جا تی ہے ، مرحل ، مرحفو، میتخل رحمتِ عالم کے سواا ور کی جا تی ہے ، مرحل ، مرحفو، میتخل رحمتِ عالم کے سواا ور کی جا تی ہے ، مرحل ، مرحفو، میتخل رحمتِ عالم کے سواا ور کی سے ہوسکتا ہے ،

له ابوداد د صددوم بب قبول بدایاالشرکین،

فرایا یہ کیا جا ہمیت کی باتین مین، دونون گرک گئے، عبداللہ بن اُبی نے ساتھ کہا "رینے حکیر ذلیل سلمانون کو کھا ا ساتھیون سے کہا آسان بات یہ ہے کہتم لوگ مهاجرین کی خبر گربی سے ہاتھ اُٹھالو، پیٹو د تبا ہ ہوجا مین سکے ، خیا بچہ قرآن جید بین یہ داقعہ ذرکورہے،

يى لوگ بين جركت بين كرسيميرك ما تغيون بيخرچ

مَرُودًا كرده فتشر برجاً بين،

کتے ہیں کرجب ہم مینہ کو دا پس طبین گے تومعز زلوگ کمینون کو مرسنہ نخال دین گے ، هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ كَالْمُنْفِقَةُ اعْسَالِمَنْ عِنْلاَ

رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يُنْفَضُّوا ، (مُ نقرن)

كِقُونُونَ لَئِنْ تُرْجَعْنَا إِلَى اللَّهُ مِنْ يَدِي لِيُونِجُنَّ الْأَعَنَّ

مِنْهَا أَلَاذَ لُنَّ، رايضًا،

جُنگ آحد مین عبدالند تبن ابی مین اڑائی کے مبینی آنے کے دفت بین توا دمیون کے ساتھ واپس جلا آیا،
حس سے مسل اون کی قرت کو سخت صدر بہنجا، تاہم آخفرت سلم نے درگذر ذیایا، (ا در وہ جب مراقواس اصان کے
معادضہ بین کو حضرت عباس کو اس نے اپناکر تہ دیا تھا، سلما نون کی نا داختی کے با دجہ دو آب نے اپنا قمیصر مبارک
اس کو بینا کر دفن کیا۔)

برد در نسار کا کمیا تا برنا کی افروسلم اورست و شمن عزیز و برگیانه کی تمیز نرتهی ایر در مت و شت و تمین بر کمیان برنا تقا، (بیو د کو آمضر مصلم سے میں شدت کی عدا دت تقی، اُنسکی شا دت غزد که خیر آن کے ایک ایک واقعیت بلتی ہو لیکن آپ کا طرز علی مدت مک به رام که جن امور کی نسبت تقل کلم نازل نهو تا ایب ان مین اتفین کی تقلید فرمات نیب ایک باک و فرد ایک بیرو دی نے برمیر بازار کہ استم ہوائس ذات کی جسنے موسلے کو تا حم انبیا و پیضیلت دی ، ایک

المصحيح كارى تغييرورا، منافقون من كارى مين يردا قدر تعدد دايون ادر تعدد طالقون سينتقول يحريس محيح كارى-

صحابی یہ کوٹ سن رہے تھے، اُن سے رہا نگیا، اعفون نے پوچھا، کیا محید معمی ہوئی، اُس نے کہا ہان، اُنھون نے نصرین ا ایک تھیڑا تس کے ماردیا، آخضرت ملعم کے عدل اوراخلاق پردشمنون کوبھی اس درجدا عتبار تھاکہ دہ میرودی سیدھا آپ کی خدمت مین حاصر ہوا، اور واقد عرض کیا، آپ نے ان صحابی پرجمی ظاہر فرمائی،

(ایک بیودی کالاکا بیار ہوا تو آپ اُس کی عیا دت کوتشر لیف لے ادراسکار سلام کی دعوت دی اُسٹے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا باپ کی رضامندی دریافت کی اُس نے کماکہ 'آپ جو فراتے بین اس کو بجالا کو ' جِنالِجِسسر اُس نے کلم طریعا ۔ '

ایک دفومرراه ایک بیودی کاجنازه گذراتواپ کھڑے ہوگئے،

ایک دفد چید میرودی آپ کی خدمت مین آئے ، اور شرارت سے سلام علیکم کے بجائے ، السام علیکم (تم پرموت) کما حضرت عایشہ نے غصہ مین آگران کوجھی خت جواب دیا الکین آپ نے روکا اور فر مایا، عائشہ! برز بان نرنبو نری کروا اللہ تا تی میں زمی لیند کر تا تھے ، "

یبودیون کے ماتھ داد وستدکرتے تھے ،اُسکے خت وناجائز تقاضون اور درشت کلمات کوبر داشت کرتے تھے ایپودیون اور درشت کلمات کوبر داشت کرتے تھے ایپودیون اور سلمانون میں اگر موا ملات میں اختلاف بیش آ تا توسیل نون کی بلاوج جنبہ داری نر فرائے ، چنا پنجراس قسم میں معدد میں ایک متعدد کرکے میرا کی کیستان کی ستور درشالیس دوسرے عنوانات میں فرکور ہیں ،ایک دفعہ ایک میودی نے آگر شکایت کی کرمی دار کیموایک سلمان کے متعدد کرائے ہوایک سلمان کے متعدد کرائے ہوایک میں دفعہ کا کرمی دوسرے ہوایا کہ ایک کرمی دوسرے کی کرمی دوسرے میں مالیان کو اس کو دوست بلواکر زج فرایا ،

نصاریٰ کا وفد، جب بخران سے مرینہ حاصر ہوا، تواب نے اُسکی ہما نداری کی ، مبحد نبوی بین انکو جگہ دی، بلکہ ان کواپ خواتی پرسجو بین نماز پڑھنے کی بھی اجازت دیدی، اور جب عام مسلمانون نے اُن کواسس کام سے ردکنا چالا توائی نے منع فرمایا،

بیود و نصاری کے ساتھ کھانے بینے بخاح ومعاشرت کی اجازت دئ اوران کے لیے محضوص امتیازی کام

له ميم خارى كمام الخائر، كله ايضاً، شه ميح المكاب الادب جدر صفيه ٢٦ممر الكه داوالماد،

الشريعية اسلاميدين جارى فراك،

عَبَسَ وَتَوَكَّى اَنْ جَاءَ ﴾ الْكَهْمَىٰ وَمَا يُدُرِينُكَ بِيْمِرِ فِي رَنْ رَنْ كَى اور مِنْ مَهِيلِيا كِاسُ عَا كَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

اَمَّامَنِ اسْتَغَنَىٰ فَانْتَ كَعُ تَصَدُّى وَمَا فَعَيْمِ اللَّهِ الْمَنِ اسْتَغَنَىٰ فَانْتَ كَعُ تَصَدُّى وَمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَهُويَ اللهُ الل

بی غربا در فلس اسلام کے سب بہلے جان ثار بنے تھے آن خطرت کھی ان کوکیکر حرم میں نازیڑ سفنے جاتے تھے توروسار قریش ان کی ظاہری بجنٹیتی کو دیکھکراستہزاء کہتے تھے ،

آ هٰوُ کاءِ مَنَّ اللهُ عَكَيْنِهِمْ مِنْ أَبَيْنِينًا ، يهن و الكِ بِن جَبِرِهْ النَّهِ بِالوَّلُ لَا يَجِيورُ رَاحَالَ كَما بَرَ ،

ال تر فرى تفير سوره فدكورا

لكين آب أن كے اس استفراد كونوشى سے برداشت كرتے تھے،

حضرت سعوب فی فی اص کے مراح بین کی قد تعلی عقی اور دہ اپنے آپ کوغربون سے بالاتہ بھتے ہے،

اب نے اُن کی طوف خطاب کرکے فوایا" تم کو جونصرت اور روزی شیسراً تی ہو وہ اغیس غریبوں کی بدولت آئی ہی اسلمد بن زیرسے فرایا "بین نے در عبّت پر کھڑے ہوکرد کھا کہ زیا دہ ترغریب وغلس ہی لوگ اس میں داخل بیش "

اسلمد بن غروبن العاص دوایت کرتے بین کہ ایک دفیہ بین ہجھا تھا اور غریب مها برلوگ حلقہ ہے جہا اللہ میں عروبن العاص دوایت کرتے بین کہ ایک دفیہ بین ہجھا تھا اور غریب مها برلوگ حلقہ ہے جہا کہ اور انھین کے ساتھ ملک ہوٹھے گئے ، یہ دکھیکر ہن تھی گرا بھی جگ ایک طرف بیٹھے تھے ، اس جا کوئھ گئے ، یہ دکھیکر ہن تھی اپنی جگ ایک حالے مہا جرین کو بنا رہ ہوکہ وہ دولت منہ دون سے چالیس کے میں جا کہ بین کہ ہیں نے دکھا کہ یسنکرائن کے جہرے نوش سے چاک برس بہلے جنت میں داخل ہوں گئے ، عبد اللہ عروکہ عن اللہ عرف کے بیس جا کھا کہ یسنکرائن کے جہرے نوش سے چاک اس بین بھی ایفین میں جو ا

ایک دفران ایک بیارک ایک علی مین تشریف فرات اس اثنا مین ایک شخص سائے سے گذرا اور بے اپنے پہاوک ایک ادری سے دیا مت دویا فت فرا یک است بھاری کیارا سے ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ یا مراد کے طبقہ مین سے ایک صاحب این ، خدا کی تشری ہے ایک اور اگر کسی کی مفارش کرے تو بتول کیجائے ، پرشکر ایک خاموش ہو گئے ، کچھ دیر کے بعدا یک اور صاحب ائسی را ہے گذرے اکریت کی سے استفسار فرایا کہ اس کی است کیا کہ اس کی است کیا کہ اس کی یا رسول اللہ ہو نقل اس میں ہے ہو اور ایس لائت ہے کہ اگر رشتہ جا ہے تو دالیس است کیا کہ اور سے براک فریک ہمتے ہو ہو عوض کی یا رسول اللہ ہو نقل اس میں جو اور ایس لائت ہے کہ اگر رشتہ جا ہے تو دالیس است کیا کہ اور کر دی جائے ، اور اگر کھی کہنا جا ہے تو رنا نہ جائے ، ادر اس لائت ہے کہ اگر ترشتہ جا ہے تو دالیس است کی اور کی جو دی تو دو کر دی جائے ، اور اگر کھی کہنا جا ہے تو رنا نہ جائے ، ادر اس اور کہ کہنا جائے ، ادر اس امر جیسے آدمی جو دن تو اس سے براک فریک ہمتے ہو ،

ا تخضرت مع اکثر دها بین فر ما یا کرتے تھے " خدا و ندا ؛ مجھے سکیس زندہ رکھ امکیر کی تھا ، اور سکیے ون ہی کے ساتھ میرا حشرکر " حضرت عائشہ نے دریا فت کیا، یا دسول الشصلعی کیمون؟ فرایا س لیے کہ یہ دولت مندون سے سہاج بنت ان شکرة ؛ بنصل الفقاد بروایت مجیم کی مع حالہ کو بروایت نجاری کیا ، تا کہ حوالہ کو بروایت مجیم نجاری دمیم سلم سل نون سے جوزکوۃ وصول ہوتی تقی اُسکی سبت عام حکم تھاکہ

برقبيليك إبر شرك امراك ليكروبين كفخرابي تقيم روياك،

توخذهن اصرائهم وتردعى فقارئهم

صحابراس کی شدت سے پابندی کرتے تھے اور ایک جگر کی ذکوۃ دوسری جگر نمین بھیجے تھے ؟

مسا وامث کے بیان مین بیروا قدر بقضیل مذکورہے کہ ایک و فوج ضرت ابو کمریٹ نے کسی بات پر حضرت سکنا فی بلال خاکرہ علی از دوہ تو المحری میں ہے ڈواٹل کھا ، آپ نے حضرت ابو کمرسے فرایا کہ " تم نے ان لوگو لن کو آزر دہ تو اندین کیا ؟" بیمن کر حضرت ابو کمران لوگو لن کو آزر دہ تو اندین کیا ؟" بیمن کر حضرت ابو کمران لوگو لن کے پاس واپس آئے اور معانی ما گلی ، اور ان لوگو لن سے معاف کیا ، عوالی میں ایک ، اور ان لوگو لن سے معاف کیا ، عوالی میں ایک غریب عورت رہتی تھی، وہ بیار بڑی ائس کے نبیخے کی کو فی امید دختی، خیال تھا کہ وہ آج کمیدوفت اندازہ کی نماز خود پڑھا کو ل توائس کے بعد دفن کی جائے ، اروائی کی ، آپ نے لوگو ل سے کھا کہ وہ مرجائے تو میں جنازہ کی نماز خود پڑھا کو ل توائس کے بعد دفن کی جائے ، اندازہ ترب شارم فرا جی تھے ، صحابار وقت اندازہ کی نماز خود پڑھا کو ل توائس کے بعد دفن کی جائے وائی اندازہ کی نماز خود پڑھا کو ل توائس کے بعد دفن کی جائے وائی توائی آزام فرا جی تھے ، صحابار وقت اندازہ کی نماز خود پڑھا کو ان آزام فرا جی تھے ، صحابار وقت اندازہ کی نماز خود پڑھا کو اندازہ کی اور اسے کے دورات گئی انتقال کیا ، اس کا جنازہ جب شیار مورورال یا گیا توائی آزام فرا جی تھے ، صحابار وقت

له شكرة بالبضل الفقراد بردايت ترمزي دبيتي دابن ماجرا كله صيح نجاري دمل بالتحال لذكر الدارة - مله الودا وُد زكوة -

ب كوتكيف ديني مناسب نرجم اورمات بى كودفن كرديا ، ضبح كوآب في دريافت فرمايا تولوكون في وا تدع ص كيا ، أكب يستنكر كوث موسك ادر صحابه كوساته ليكرو وباره أكلى قبر برجا كرنا زخبازه أواكى، حضرت جریز میان کرتے ہیں کدایک دن سیلے بہر ہلوگ آنحفرت ملم کے پاس بنیٹے ہوئے تھے کدایک پورا قلبل ما فروار حاصر خدمت ہوا، اُن کی ظاہری حالت اس درجہ خراب تھی کرکسی کے بدن برکوئی کیڑا آبت نہ تھا، برمند تن بیندیا، کھالین بدن سے بدھی ہوئی، ادارین گلول میں ٹری ہوئی، ان کی بیصالت دکھی آپ بجیمتا تر ہوئے، جیرہ مبارک کا زنگ برل گیا، اضطاب مین آپ انرسکنے اہرائے ، پھرحضرت بلال کوا ذان دینے کا حکم دیا ، ناز کے بدرائیے حظبہ دیا ، ادرتام سلمانون كوأكى امراد واعانت كياكماده كيَّه) وشنانِ جان ا (جانی و شنون اور قاللهٔ حمله اور ول سے عفو و درگذر کا واقعی نیمیرون کے صحیفهٔ اخلاق کے سوااور کہان عندو درگذر السكتاب، جس شب كواپ نے ہجرت فرائى ہے ، كفار قریش كے نزدیك برطے شدہ تفاكہ صبح كومحمرً كا سر المرويا جائے گا،اس ميلے و تمنون كا يك وسرات بحرخانه نبوى كا محاصره كيے كھرار لا ،اگرچ اسوقت ان وشمنون سے انتقام لینے کی آپ مین ظاہری قوت نرحتی الیکن ایک وقت آیا جب ان مین سے ایک ایک شخص کی گرو ل سلام کی الوار کے بنیجے تھی، اور اسکی جان صرف استحضر رہے اس کے دھم وکرم بیمو قوت تھی، لیکن پڑخص کوموارم ہو کہ ان مین ۔ اے الوكي تخف اس جرم مين تجبي تقول ننيين بوا، ، بجرت کے وان قریش نے آخفرت سلم کے سرکی قیت نقر کی تھی اوراعلان کیا تھا کہ وجھڑ کا سرلائے گایا زندہ گڑتا كرے كا اسكوسوا ونث انعام بين دي جائين ك، مرافر بن عبيم بيك تخف تھے جواس نيت سے اپنے صبار فيا ر كھوڑے برسواراً تقدين نيزه يا بوك آب كة ترب بيني آخرو دين وفعدكر شاعبا زو كيفار اي نيت برس توبركى، ادرخوابش كى کہ مجاو شدا مان کھدیجائے، جنام پیشندا مان کھکاران کوری گئی اس کے اٹھ برس کے بیٹے تھی کینے کا قیم روہ حلقہ اسلام مین داخل ہوئے اوراس جرم کے متعلق ایک حریث موال بھی درمیان مین نہیں ہیا۔ ا تومِيخ ان وغيره بن بهي بولكن سيان من نسان كاب ألبناز إب الصادة في الليل سه لياكياب - كم يرح سلم صدقات سله ويح بجاري الله راقه بن مالکسه بن عبثم مرجمی کا حال استیعاب داصابه وغیره مین دیکیور

عمیرین و بہب انتظرت اصلا الذہ ایم کا احت دی کے انتظام کے لیے جب ساراقریش ہے تاب عملی ہور کے انتظام کے لیے جب ساراقریش ہے تاب عملی تو انتظام کے دعدہ پر آری بھی انتظام کے انتظام کا کام تھا، توصفوات بن آمیہ نے ان کو بیش قرارانعام کے دعدہ پر آری بھی کے ساتھ اس کے تیور دکھی کو گون نے پہال لیا اور کی تعرف کے ساتھ اس کے تیور دکھی کو گون نے پہال لیا اور کم بین حضرت عمر نے اس کے ساتھ اس کے بیان کمین اور اصلی را ز انتظام کردیا، بیسنکر سنا کے بیان آگیا ،لیکن آپ نے سے اس سے کوئی تعرف نہیں فرمایا، بیر دکھی کو وہ اسلام کا یا، اور کم لین حاکم اسلام کی دعوت بھیلائی ہی واقد ساتھ کا ہے ۔

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِ نِهِمْ مُعَنْكُمْ وَأَيْدِ كُمُ مُعْتَصُمُ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لة اليخ طرى بروايت عوده بن زبير، كم يحربارى كتاب بارصفيد، بر، كمه مندابن خبل جديد صفيرا، مريمه جاس ترذى نعيرستى،

خیم پن ایک میرودید نے آنخفرت (صامتٰ طیه دلم) کو کھانے مین زمردیا، اُپ نے کھانا کھایا تو زمر کا افرائسوں کیا، ا اُپ نے میرو دیون کو بلاکر دریافت کیا توائفون نے اقرار کیا، کیکن آپ نے کسی سے چھ تعرض نہیں فرایا، کیکن اسی زمر کے افر سے جب ایک صحابی نے انتقال کیا تواپ نے صرف اُس میرو دیر کو تصاص کی سزادی دصالانکہ خورانھ آت کھم کوزیر کا افر مرتے دم تک محوس ہوتا رہتا تھا،)

ابت كى توفرايا مين دنياكے ليے لعنت نهين بلكر حمت بناكر جي إكيا بوڭ،

وہ قریش عفون نے تین برس کا آپ کو محصور رکھا، اور جو آپ کے پاس غلر کے ایک اندکے چھنچے کے روا دار مزیحے، اکن کی مترار تون کی با داش مین دھائے بنوی کی استجابت نے ابر جمت کا سابر اُسکے مرسے اُسٹھالیا، اور کم بیراس قدر سخت قطر جُراکہ ہوگ ہمری اور مردار کھانے لگے ، ابر سفیان نے انحفرت سلم کی خدمت مین حاضر ہوکر، عوض کی کہ محری اہمار قرم ہلاک ہور ہی ہے ، خداسے دھاکرو کرمیھ سیبت دور ہو گا آپ نے با عذر فوراً دھا کے لیے ایم آٹھائے، اور خدانے ار معیب سے اُن کو نمائے دی ،

جنگ آمد مین دشمنون نے آپ پر تھر تھینیکے، تیر برسائے، تلوارین ھلائین، و ندانِ مبارک کوشہید کیا جبینِ اقد س کوخون آلووہ کیا ہلین ان حملون کا واراکپ نے جس سپر ریود کا، وہ صرف پر دعاؤتی، الله هاه بدقومی فاخه مرکا بعلمون ، خوالیا ان کومان کرناکہ برنا وان ہین،

له ي خارى د فا ة البنى ملم، كله مح نجارى مبث البنى ملم مسكوة اخلاق البنى ملم كج الرصح على المع خبارى تغييروره وفرمن طهدووم

وه طا کُوث جس نے دعوت اسلام کاج اب استہزادا و آرخوسے دیا تھا، وہ طائف جس نے داعی اسلام کو ابنی

پنا ہیں لیف سے انکار کر دیا تھا، وہ طائف جس نے پائے مبارک کو لہولہان کیا تھا، اُن کی نبست فرشہ غیب پر جھتا ہے کہ اُن ہو تو ان پر پہاڑا اُٹ دیا جا اب مل ہو کہ شایدان کی نسل سے کوئی خدا کا پر شار دن کی الشین پر لافیدں گر ہی ابدی طائف اسلام کی دعوت کا جو اب تیر و تفک (نجنیت) سے دتیا ہے ، جان نثار دن کی الشین پر لافیدں گر ہی اپری، صحابہ عوض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ کے حق بین بدوعا کیئے ، آپ دعا کے لیے الم تھا مشاتے ہیں ، لوگ جھتے اپری، حدا و ندا ہ تقیقف دا ہل طائف المحلی ہیں میں مدوعا فرمائین گے، کیکن زبان مبارک سے بیدالفاظ شکلتے ہیں ، حدا و ندا ہ تقیقف دا ہل طائف المحلی ہیں کہ حصوران کے حق میں مدوعا فرمائین گے، کہلیکن زبان مبارک سے بیدالفاظ شکلتے ہیں ، حدا و ندا ہ تقیق دا ہل طائف آخل کے ہیں کہ وہ در نیدا کو اسلام نصیب کرا در دوستاند ان کو مدینہ لا " وہ تیر جو میدان حبار مناز بنہیں گئے تھے ، دہ مدینہ کے صحون جو بنیون کی گئے ہے ، سلمان ہوئے ،

دوس کا قبیالمین مین رہتا تھا جھٹیل بن عمرو دوسی اس قبیلی سے کو مالاسلام ستھے ، دہ فاریم الاسلام ستھے ، دت کست دو اپنے کفر بیاڑا رائی ، نا چار وہ خدمت اقدس مین حاضر کسک وہ اپنے کفر بیاڑا رائی ، نا چار وہ خدمت اقدس مین حاضر برائے اورا بینے قبیلیہ کی حالت عرض کر ہے گزارش کی کہ اُن کے حق مین عروعا فراسیے ، لوگون نے بیسنا تو کھا کو اب رہ بیا تو کھا کہ اُن کے حق مین عروعا فراسیے ، لوگون نے بیسنا تو کھا کو اب رہ تھے ۔

اللهم إهير دوسًا وأست بهم فداوندا إدوس كوبرايت كرا اورا كولا

حضرت الومبر مرفع کی مان مشرکه تعین اپنی مان کوده جند داسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہ اباء کرتی تغین کا کی۔
دن انہو ان نے اسلام کی دعوت دی تواکی مان نے اسخضرت سلیم کی شان میں گئا خی کی، حضرت ابوہر برو کواس ت مدر مرد کی اور ان نہا ہم کی عضرت ابوہر برو کواس ت مدر مرد کی اور ان مورد کی است و عالی آله کی البور کی ان کو ہوا میں تاریخ میں است فاغ ہو کر ایک مان کو ہوایت نصیب کر وہ خوش کھروا ہیں آئے تو دکھا کو الر نبذین اور مان نہا رہی ہیں بخسل سے فاغ ہو کر

ك ميم ناري شه ابن مورغ زه المالف، شه ميم مانت دوس-

اکواڑ کھوسے اور کلہ بڑھا،

عبد دالتُّد بن أبِّي بن سلول و شخص تصاجوع مرجر منافق رلم، اوركوني موقع اُست أخضرت لعم، اورُسل انون كے خلاف نفیہ ساز شون اور علانیہ اشتقاف والمنت کالم تھے جانے نہ دیا، کفار قریش کے ساتھ اسکی خفیہ خطور کماہت تھی، غزر ہ آگھر مین عین موقع براینے بمرابیون کے ساتھ سلمانون کی فوج سے الگ ہوگیا، دا تعدُ افک مین حضرت عائشہ برالزام لگانے والون مين و وست اسك تها بكين بالينمه أسكى فروجرم كورحمت عالم كاحلم وعفق ميشه وحدّ ناريا، وه مراتواك اسكى منفرت كى ناز را ميرصرت عراف كها يارسول الله إكب اسكے جنازه كى ناز يربت بين حالانكرُن ميكها اوريكها اوريكها، آپ يينكرتبسم ادر فرمایا نه طولے عمر "جبنیا ده اصرارکیا توفرمایی"اگر مصطفتیا دویاجا آا در حادم مواکداگرستر د نویم رنی زیار در طریقا ای ا بچون رِنهارِیت نفقت فواتے تھے ہمول تھاکہ مفرسے تشریف لاتے تورا ہ میں جربے ملتے ان بین سے اسىكى كوابنے ساتھ سوارى بِرَاكَ يَجِي بِعُمات، (راستدين بي بات وَاكُوخورسلام كَتُتِ ،) ایک دن فالدین میر فرمت اقدس مین آئ، ان کی چیوٹی اور کی بھی ساتھ بھی، اور مرخ رنگ کا کرت بدن مین تھا، آپ نے فرایا سنتہ منتہ جبنی زبان میں حسنہ کو سنتہ کہتے ہیں، چوکدا کی سیدا میں جبنی میں ہو کی تھی،اس ہے آپنے اس مناسبت سيعبشي لفظ مين صندكي بجائے مندة كها، أخضرت معم كے لبتت برج مُهر نورت تقى أَبِهرى مو لَى تقى أَبِجِ ل كى عادت ہوتی ہے، غیر مرلی چیز نظرائے توائس سے کھیلنے گئے ہیں، وہ بھی محر نبوت سے کھیلنے لگین خالدنے ڈانٹا،

المخضرت المحمل روكاكر كھيلنے وو،

ایک د نورآب کے باس کمین سے کیڑے آئے، جن مین ایک سیا ہ چا درجی تھی، جس مین و و نون طرب آنچل تھا آپ نے حاضرین سے کہا میں چا ورکس کو دون الوگ جیب رہے ، آپ نے فرمایا ام خالد کولا دُ، وہ ایمین توآب نے الکو ببنايا ور دو د فعرايا " ببنا اور براني كزنا" جا درمين جوبوت تحية آب ان كو دكها دكها كهاك فرزي تي تقينا م خاله؛ دكها

له صحیح الم نصائل ابی مربره مله صحیح نجاری کتاب الجنائز مسله البودا و دکتاب الاوب، کنه نجاری جلد دوم صفی ۱۸۸۹ شکه اصابه مین بحکه ده اس قدر عِيد تْي تَقْيْن كُولُك ال كُوكُو دِمِين التَّعَاكُولاتُ الاصابر ترجيبُ ام خالد)

"بیرنا ہے " 'یرنا ہے " اوپرگذر جکا ہو کہ اُم خالد جش مین پیدا ہو ٹی تقین اور کئی سال کک و ہین رہی تقین اس لیے ان سے صبنی زبان میں خطاب کیا ؟

آیک صحابی کابیان برکر کبین میل نصار کے نخلتان میں جلاجا آا در ڈھیلوں سے مار کر کھجورین گرا آ، لوگ مجکو خدبت اقدس بین نے گئے آپ نے پر جھاکہ ڈھیلے کیون مارتے ہو، مین نے کہا کھجورین کھانے کے بیے ، ارشاد فرایا کہ کھجورین ج زمین ٹریکیتی ہیں ان کو اُٹھا کر کھالیا کرد، ڈھیلے نہ مارو، یہ کہکر میرسے سر پر یاتھ بھیرا، اور دعا دنٹی،

مان نیجے کی مجبت کے واقعات سے آب پر مخت اثر مہتا تھا ایک و فعہ ایک نمایت غریب عورت مصرت الشیم اللہ کی مجبد نمی کی اس کے پاس کی میں کی مجبد نمی ساتھ تھیں اسونت مصرت عائمت کے پاس کی مذتھا ایک کی ورز میں بر بڑی ہوئی تھی دہی اُٹھاکہ دیری ،عورت نے کیجور کے دو گرائے سے کئے اور دو نون میں براتیقیم کردیا آنحضرت آمم باہرے تشریفیالئے توصرت عائمتہ نے یہ واقعہ مثایا ، ارشاد ہوا کہ حبکو ضدا اولاد کے مجبت میں ڈوالے اور دو ال کاح تا بجالائے ، وہ دو فرخ سے محفوظ رہے گا ،

حضرت النش کتے بین که تخضرت لعم فر اتے تھے کہ مین نماز شریع کرتا ہون اور ارادہ ہوتا ہو کہ دیر مین ختم کروں گا دفعةً . صف سے کسی بجی کے رونے کی آواز آتی ہے اورمختفر کر دیتا ہون کراسکی ان کوتکلیف ہوتی ہوگی،

(بیرمجت اور نفقت سلمان بچ ن کک محدود ندهی، ملکه شرکین کے بچ ن پر بھی اسی طعف فرماتے سے ایک فعہ ایک غزد و بین حینہ جیج جھیٹ بین اگر ارے گئے، آپ کو خبر ہوئی تو نهایت آذر دو ہوئے، ایک صاحب نے کہا یارمواللہ دہ توشر کیں کے بیجے تھے، آپنے فرایا برمشرکین کے بیچ بھی تم سے بہتر ہیں، خبر دار ابیج ن کو قتل مذکر و، خبر دارا بیج نکو قتل مذکر د، ہرجان خدا ہی کی فطرت پر بیدا ہوتی ہے،

 اگری استان کو کی کوپارکرتے ہو، میرے دس بچے ہین، گراب تک بین نے کسی پار بنین کیا، آب نے فرمایا و اللہ تعالیٰ تهار دل سے عبت کو چھین لے تومین کیاکرون"

جاربن بمره صحابی شقی، و ه اپنے بحبین کا دا تعربیان کرتے بین کا ایک د فعرین نے آنحفرت ملعم کے پیچے نا ذیر علی آناز سے فارغ بوکراک اپ اپنے گھر کی طرف چے، بین بھی ساتھ ہولیا، کدا د هرسے چندا دراڑ کے نکل آئے، آپ نے سب کو بپار کیا، ا در جھے بھی بپار کیا،

، جرت کے موقع پرجب تدینہ بین آپ کا داخلہ مور لا تھا، انصار کی جیوٹی جیوٹی لڑکیا ن توشی سے دروا زون سے
کیل بخل گرکیت کارہی تھیں، جب آپ کا اُدھرگذر موا، فرایا «اے لؤکیوا تم شخصے بیار کرتی ہو، سننے کہا ان یار مول الشرصلم
سنسرایا بین بھی تھیں بیا پرکرا ہوگ

حضرت عائش کمنی میں باہ کرائی تھیں، علمی لاکیوں کے ساتھ دوہ کھیلاکی تھیں، آپ جب گھرین تشریف لات اور کھیلے کو کھیا۔ کو کھیلے کو کھیا۔ کو کھیلے کو کھیلے کو کھیا۔ کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیل کو کہا کہ کھیل کو اور جوخو دہیلتے ہو وہ ان کو ہینا ہے، انحضرت ملمی ملکیت ہیں جو نمالام آتے اُن کو کہا ہوں جو کہ ان کو ہینا کو اس کو ہینا کو اس کو ہینا کو اس کو ہینا کو اس کو کھیل کو اور جوخو دہیلتے ہو وہ ان کو ہینا کو اس کو کھیل کو اور جوخو دہیلتے ہو وہ ان کو ہینا کو اس کو کھیل کو اور جوخو دہیلتے ہو وہ ان کو ہینا کو اس کو کھیل کو اور جوخو دہیلتے ہو وہ ان کو ہینا کو سے آزاد زمید ہوں ہوں کے اس کو کھیل کو اس کو کھیل کو کہیل کو کھیلے کو کہ کو کھیلے کو کہ کو کہ کو کہ کہا تھیلے کو کہ کو کھیلے کو کھیلے کو کہ کو کھیلے کو کہ کو کھیلے کو کہ کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کھیلے کو کہ کو کھیل کو کھیلے کو کھیلے کو کہ کو کھیلے کو ک

غلامون كولفظ و عنلام "كاسكرايني نظرين اپني آپ زلت محس برد تى تقى أتخصرت المح كوان كى تىكليف بھى لە مجى نارى دسلى كار الادب ئلە مجىسلى ب طب بىلنى البنى مام سلەس وجلدادل چرت ، ئىگە الدواد د كاب الادب با باللمب، گوارا نرتقی، زمایاکہ کو کُن "میرا غلام" "میری لوند"ی" نہ کے "میرائیج" "میری کچی" کے اور غلام بھی اپنے آقا کو خدا و ندنہ کین ا خدا و ندخدا ہے، آقا کہیں، آئے خدرت صلیم کو غلامون پڑے فقت اتنی کھی ظرحتی کے مرص الموست میں سے آخری میں وصیست فرما کی گرفلامو ن کے معاملہ میں خدا سے ڈوراکزنا"

ایک دفعه ابرستو دانصاری این فلام کو ار رہے تھے کہ پچھے ہے اُ دازا کی ابرستو دائم کوجس قدر اس عندا م را ختیار ہے ، خدا کو اس سے زیا دہ تم بر اِختیار ہے ، اَبرستو دینے مراکز دیما تو اُخضرت سلم تھے ، عرض کی یار سول النڈ این سنے اوج النڈ ایس غلام کو اُزا دکیا ، فرما یا اگر تم ایسا نہ کرتے تو اَتش دوزخ تم کو تھیولیتی "

ایک شخص فترمت نبوی مین حاضر بودا و رعوض کی یا رسول التّدامین عند الامون کا قصورکتنی د فدم حاف کرون؟
ای خاموش رسه ، است بچرعوض کی، آب نے بچرخاموشی اختیار کی، اس نے تمییری بارعوض کی، آپ نے فرایا «مردور استر بارموان کیا کرو، »
استر با رموان کیا کرو، »

المحفرت ملی کے عمد میں ایک خاندان میں سات اُ دمی تھے ، اور سات اُ دمیون کے بیج بین ایک ہی لونڈی افعی ، ایک ہی لونڈی افعی ، ایک اس کو افعی ، اور سات اُ دمیون کے بیج بین ایک سنے فرایا کہ اس کو افعی ، ایک و فعران میں سے ایک نے اُس لونڈی کو ایک تھی اس کے بیج میں ہی ایک خادمہ ہوا آو آپ نے فرایا ، اجھا اسوت اُ ذاد کر د و ، ان لوگون نے کہا یار سول اللہ اِنہم سات اَ دمیون کے بیج میں ہی ایک خادمہ ہوا آپ نے فرایا ، اجھا اسوت کی خدمت گذاری کرے جب تک تھی سے بے نیاز نہ ہوجا کو ، جب حاجت مذرہ تو و ہ آزان تو ،

۵ نجاری باب المعاصی من امرالج بلیته والوداؤد کماب الاوب ، کما پرتهام دا تعات الودادُو کمآب الادب باب ش المملوک مین مذکور نین -

ایک صاحبے پاس دوغلام تھے جنگے وہ بہت ٹناکی تھے، وہ ان کو مارتے تھے، ٹرا بھبلاکتے تھے، کیکن دہ دونول از نہ آتے، اُضون نے آگر آخضرت مسے شکایت کی اوراسکا علاج پرجھا،آپ نے فرایا، تمهاری سزااگراُن کے قصور برابر بہرگی توخیرا ورند سزاکی جومقدار زاید ہوگی اُس کے برابر تھیں تھی خداسزا دیگا، پر شکر وہ بقیار ہوگئے،اور گریم و زاری شروع برابر بھی توخیرا صرف میں فراین پر مقار نوائی ہوئے اور گریم و زاری شروع کی اُس کے برابر تھیں تھی فراسزا دیگا، پر شکر اضون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کی آخضرت صلع نے فرایا پینے میں قرآن نہیں ٹر بھتا، و نضع اللہ واز پُن الْفِلْتُ مَطَالَة یر شکرا نھون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہتر یہ ہے کہ میں اُن اور ایٹ سے جواکر دون، آپ گواہ رہین کہا ہو وہ اُزاد اُپین اُ

غلامون کالوگ بیا ، کردیتے تھا در پھرجہ چاہتے تھے جبراً اُل مین تفریق کردیتے تھے، جنا پنجرایک شخص نے اپنی لوٹٹ می تفاور پی کردیتے تھے، جنا پنجرا کی کوشکایت اپنی لوٹٹ می سے اسپنے غلام کا عقد کردیا، اور بھرو دونو ل میں علیحد گی کرنی چاہی، عندلام نے خدمت نبوی میں اکرشکایت کی آپ نے منبر رین طبعہ دیا، کہ لوگ کیون غلامون کا مخاص کر سے بھر تفریق کرا نا چاہتے ہیں، کا حرد دطلا ت کا حق صرت شوہر کوشے،

اس رحم وتنفقت کا از تھاکہ اکٹر کا فرون کے غلام بھاگ بھاگ کرآمخفرت ملیم کی خدمت مین حاضر ہوتے تھے، اور آپ اُنھین اُزاد فرا دیتے تھے، الفیمیت جب تقییم ہوّا تو آپ اس مین سے غلامون کو بھی حصہ و شیتے تھے، جوفلام نے اُزاد ہوتے تھے جو نکہ ان کے پاس کوئی مالی سرا مینین ہوّا تھا ایس سے جو اَ مرنی دصول ہوتی تھی اس مین سے سے اُنے اُزاد ہوتے تھے جو نکہ ان کے پاس کوئی مالی سرا مینین ہوّا تھا ایس سے جو اَ مرنی دصول ہوتی تھی اس مین سے بیلے آپ ایضین کوعنایت فرائے تھے ،)

متورات کے ساتھ بڑائی دنیا بین میصنف ضعیف (عورتین) جو کر پہشہ ذلیل رہی ہے، اس کیکسی نامور خص کے حالات بین میں بہارکھی بیش نظر نہیں را کہ اس نظارم گروہ کے ساتھ اس کا طابق معاشرت کیا تھا، اسلام دنیا کا سب بہالا ذہب ہے جن عور تون کی حق رسی کی ا درعزت و منزلت کے دربا رہین انکوم دون کے برابر جگہددی، اسیلے شاع اسلام کے وافعاتِ زندگی بین بھر یہیں دیکھنا چاہیے کہ متورات کے ساتھ اُن کا طرز عمل کیا تھا ،

مجھے بخاری میں آخضرت ملعم کے ایلاد (از واج سے جندر دز مطحہ کی کی جوروایت مذکورہے ااس میں حضرت عمر کا پر قول

له صنداب بنبل طهر بصفح ۲۸۰- مله صنن ابن اجركتاب الطلاق، شه ابوداؤد كتاب الحيا دوسندا بن منزل ولي مر مهزا - مين ابوداؤ دباب منزالفي

نقل کیا ہرکہ مکمین ہلوگ عور تون کو ہائل نا قابل اتفات ہمجھے تھے، مریز مین نبی پیٹے عور تون کی قدرتھی " کیکن نہ اس قدر جبکی وہ تی تعین ان خضرت معلم نے جطرح اسپنے ارشا دوا حکام سے ال کی حقوق قائم کئے ، آپ کے برتا وُنے اور زیادہ اس کو توی اور نهایان کردیا، از واج مطهرات کے واقعات متعللاً خرکورین، بیان معام وقعات کلمتے ہیں، کا تحضرت العم کے دربارمین چونکہ ہروقت مردون کا ہجوم رہتاتھا ،عورتون کو دعظ دیندسننے اورسائل کے دریانت کرنے کا موقع نہیں ملیا تھا، ستورات نے آگردر خواست کی کہ مَرد دن سے ہم عمدہ برآنہیں ہو سکتے ،اس لیے ہا رے میے الکے خاص دن قرر کر دیا جائے ، آنحضرت ملعم نے اُن کی درخواست تبول فڑا ئی ، اوران کے دربار کا ایک خاص بقراری جن لوگون نے آغاز اسلام میں عبش کو ہجرت کی تقی، ان میں اسما و بنت عمیس مبی تھیں، تیبر کی فتح کے زمانہ میں ما جريي عبش مينه مين آئے، توره هي آئين، ايك دن و وحضرت عفضة سے ملئے كئين ، اتفاق بيركر أسومت صفرت عمر جي موجه دستھے، انکو دکھیکر دیچیا پرکون ہیں،حضرت حفصتہ نے نام تبایا،حضر<del>ت ع</del>رفے کہا" بان وہبش والی، وہ سمندر والی» اساً البنت عميس نے كما إن دہى، حضرت عرف كما" منے تم لوگون سے يہلے بحرت كى، اوداس سا رسول المناصلم پرہا را زیا د ہ<sup>ی</sup> ہاسما کو سخت غصہ آیا، بولدین ، ہرگر نہیں، تمکیگ رسول اللہ صلیم کے ساتھ رہتے تھے ، وہ بھوکو ل كلات تے، ہارا ير حال بركر كھرس وورام يكانے حبثيون بين رہتے تھے، لوگ بمكوستاتے تھے، اورمرونت جان كا وركر الماء

يه إنين موزي تقبن كررول الله صلح أكم ، اسمار ف كما يارسول المتنزع في يريكما ، أب في فرا يات كيا جواب يا ا تفون نے اجرامنایا، آب نے فرایا عرف کائ مجھے تھے زیا دہ منین ہے، عمرادراُن کے ساتھیون نے صرف ایک ہجرت کی اور تم لوگون فے وو بحرتین کین ا

اِس دا تعہ کا جرحا بھیلا تو ہما جرین مبش جرت جرق اساء کے پاس آتے ، اور آمخصرت معلم کے الفاظ اُن سے باربار دُبهرواكرسنتي ، صفرت اساد كابيان ب كه مهاجرين عبش كيديد دنيامين كو ئي جيز الخضرت ملعم كان الفاظت

مله مجريزا إى كتاب العلم العيل للتسارية على صرة

زياد ه ترمسرت أگيزنه هي<sup>ا</sup>

حضرت افسن بن مالک جوخادم خاص تھے، اکی خالد کا نام مرام تھا، (جورضاعت کے رشۃ ہے آپ کی بھی خالہ عقین) معمول تھا جب آپ فی بنی خالہ عقین) معمول تھا جب آپ فی بنی سے جائے تو اُلن کے پاس صرور جائے، وہ اکٹر کھا نالاکر بیش کر تین اور اُلنی ش زباتے، اُپ موجاتے تو بالون مین سے جُرین ٹھالئی ہیں،

حضرت انس کی والدہ، ام الیم سے آپ کو نها بیت محبت تھی، آپ اکٹراُن کے گھرتشر لیف سے جاتے ، وہ مجھپر نا بچھا دیتین آپ آ رام فراتے، جب سوکراٹھتے تو وہ آپ کا پسیندا کیٹنٹیٹی میں جمج کرلیین، مرتے وقت وصیت کی کہ کھن میں حنوط مَلا جائے قوع ق مبارک کے ساتھ ملا جائے ہ

دیک و نور صفرت انس کی دا دی ملیکرنے آپ کی دعوت کی، کھانا خور تیارکیا تھا، آنحضرت المم نے کھانا نوش فراکر افراکی از مین تم کوغاز پڑھاؤں، گھرن صوب ایک چٹا گئی تقی اور وہ بھی پرانی موکر سیاہ ہوگئی تھی، حضرت انس کے سیال کی اور وہ بھی پرانی موکر سیاہ ہوگئی تھی، حضرت انس کے سیال کی اور میں اور کی تھی۔ اس میں میں اپنی سے وصوبا، اور کی زادر کی جی یا یہ آنحضرت سلام سے امامت کی، حضرت انس آئے، باند مسکر کھڑے ہوئے ، آب نے دور کوت نماز اداکی، اور دالیں آئے،

له صح نجارى غود ه خير؛ مله بخارى كتاب الجهاد صفيه ٢٠٠١ مسله نجارى كتاب الاستيذان سمه نجارى باللصلة والكيمير هم بخارى كتاب المخاص

(ایک بارقراب کی بہت ی نی بیان میٹی ہوئی آخضرت صلح سے بڑھ بڑھ کو اتین کررہی تقین ،حضرت عرض آنے ترسب اُٹھارطیرین 'آنحضرت علیم ہنس ٹریب ،حضرت عربے کهاخداآپ کوخندان رکھے ،کیون ہننے ، فرایا جھے اعر رونیر تعجب ہواکر تہاری آ وازسنتے ہی سب آڑین چھپ گئین ، حضر<del>ت ع</del>رفے اُن کی طرف محاظب ہوکر کہا ساے اپنی جان کی وشمنوا مجهد الرقى موا ورآئخضرت ملى مسينين درتين "سني كها" تم رسول النصليم كي نبدت محنت مزاج أو" ایک دفد خضرت عائشہ کے گھرین آپ من وطائک کرسوئے ہوئے تنے ،عید کا دن تھا ، چھو کر یان گا بجا رہی تين، حفرت ابوكم إَتُ تُواُن كورُواْشًا، أَتَحْضَر بْصَلْعِم نْ وَلَا الْ كُوكانْ وويدان كى عيد كا دن بيه ، عورتین عموماً نهایت دلیری کے ساتھ آب سے بے محاباساً مل دریا فت کرتی تھین ا درمحار کو اکی ایس جراً سے مر حِرت، وتى تقى كىكن آپ كىي تى كى ناگدارى نىيىن ظا بېر فراتے تھے،) چۈكە يورتىن عمرً ما نازك طبع ا ورضعيف القلب ہو تى ہين ان كى خاط وارى كانهايت خيال ركھتے تھے ، الْچِيْنْ مْنَام الكِي عَلَيْم صرى خوان تصى بين اونث كر آكے حدى يُريض جاتے تھے ايك وفعه سفرين ازواج مطهّرات ساته تقيين الجنّه صُرى تُرسق جاتے تھے ،اونٹ زيا وہ تيزيطينے لگے تواب نے فرايا «انجنتہ! و کھینا شینشے (عورتین الوسف نه پائين، حِدانات بريم الحيوانات برنهايت رتم فرات ته عه ان ب زانون برجوظم رسّاسة عرب بين چكم آت تنه ، موقوت كرا وا اونٹ کے گلے بین قلادہ لٹکانے کا عام دستورتھا اُسکور دکت دیا (زنرہ جانور کے برن سے گوشت کا لوتھڑا کا ٹ لینے تھے اوراس کو کاکر کھاتے تھے، اسکوشنے کردیا، جانور کی و مراورایال کاشٹے سے بھی شع کیا ، اور فرمایا کردم ان کامور جیل اورایال ان كالحات بئ جا نورون كوديية كساز بين با ندهكر كمرار كهني كي ميمانعت كي ا در فراياكه وجانورون كي مبيَّيون كوابني نشعتنگاه اور کرسی **د** بنا که" اسی طرح جانور و نکو با بهم لژانا بھی ناجائز تبایا ایک بیرجی کا دستوریه تھاکیکسی جانور کو با نرحکار <sup>ا</sup>س کونشا . بناتے تھے اورشن تیرا ندازی کرتے تھے اس سنگدلی کی عبی تطباً مانعت کردی،) ٥ صح بخارى إنا قب عرمن خطاب، سله مسلم كمنب العيدين - سله صح مسلم بب اللباس والزينة -

ایک دفد ایک گرحاراه مین نظر پر اجه کاچره دافاگیاتها، فرایکوس نے اس کاچره دافا ہی اس پر خدا کی منت ہے،
علامت یا بعض اور دگر ضرور تون کی وجسے اوٹون اور بکریون کو داغنا پڑاتھا، ایسی حالت بین آپ اُن اعضار کو داغتا
جوزیا وہ ٹازک نمین ہوتے، حضرت افسرش کتے ہین کہ بن ایک دفعہ بکرلیان کے ریوڑین گیا دیھا تورسول السمسلم
کمریون کے کان واغ رہے ہین،

وَمَا أَرْسَلُنَا لَكَ إِلَّا رَحْمَةً الْعَالِمِينَ، عَمِيْهِم فَ تِكُونًا م دِيْكَ يِهِ وَمِت بِالرَجِيابِي،

لیکن امن کے شاہنشاہ کوفداد نوازل ہی نے خطاب کیا،

له يعينين ترفرى دالوداؤ وفيروين مورين مله ادبالغوام خارى بابعة البهائم سله شكوة بجالالوداؤ ويابحة الشرك الرواؤ وكما ياجهاد كه ابواؤ وبالكورا

. آنخضرت صلح کے حلم وعنو ،مسامحت و درگذرسے سینکڑون وا قعات پڑھ بھیۓ نظراً یا ہو گاکہ اس خزائہ رحمت میں دوست دشمن كافرسلم ورسع بيء عورت مردا قاد فلام انسان دحيوان بسراكي صنعت بتى برايركي صددارهي، ایک صاحب نے آہے کسی پر ہر دعاکرنے کی درخواست کی توغضبناک ہوکر فرایا مدین دنیا مین بعنت سے لینمیرہ آیا ہون، رحمت بناکر میجاگیا ہون "آپ نے دنیا کو بنام دیا، المتعاسد واولاتباغضوا وكونوايا عبادالله الخوانا، كيك موريغض ومذكروك ضاك بندوا سيبهي كيهائي خابره ایک اور صریت مین حکم فرایا، احِبَّ الناس مَا يَحْب لنفساتَ كَلن مَّسْلاً الكرك يادى جام وجاب ياع جات مووسل بوك ، حضرت الس عروى بوكاب فرايا، لايدمن احدكد حى يجب الناس ما يجب النفسروي تممين كوئي الوتت ككال مؤس نمين بوكراجب كالعراق الحالي الم يجب الموء لا يجبه للانشد عزوجل، رسنام وجربه صفوه ٢٠١١) ويجوب سطع جايف يد مكان واجتاك ودركوبين فرص فلك يوميا ذارك ایک شخص نے مبدنوی مین آگر دعا کی «خدایا انجکوا ورحمر کومغفرت عطاکر» آپ نے فرایا خدا کی دسیع حمت کو تنے نگ کے تعل اليك آورروايت مين بحكمايك اعوا بي مجدنبوي فين آيا، اوراب كي يجيد فازيرهي، فازيره كراي اونث يرمواد بواا وراولا «فنا وندا مجهرا ورمخرير رحمت ميج» اور ماري ومت مين ي اوركوشرك فرك" آب في حابر كي طرف خطاب كرك فرمايا بيا يرزا ده راه تحولا مواسب إاس كاا ونشار مين آب استعمى وعاكو البندفرايا، رتين اللبي التخضرت على نهايت نرم دل اوررقيق القليقية، (مالك بن حريبيث ايك وفدك ركن نكرغومت اقدس مين عاض بوائے تھے، ان کو و دن کا سانوی میں شکرت کا موقع الاتھا وہ فراتے تھے، كان رسول الله صلعم يحيًّا رقيقاً، تخضرت مم جيم الزاج ادر قين القلب ته،)

 حضرت زیزی کا بچیم مرف لگاتوا تفون نے آخضرت علم کو بلا بھیجا اور تسم دلائی که ضرور تشریف لاسینی ، مجبورا آپ تشریف کے محضرت زیزی کا بچیم مرف لگاتوا تفون ابنی توب ، زیر بن آبت بھی ساتھ تھے، بچیکولوگ اُتھ بین کمیکرسائے لائے ، وہ گئے ، حضرت تعدید بھی کولوگ اُتھ بین کمیکرسائے لائے ، وہ ور ترز اُتھا ، بے اختیار آپ کی آکھون سے آنوجاری ہوگئے ، حضرت تعدکو بجب ہواکہ یا رسول اللہ اِسیکیا ؛ فرایا "خوا انہی بند ون پردم کرا ہے جواور قرائ بی دیم کرتے ، بیانی "

غزو که آخر کے بعد حب آپ مرینمین تشریف لائے تو گھر شید دن کا اتم برا تھا، ستورات اپنے اپنے شہر دون پر ذرحر کر ہی تقین، یہ و کیفکر آپ کا دل بھر آیا، اور فرایا «حمر ہ (عمر سول اللهٔ) کا کوئی نوحه خوال نهمین،

ایک بارایک عابی جابیت کااپنے ایک تصته باین کررہ سے تھے ،کومیری ایک چھوٹی او کی تھی، عوب میں لاکیکورندہ فرمین میں گاڑدیا، وہ آبا آبا کمکر کیار دہی تھی، اور میں کے مار ڈوالنے کا کمین کمین دیت درتھا، میں نے بھی اپنی لاکیکوزندہ فرمین میں گاڑدیا، وہ آبا آبا کمکر کیار دہی تھی، اور میں اور میں اور میں اور میں کہ اسمبرٹی کے وصیلے ڈوالی دائے اس بدر دی کو کرکر آفیفر سے سے افتیارا نبوجاری ہوگئے، آپ نے فرایا کہ اس میں میں کہ اس در ذاک ماجرے کود وبارہ بیان کیا، آپ سے افتیار دوسے، بیمان تک کردوتے ردیے عاسنِ مبارک تر ہوگئے،

صرت عباس برمین گرفتار موکراک، تولوگون نے اسکے لاتھ پانوان بہت جکو کر با ذرھ دیئے تھے، وہ دروت اسکے اسلے اسکے اسلے اسکے اسلے اسکے کا تھ نہیں کھولتے تھے۔

اکراہتے تھے، اُن کے کواہنے کی اُ وازگوش مبارک میں باربار پہنچ رہی تھی، لیکن اس خیبال سے اسکے کا تھ نہیں کھولتے تھے۔

اکرائی کی میں گے کہ یہ اپنے عزیز دن کے ساتھ غیرسا ویا نہ رحمہ لی ہی ایم فیز نہیں آئی تھی اور آپ بجیبی ہو ہو کرکروٹین بدل

ارہے تھے، لوگون نے بیقراری کا بہب جھکر کر ہیں ڈھیلی کر دیں ،حضرت عباس کی کرب اور بیجینی رفع ہوئی تو آپ نے

استراحت فرایا ،،

مصوب بن عمیر ایک صحابی شعے، جواسلام سے پہلے نہایت نا زونعمت میں بیطے شعبر اسکے والدین میش قیمت،
سے میش قیمت لباس ان کو بہناتے تھے، خدان انکواسلام کی توفیق عطافر انکی اور وہ سلمان ہوگئے، یہ وکھ کرکہ لڑک کے اسلام کی توفیق عطافر انکی اور وہ سلمان ہوگئے، یہ وکھ کرکہ لڑک کے اسلام کی توفیق عطافر انکی اور وہ سلمان ہوگئے، یہ وکھ کرکہ لڑک کے اسلام کی توفیق علیہ باب الرخیٰ، سلم سیرة جلداول احد، سلم صند داری صفی اول۔

نے اپ آبائی مزہب کو ترک کر دیا ہی والدین کی مجت دفتہ عدا وت سے بدل گئی، ایک دفعہ وہ آمخضرت سلم کی خدمت مبارک مین اس حال مین آئے کہ دہ جمع جو حریر دفاقم مین طبوس دہتا تھا ائسپر موپذیسے ایک کپٹر اسالم فرتھا، یہ پر ا وکھ کر آپ آبدید و ہوگئے ')

عیادت و تعزیت اسلام و ان کی عیا دت مین دوست، وتمن، مؤن کا فر کسی کی تضیص نرتھی، (سنن نسائی إب التکبیر طبے التکبیر طبے التکبیر طبع

الجازة مين ب كان النبي صلعداحسن شيئي عيادة للربض أتضرت ملم بإرك عيادت كابهت الجي طرح خيال ركها كرت تصابحارى

والرداو وفيره المين روايت بركه ايك ميودى غلام مرض الموت مين بيار مواتوات عيادت كوتشريف تف النائد

عبدالله بن آبت جب بهار دوراب فرایان و در آب عیادت کو گئے توان برغشی طاری تھی، آواز دی و ه خرب فرایان و الواق و ابداری آنی بر جارا زوراب نمین حلیا، بین کرعور تین ب اختیار بیخ الحین اور رون کلین، لوگون نے روکا، آب نے ارشاد فرایا" اس وقت رونے دو، مرنے کے بودالبتر رونانہیں جاہیے ، عبداللہ بن ثابت کی لاکی نے کہا، مجکوان کی

شاوستاكى اميدهى كوكرجها وكرب سامان تيادكريك تقى، أب في زايان كونيت كا زاب ل چكا"

حفرت جابر بها در بوک تواگره ان کا گرفاصله پرتها، بیاده با ان کی عیادت کوجایا کرتے، ایک دفیره و بها در بوک تو آب حضرت ابر کم کوسائے میں اسکے اور تو کو گئے، اُن بخشی طاری تھی، با نی منگوا کروضو کیا اور شریح بوسے اُن کو اُن کے مُنور جھر کا، چا مربوش میں آگئے، اور عوض کی یا دسول النّدا بنا ترکس کو دون اس پر بیرا آیت اُری کو کوئی اُن کو کوئی کا کوئی کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کوئی کا کوئی

یک صاحب بیار مهدئ آپ چند دفیران کی عیا دت کو گئے ،جب انفون نے انتقال کیا تولوگون نے اس خیال کے اس خیال کے اس خیال کے اور قبر ہر کے اور قبر کی اور دفن کر دیا ، جسمے کومعلوم ہوا تو آپ نے شکا بیت کی ، اور قبر ہر کے اور قبر کا زخیا ز و پر خلی ،

سله زغیب و ترمهیب جلد دوم صفی ، مهم بجوالد تروی دستداند میلی شاه میچه نجاری باب عیاد قد المشرک ، مشله ابو دا دُوباب الجنائز به می ابودا دُوبالجنائز میلی البوداد در بالجنائز میلی بخاری برد بصفیر « ۵ به به تفسیرایت مُدکور این مخاری کتاب الجنائز :

عبدالله من عمرونے غزد اُ آحر بین شهادت یا اُی تھی اور کا فرون نے اُن کے ہاتھ یا ُون کاٹ ڈالے تھے، اُن کی لاش آخضرت ملحم کے سامنے لاکر کھی گئی ا درائیر جا در ڈال وی گئی، اُن کے صاجزا دے دجا بر) آئے ،اورجِش مبت مین چا کا کدکیٹرااُٹھاکرد کھیں، حاضرین نے روکا، اُٹھون نے ووہارہ ہات بڑھایا، لوگون نے پھرروک ویا،آٹھنے اسى الله عدويل في درديدري كے خيال سے حكم دياكم جا در اٹھادىجائے، چا دركا اٹھانا تھاكى عبدالله كى بسن ب اختيار علا الین المخضرت معم نے فرایا، رونے کی بات نہیں فرشتے ان کواپنے پرون کے سابیین سے گئے، ایک د فعہ حضرت سعدین عبار ہ بیار ہوئے ،آپ عیا دت کوتشریف لے گئے ، اُن کو دکھکراک پر رقت طاری ہوئی اوراً كھون سے آنونل ائے آپ كور وادكيكرسب روٹرك ، ایک صبنی مجدمین حمااز و دیا ک<sup>یام</sup>تها، مرکبیا تولوگون نے آپ کوخبرنه کی،ایک دن آپ نے اس کاحال دریا فت فرایا ً لوگون نے کہا وہ انتقال کرگیا؛ ارشاد ہواتم نے مجکونبرنہ کی ،لوگون نے اُسکی تحقیر کی دمین وہ ایس فابل نہ تفاکہ آپ کو اُس کے ارنے کی خبر کیاتی) آپ نے وگون سے اُسکی قروریافت کی اور جاکر حبازہ کی نماز بڑھی، جن ز مجانا توآپ کھڑے ہوجائے ، بخاری مین روایت ہوکہ سپ نے فرایک حبازہ جا موتو یا اُس کے ساتھ جاؤ، درنكم إذكم كورس موجارًا ورأس وقت ككررس رموكرسات سي خل جائد، "گرچهآپ نهایت رقیق القلب ۱ درم*تا نژالطبع تنهے، خصوصًا اغر*ہ کی د فات کا آپ کوسخت صدمہ ہوّا تھا، تاہم نوحا در ماتم کونهایت البندفراتے تھے محضرت عبفر حضرت علیٰ کے بھائی تھے) سے آیکونهایت مجت تھی اجب ان کی شهادت کی خبرائی تو آپ مجلسِ اتم مین نمیشے، اسی حالت مین کسی نے اگر کھاکر حیفر کی عورتمین رورہی ہیں، آپ نے وایا كه جاكر شع كردو، و ه سكة اوروابس آكركهاكر مين سنف منع كيا،ليكن وه باز نهين آتين، آپ سنه دوبا ر ه منع كرا بهيجا، يوسي ده بازنه آنین ،سه باره منع کرنے پر بھی حب وہ نه انتین تو فرا یاکہ جاکراً یکے منیومین خاک ڈوال دو، له بخاری حبا گزصفیره اسله چیج نجاری حبائز صفیه ۲۰ اعظه (مجاری باب الصادة علی القرمین الومرز ه کی روایت مین را دی نے شاک کیا ہوکر میرمز تها یا عورت ، نسکن د وسری ر دانتون مین اسکاعورت مونائجقیق ذکرہے ۔ ام مجراعالم تھا ،) کمان مجاری صفحہ ، ۱ ، کماب البنا کرشہ مجاری شفرہ ، جلدا دل كنّب الحبائز، ك مخارى كمّاب الجنائز، باب من طبس عند المصيدة . الطب طبع المجمی خلافت کی باتین فرات ایک و فور خفرت انس کو بکارا تو فرایا "اُو، دو کان داک "اس مین به کمته بھی تھا ا کر حصرت انس نمایت اطاعت شارتے، اور ہروقت آنخفرت سلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے، حضرت انس کے چھوٹے بھا کی کا نام اَن عَمَان وہ کم من تھے، اور ایک ممولایل دکھاتھا، آلفات سے وہ مرکبیا البو عمر کو بہت رہنج ہوا، آپ نے ان کوغرد و دیکھا تو فرایا یا ابا عمید مافعل النغیو، بین ابوعمر اتمارے موسے نے کیا کیا؛

ایک شخص نے خدمت اقدس میں عص کی کر مجاد کو گی سوار می عناست ہو، ارشا و فرایا کر ہمین تم کوا ورشن کا بچیا و وکا االنظا نے کہا یا رسول اللّٰه! میں اوڈ ٹنی کا بچیہ نے کر کیا کرون گا ، آب نے فرایا گر کی اونٹ ایسا بھی ہو ا ہی جوا ڈٹئی کا بچیہ نہ ہو! ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور میرے بیلنے و عافر ائین کر مجاد بہشت نصیب ہو، آجی فرایا بڑھیا کی بشت میں نہ جا ئین گی ، اس کو بہت صدیمہ ہوا اور روقی ہوئی واپس جلی ، آپ نے صحاب سے فرایا کو اس سے کہدو کہ بڑھیا ل

ایک بردی حابی تھے ، جنکا نام زاہرتھا ، وہ دھات کی چیزین آپ کی خدمت میں ہر یہ جی کرسے تھے ، ایک فعم وہ تھے ، ایک فعم وہ تھے ، ایک نام زاہرتھا ، وہ دھات کی چیزین آپ کی خدمت کر رہے تھے ، اتفاقاً آپ اُ دھرسے گزرے زاہر کے بیٹھے سے ماکرون کو گورین وبالیا ، ایھون نے کہاکون ہے چھوڑ د د ، مرکز دکھیا توسر ورعالم تھے ، اپنی بیٹھ اور بھی آخفرت کے بیٹھے سے ماکرون کو گورین وبالیا ، ایھون نے کہاکون ہے چھوڑ د د ، مرکز دکھیا توسر ورعالم تھے ، اپنی بیٹھ اور بھی آخفرت کو بیٹھے سے ماکرون کو گورین وبالیا ، ایھون نے کہاکون ہے جھوڑ د د ، مرکز دکھیا توسر ورعالم تھے ، اپنی بیٹھ اور بھی آخفرت کو بیٹھ کے بیٹھے سے بیٹن ایک کو بیٹن نے فرایا کوئی ایس غلام کوخریز انہوں وہ بوسے کہ پارسول اللہ جھے جیسے غلام کو خوتھ میں مربد کیا ۔ انہوں کوئی ایس غلام کوخریز انہوں وہ بوسے کہ پارسول اللہ جھے جیسے غلام کو خوتھ میں مواسکے نزدیک تھا دے دام زیا د ہ بیٹن ،

ایک شخص نے آگزشکامیت کی کرمیرے بھائی کے شکم مین گرانی ہے ، فرمایا شهد ملائو، وہ دو بارہ آئے کہ شهد بلایالیکن خکامیت اب بھی باتی ہی، آپ نے بھرشھد بلانے کی ہدایت کی، سه بارہ آئے بھروہی جواب ملا، چوتھی دفعہ آئے توارشا د فرایا کہ خدا سنجا ہے دقرآن مین ہو کہ شھد مین شفا ہی کئین تہا دے بھائی کا بہٹے جھوٹا ہی، جاکر بھرشھد بلائو، اب کی بلایا توشفا ہوگئی، معدہ مین ما دہ فاسد کشرت سے موجو وتھا، جب پوراتنقیہ ہوگیا توگراتی جاتی دہی،

العشاكرة في تله مح عجارى تله شاكل روي محه وايضاً ٥ ع جارى صفيرم باب الدواء بالسل

دلادسے ب اولا دسے نهایت مجمت تھی، معمول تھا جب کھی سفر زاتے ترست اُفرحضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اور سفرسے وابس اتے توج شخص سے پہلے باریاب فدست ہوا و مجبی حضرت فاطمہی ہوییں ایک دفعہی غزوہ میں گئے اس اتنامین حضرت فاطرتنے ضاجزا دون رحنین طیمااسلام) کے لیے چاندی کے نگس نواٹ اور دروازہ پر روے لنگائ، أتخضرت ملهم واپس تشريب لائ توخلات معول حضرت فاطم ك گونهين كئي، در مجركينين، فوراً يرده كوچاك کرڈ الا ا ورصا جزا دون کے لم تھون سے کنگن ا تا رہیے ،صاجزا دے روتے ہوئے خدمت اندس میں حاصر ہوئے کینے لنگن نے کرفازار مین تھجی ہے کہ ایکے بدلے لم تی دانت کے کنگن لادو، حضرت فاطرچب آب کی خدمت مین تشریف لامتین توآپ کوٹ ہوجاتے 'اکی میٹیا نی جے نے اوراپنی نشست يه بالله الني جُريفات، ا بوقعاً وه كابيان بوكهم أوك مبحد نبوى مين حاضرت كدوفةً رمول الشُّصلى الشُّوطيد وكلم آماً مه (أخضرت المم كي ذاي تفین > کوکندھے پرجڑھائے ہوئے تشریف لائے اورائسی حالت میں نمازٹرھائی، جب رکوع میں جاتے توا ککوا یا رویتے بھر جب کورے موتے تو مرابعالیتے ، ای طرح بوری نمازاداکی ، حضرت المرض كتي بين كرين كي كواين فا زان سي اتن محبت كرت نهين ديكاجس قدراً ب كرتے تعي السيك صاحبزادے حضرت الاہم عوالی میں روسش باتے تھے و مرتب تین عارس ہے ،ان کے دیکھنے کے لیے مرتب سے بیادہ جاتے، گھرمین دھوان ہوتارہتا تھا، گھرمین جاتے، تجیر کواٹاکے فاتھے نے لیتے ،اور موخھ جُوشتے، پھر مرتبہ كودايس أستى الكدندا قرع بن حابس عرب كايك رئيس خدمتِ اقدس بين آئے، آپ حضرت (ما محسين علي السلام كانس چوم رہے تھے، عرض کی کرمیرے وس نیچے ہیں،مین نے کبھی کسیو بوسہنمین دیا،ارشاد فرمایا کہ جوا ور و ن پر رحم نہیں تا ' اس برهی رحم نمین کیاجا با دلینی خدااس پر رحم نمین کرا) ه نساني صفيد مواباب ادخال الصبيان في المساجر يحربخاري بين بجي يرحديث ذكوري - مله يح سلم المرار معوا ١٩١٠ -

تسنیس طیمااسلام سے بے انتہا مجست تھی فرائے تھے کہ پریرے گلدہے ہیں، حضرت فاطمہ کے گرتشریف بیجائے ا آز فرائے کر میرے بچرِن کولانا، وہ صاحبزادون کولاتین اکب اُن کوسونگھنے اور سینہ سے لیٹیائے، (ایک وفیر سجد مین خطبہ فرارہے تھے، اتفاق سے منیس علیما السلام مرخ کرتے ہیئے ہوئے آئے، کمپنی کیوجہ

(ایک دور سجدین تقید قرار ہے ہے ،الفاق سے سین تلیما انسلام مرح (رہے ہیں ہوئے اسے ہوئے اسے ہوئے اسے ہوئے اسے ہوئ ہرقدم پرلا گھڑات جاتے تھے، آپ ضبط نرک منبرس اُترکرگو دمین اٹھالیا اوراپنے سائے بٹھالیا، بچرفز مایا خدانے بھا کہا ہولا قَمَا اَمْوَاللَّهُ وَاَوْكُا ذَكُهُ فِنْدَيَّةً فرمایا کرتے تھے ہیں پراہی؛اور مین میں کا ہون، خدائس سے مجمت رکھے جمین

سے مجت رکھاہی

ایک دفعه ام مسئ یا ام مسین دوش مبارک پرسوارتے اسی نے کماکیا سواری فی تھ آئی ہے ، آپ نے نوایا ادر سوار بھی کسیا

ایک دفعه ام من یا حین (راوی کو بتعین یا دنمین را) آپ کے قدم پرقدم رکھ کرکھڑے تھے ، آپ نے فرایا اوپر چیٹھ آ وُ، اُنھون نے آپ کے سینہ پرقدم رکھ دیئے ،آپ نے مضرچ م کرفرایا اے خدا ایمین اس سے مجت رکھ آپو توجھی رکھ'،

ایک دفعهٔ آپ کمین دعوت مین جارہ تھے الم صین علی اسلام را ہ بریکی بل رہے تھے، آپ نے کہ محر کھار ہات الکی شوری پراورا بک سربر کھیلا دیئے، وہ ہنتے ہوئے پاس اَ اکر کل جاتے تھے، بالآخراک نے اکو کپڑلیا، ایک ہات انکی شوری پراورا بک سربر رکھار سینہ سے نیٹا لیا، بھر ذوایا کر حسیبان میراہ کا ورمین اُسکا ہوئے،

اکٹرا مام من علیالسلام کوگو دمین لینتے اوراُن کے مفرین مفرڈ النتے اور فرمائے کہ خدایا بین اس کو چاہتا ہون اور اُنسکو بھی چاہتا ہمون جوارس کو چاہیے ۔

ال آپ کے داماد (مصرت زینب کے شوہر) حب بر مین قید ہو کرائے توفدید کی رقم اوا نرکستے توگھ کملا بھیجا بھتر

المه بتمام روایتین شائل ترزی مین مذکور بین ا فیر رویث کے ایک رادی کی نبعت تر بذی نے کھا ہے کومی الل علم نے اس کومیت الحافظہ کماہ ، سلم ارب المفرد نجاری صفی ۱۵ - سلم المفرد نجاری صفی ۲۰۰۰

زن<u>ن</u> في اين گل كا ال مبيديا، يه وه الم رتفاكة صفرت زينب كے جيئرين حضرت خديجه رنے الكوديا تھا، <del>آخفرت ال</del>م منے ار د کیا تر متیاب موسکے اور انکھون سے آنونل آئے، بھر صاب سے فرمایا کر اگر تہاری مرضی ہوتو یہ ارتیاب کی بیجان ب نے بسروشیم مطورکیا، حضرت زنیب کی کس صاحبزادی کا نام اما ممتر تها، اُن سے آپ کوبہت محبت تقی آپ ناز پڑسے میں بھی اُ اُکو ساتھ رکھتے حب آپ نا زرِّ سے تو ہ ووش مبارک پرسوا رموجا تین ، رکوع کے وقت آپ ان کو کا ندھے سے اُ آرویتے ا المراض ہوتے تو وہ مجرسوار ہوجاتین، رواتیون کے الفاظ سے مفہوم ہوا ہی کہ انتظرت معم فروا کو کا ندھون مرشجالیت اوراً نار ديتے تھے، ليكن اين القيم نے لكھا ہوكر يكل كثير ہے ، وہ خود موار ہوجاتى ہون كى اور ثنع نه فراتے ہونگے، (آب كى ايك نواسى حالت تزع بين هين معاجزادى في المعيما آب تشريب ما كي تواطك اسى حالت بين آنوش مبارک مین رکھ دی گئی، آپ نے اسکی حالت دکھی تو آئکھون سے آنوجاری ہوگئے، حضرت سحدنے کہا اِ رسول اللہ آب یر کی کردہ بین آب نے فرمایا یہ رحم سے حبکو خوانے اپنے بندون کے دل مین ڈالدیا گئے، ح<u>ضرت ابرآ</u> بیچ کی و فات بین بی آب نے آبریدہ ہو کر فرط یا تھا، انکمیس آنو مہارہی ہیں؛ ول غز دہ ہورا ہے لیکن منه سے ہم وہی باتین کمین کے جس کوخوا بیند کر تا ہی کیمن میجبت صرف اپنے ہی اُل دا ولا دیکے سائھ مخصوص نعقی کبلک عموً ما بين ست آب كوانس تما،)

## ازواج ببطحرات

القرات فالحرا

رسلسائہ نسب بیہی، **خاربحی**رنت خوبلدبن اسدبن عبدالعزیٰ بن تَصَی بنّصَی ریافیکی انخاخا ندان رسو<del>ل الدّس</del>لعم کے خامذان سے ملجا ہاہے ،آتحضرت صلعم کی بعثت سے پہلے وہ **طا ہرہ** کے بعثب سے شہورتھیں انکی والدہ فا<del>طریب نیا</del>یدہ تھیں؛ ایکے والداپنے قبیلہ مین متاز تھے، کم مین اگر سکونت اختیار کی اور بنوعبدالدار کے علیف این ، عب مربن لوی کے خاندان میں فاطرینت زامیرہ سے نخاح کیا، ایکے بطن سے حضرت خریجہ بیدیا ہوکین، انکی پہلی شاوی اب<mark>ر } لہّ بن ز</mark>راہ تری سے ہوئی، ان سے ای<del>ک ل</del>ڑکا پیدا ہوا کھر کیا ام ہن رتھا، ابر اکر ایک انتقال کے بیدیثین بن عائد خزومی کے عقائظ ح مین آئین ان سے ایک لڑکی پدا ہوئی کوائس کا نام بھی ہند تھا ، اسی بنا پر صفرت عذیر احم ہند کے نام سے بچار می جاتی تھیں استان اول اسلام قبول کیا استام کا مفصل طبیدائنی کی روایت سے منقول ہی نہایت فصیح و بلیغ تھ احضرت علی کے ساتھ حبک جل میں شریک تھے اور شہید ہوئے ، عَبِنَ كَ انتقال ك بعد مفرت خديم وسول الدُّصِلم ك عقد كاح مين أثير جس ك مفصل حالات كذر حكي المُفترِّ . معم<u> سے ن</u>چه اولادین ہوئین، دوصا *جزادے کہ د*و تون بین مین انتقال کرگئے اور چارصا جزا دیان، حصرت فاطمہ ز حضرت زينب حضرت رقيه حضرت ام كلتوم، النرسي عالات أسكر أئين سك، حضرت خدیجه کی ایک بهن اکم لوتنین و ه اسلام لائین اور حضرت خدیجه کی و فات کے بعد اکس زنره رہین سے مصرت فذیجیت انخفرت ملعم کوب انتهامجت عتی و وجب عقد کاح بین آئین توانکی عموالدین برس کی تقی اور انخفرت اصلع کیبیں سالہ تھے، نکاح سے بعد دیجیبی برس مک زندہ رہیں ،ان کی زندگی تک <del>آنفرت کی</del>م نے دوسری شادی نہیو ا ای ،حضرت خریج کی و فات کے بدراپ کامعمول تفاکرجب کھی گھرین کوئی جا نور ذیج ہوتا تو آپ ڈھونڈہ ڈھونڈہ کرضرت طه طبقات ابن معدد كرخدى كماب النساوسك للبقات ابن معد سك اصاب ذكر مند-

کی منشین عور تون کے اِس گوشت بھجواتے تھے ،حضرت ماتیٹہ تھی ہیں گر گومین نے خدیجہ کوئمین دکھیا، کیکن محکومیں قد ان پررشک آناتھاکسی اور پزمین آناتھا، بکی وج پیھی که آنحضرت ملعم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک و فو مین نے اسراب كورخيده كي لكن آب ني فرايك فداف عجران كي محبت دى الهيه

ایک د فعراً ن کے انتقال کے بعد انتی بہن الت انحضرت معمے سے نے ایمن اور استیذان کے قاعدہ سے اندرانے کی اجا زت مانگی، ان کی آ واز حضرت خوبجے سے ملتی تھی، آپ کے کانون مین اً وازیڑی توحضرت خدیجے یا راگئین اوراً پ جھجک اُ شے اور فرمایا کہ آلت ، ہوگی، حضرت عائشہ بھی موج دیمین ان کونهایت رشک ہوا، بولین که آپ کیاایک بڑھیا اً کی یا دکیا کرتے ہیں جومز کمپین، اور خدانے اُن سے اچھی آپ کومچہ یا ان دین چھچے بخاری مین بر روامیت ہمین کے ہے، لکین استیعاب مین بوکداس کے جاب می<del>ن آنضرت ا</del>لعمنے فرایا کہ ہرگر نہیں ،جب لوگون نے میری کذیب کی تواضون نے تصدیق کی جب لوگ کا فرتھے تو وہ اسلام لائین جب میراکو ٹی میں مذتھا توا تھون نے میری در کی"

حضرت سودة بنت زمقة

ازداج مطورات بين بنضيلت مرك حضرت سووه كرهال وكرهنت فتري كانتقال وبدرست يهدون أخفرت سلم کے عقد کاح بین آئین، وہ ابتدا سے نبوت میں شرف باسلام ہو کی تقین، اس بنا یران کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا انکی شا دی سیلے سکران بن عروسے ہو گئ تھی احضرت سودۃ ایفین کے ساتھ اسلام لائین، ورائنی کے ساتھ حبیتہ کی طرف ہجرت (ہجرت ٹانیہ) کی ، جشرے کہ کو والیس آئین، سکران نے کچھ دن کے بعدوفات یا ئی، اور 

حضرت خدیجی کے انتقال سے آتحضرت میں میں میں ایٹ پریشیان عگائین تھے، یہ حالت دیکھکر خولیزیت تحجیم نے عرض کی کہ کیا ایک مونس درفیق کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا ان گھرار بال بجون کا نتظام سب خریجہ کے متعلق تھا، آپ کے ایماد ے وہ حضرت سود ہ کے والد کے پاس گئین اور جاہلیت کے طریقی پرسلام کیا، اُنْعِمْ صَبَلْتُا، بھر کاح کا بنیام سایا، اللو

له محمر مفال فديررا

نے کہا ان حکار شرایف کفوہین ہمیکن مورۃ سے بھی آور پافت کرد، غرض سب مراتب مے ہوگئے تو آخضرت فو د تشریف اے کہا الی حکار شریف کو انداز کا حراق ہوگئے ہوگ

انگل دشاہت حضرت سودۃ طبند بالاا در فرہر اندام تقین اوراس وجست تیزی کے ساتھ چل بھر نہیں سکتی تھیں ہج الوراع مین جب مزدلفذست روا مزہونے کا وقت ایا قرائفون نے انحضرت سعمے سے اِسی بنا پرسب سے بہلے چلنے کی اجازت انگی کم اُن کو بھیڑ بھاڑ بین چلنے سے تکیف ہوگی '

آیت جاب سے پہلے و ب کے قدیم طرز پر از داج مطورات تضائے حاجت کے بیے صحرا کو جایا کرتی تھیں جھزت اعمر کویٹ ناگراد ہوتا تھا اس بنا پر انحضرت کی خدمت میں پر دہ کی تخر کی کرتے ہے تھے، لیکن اعبی انکی استرعا قبول بنین ہوئی کی کرتے ہے تھے، لیکن اعبی انکی استرعا قبول بنین ہوئی کی کرتے ہے تھے، لیکن اعبی انکی استرعا قبول بنین ہوئی کہ انہوں تھا ہے حاجت کے بینے کلین جو کہ انکا قد خایاں تھا حضرت عرفے کہا مودۃ اللہ ہوئی اس کے دقتہ تھا ہے جاب نازل ہوئی ،

ا اخلاق وعادات استضرت ملم كے اخلاق وعا وات مين خاوت و فياضي ايك نمايان وصف تقا، اس بنار صحار مين حس آپ سے جس قدرتقرب حال تھا اُسی قدراسپرایس وصعنِ خاص کا زیادہ اٹریڑیا تھا، از واج مطهرات کواکپ کی اخلاق وہارا<sup>ت</sup> ونین صحبت سے شمتع ہونیکا سے زیا وہ موقع علل تھا، اس لیے یہ دصف اُن میں عمرُ ما نظراً تاہے ،حضرت سودہ ایس و مین به استثنائے حضرت عائشہ میں ممتاز تقیین ایک دند حضرت عمرے انکی خدمت مین ایک تھیلی بھیجی، لانے والے سے إوجها اس مين كيابي، بولا درسم، بولين كمور كي طريقيلي من درم يهيج جاتے بين، يركدائسي دقت سكوتقسيم كرديا، اطاعت ا ورفرمان برداری بھی ان کاخاص وصف ہی ا درایس وصف مین دہ تمام از د اج مطهرات سے ممتاز ہیں ا ر دامیت مدیث ان کے ذرایدسے صرف پانچے درمیتین مروی ہیں جن مین سے سبحاری میں صرف ایک ہی محابہ میں حضرت عبداللد بن عباس ١٠ ورجيي بن عبدالرحل بن اسعد بن زرارة في أن س روايت كي ب وفات ا حضرت مودة كرسندوفات مين اختلات ميه، وآقدى كنز ديك اعفون في امير معاوير كي زائز خلافت سے ہیں دفات یا ئی، حانظ**ا برح ج**راُن کا سال دفات سٹہ ھ قرار دیتے ہیں۔ امام نجاری نے تاریخ میں سند صحیح رواز ی ہوکہ حضرت عربہ کی خلافت میں انتقال کیا ، زہبی نے این کبیرین اس پر یہ اضافہ کیا ہوکہ حضرت عرکی خلافت کے آخری زمانهٔ مین و فات کی، صفر<del>ت قر</del>نے سلم هرمن د فات پائی ہی اس لیے ُ انکاز مائڈ د فات سلم ہو گا جمیس بیت کہیں روایت سب سے زیارہ میج لئے، حضرت عائثته عانشاً م تعا، اگرچه أن سے كولى اولاد منين موئى اسى اپنے بھا بچے عبداللَّه بن زبير كے تعلق سے ام عبداللَّه كُنيَّة رتی تھیں، ان کا نام زینب، اورام روآن کُنیت تھی، بعثت کے چاربرس بعدیدانوئین، سناسرنبوی مین آنخفرت ملم کے ساتھ کاح ہوا، اُرونت شس سالتھیں، اُنخفرت ملم سے بہلے جبرین عم کے مله زرقانی طبد اسفورو ۲ مین تیفیل دکورب عطقات این سورمین صرف بهلی د دایست نقل کی ب. ك حفرت ما نشرك عالات ادرخصوصًا ان كع على اجتما دات ك ليه الكم تقل تصنيف دركادي بيان صرف هر يسواخ زندكي كلعدب الخير بين- صاجرادس نسوبتین، صفرت فدیج بک انتقال سکے بعد خوار نبت کیم نے انتخفرت لعم سے ناح کی تو کی اب نے اس رضامندی ظاہر کی، خوار نما اس کا اینون نے حضرت ابو بکر سے ذکور کیا، بولے کہ جبری نظم سے وعدہ کر بیجا ہو اور مین نے کہ بی وعدہ خلائی نمین کی الیکن طم سے خوداس بنا پراکا رکر دیا کہ اگر حضرت عائشہ اسکے گھوٹر گئیں تو گھو جن اسلام اور مین نے بھی وعدہ خلائی نہیں کی الیکن طم میں کا قدم آجائیکا، ہمرحال حضرت ابو مکر اربیا یا ایکن طم میں حضرت عائشہ سے عقد کر دیا، چارسو در ہم ہمرقرار بیا یا ایکن طم میں حضرت عائشہ سے دوایت ہی کواز واج مطمرات کا مهر بی نے ور دہم ہوتا تھا۔

کان کے بید وکر میں اکھنے ہے۔ بین اطبیان ہوا تو صفرت البر کجرنے عبداللہ میں آب نے ہجرت کی قوصف البر کہریا تھ ستھا اہل اور عالت کو اللہ کا میں جھٹے کا اس المحقوق ہے۔ البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے۔ البری اکھنے ہے البری المحقوق ہے۔ البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے۔ البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے۔ البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے۔ البری المحقوق ہے البری المحقوق ہے۔ البری المحقوق ہے البری ہے۔ البری ہے البری ہے۔ البری ہے البری ہے ہے۔ البری ہے البری ہے۔ البری ہے۔ البری ہے البری ہے۔ البری

رفات حفرت عائشہ نے انتھ سے باس ایس کے ساتھ ہ برسس تک زندگی بسری، نوسال کی عربین دہ اکب کے باس ایس، اور جب انتخفرت کے بور حفرت عائشہ قریباً مہم سال تک زندہ رہین ہمشر اور جب انتخفرت کے بور حفرت عائشہ قریباً مہم سال تک زندہ رہین ہمشر اور جب انتخفرت کے فقرت عائشہ قریباً مہم سال تک وقت وقن ہوئین، قاسم بن قریباً میں وفات یا کی انسونت انتخاب کی عرب سال کی تھی، وصیت کے مطابق جند البقیع میں دات کے وقت وقن ہوئین، قاسم بن قریباً عبد البقیع میں دات کے وقت وقن ہوئین، قاسم بن قریباً عبد البقیع میں دات کے وقت وقن ہوئین، قاسم بن قریباً عبد البقیع میں دات کے وقت وقن ہوئین، قاسم بن قریباً البقی عبد البقی بن البقی بن میں دوجہ بن فرہر البقی بن قریباً البقی بن قریباً البقی بن البقی بن

روان بن كركى وات سے مرتبہ كے حاكم تھے، اس يے اعتون في نا زمبا او مراها كى، منخضرت دسلی النه علیه و و من الموت من النه علی المان المان المواد الموت من الموت من الموت من الموت من المواد ا مطہرات سے اجازت لی، اورانی زندگی سے آخری دن حضرت <del>ما کنٹہ سے حجرے می</del>ن بسرکیے ،اس مجست کا اظہار ج<sup>ی</sup> یقون سے ہوا تھاان کے تعلق احا دیث وسیرمین نہایت کثرت سے واقعات ورج مین . علی زندگی ا حضرت عائشہ کی علمی زندگی بھی تایا اج نثیت رکھتی ہے،حضرت ابدیکر بحضرت عراحضرت عقان کے زانہ میں فوے دتی تقین اکار صحابر یراینون نے وقیق اعتراضات کے بین اجنکو علائر سب وطی نے ایک رسالدمیں مجم کر دیا ہے ،اُن سے ۱۲۱ عند میں مردی ہیں جن میں مرد میں میں مردی ہیں اور شین سے اتفاق کیا ہی الم می ایک نے منفردًا اُن سے موہ عربین روایت کی اين - ١٨ عدينون مين الممسلم مفروبين العبق نوگون كا قول موكد ايجام شرعيه مين ست ايك جوتها كي ان سيمنقول وارزني میں ہر کے صابہ کے سامنے جب کوئی شکل سوال بیش آجا تا تقا قواس کو حضرت مائٹ ہی عل کرتی تھیں، اُن کے شاگر دون کا بیان سے کہ بنے اُن سے زیا دکھی کوخوش تقرینیین د کھیا، تغییر احدیث، اسرار شریعیت، خطابت اورا دب وا نساب بین ان کوکمال تھا، شواکے بڑے ٹرے ٹریے نصیدے اُن کوزیا نی یا دیتھے احاکم نے متدرک مین اور ابن سعدنے طبقات مین فصیل ان وا قنات كولكهاسيد اورسندابن منبل وغيره من عبي حبته حبته أن كفضل وكال محد ولأل وشوا بدطقي مين ؟)

مفرث عفرة

حضرت عفی اور انهی کے ساجرادی تھیں، مان کانام زینب بنت مظفون تھا، بیٹت سے بانج برس بہلے میں اوس سے استال جب قریش خاند کو تعمیر کررہے تھے بریا ہوئیں، اُن کی بہلی شادی تعمیں بن حزافہ سے بوئی، اور انهی کے ساجر در بند کی جب تریش خاند کو تعمیر کررہے تھے بریا ہوئیں، اُن کی بہلی شادی تعمیں بن حزافہ سے بوئی، اور انهی کے ساجرت کی وج سے شمادت یا کی جنیس نے اپنی یادگا ہوا کہ اُن خیس نے اور والیں اگر انھیں زخموں کی وج سے شمادت یا کی جنیس نے اپنی یادگا ہوا کہ اور انہیں اور پہلے کہ خواہ شرکی خواہ شرکی خواہ شرکی تعمیں اور پہلے کے خواہ شرکی تھی اور پہلے کو خواہ شرکی تھی اور پہلے کو خواہ شرکی تھی اور پہلے کو خواہ شرکی تھی اور پہلے کے خواہ شرکی تھی اور پہلے کی دوسری روایت میں ہے کو خوت عثمان مغرم بھی خواہ شرکی خواہ شرکی خواہ شرکی خواہ شرکی خواہ شرکی خواہ شرکی کو خواہ شرکی خواہ شرکی خواہ شرکی کو خواہ شرکی

میں جفرت مفصد کے بطن سے کوئی اولا و نمیٹن جھوڑی ، صفرت صفحہ کے بوہ ہوجائے کے بید صفرت عمر کو اُسکے نخاح کی اُکر ہوئی اسورا تغاف ہے اُسی زمانہ میں صفرت رقیہ کا انتقال ہو بچا تھا، اس بنا پرسب سے بہلے صفرت ابر کمرے واکسانیون خواش صفرت عمان سے کی ، اُکھون نے کہا میں ایس معاملہ میں غور کرون گا، حضرت عرف بصفرت ابر کمرے واکسانیون نے خاموثی افتیار کی ، محفرت عمر کو اُلی سے انتقاتی سے بنے ہوا ، اس کے بعد فو وجناب رسالت بنا ہے فیصرت تعفیہ سے بخاح کی خواش کی ، مخاص ہوگیا تو حصرت ابر کمر حصفرت عرسے سے اور کہا کہ جب تنے جھ سے صفحہ کے مخاص کی ورفواست کی اور میں خاموش را تو تکونا گوارگذر ادائین میں نے اسی بنا پر کھی جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ نے انتخا کا دوری آپ کا

صفرت صفه آخر صفرت عرکی بیگی تین اس بے مزاج مین ذرا تیزی تی اصیح بخاری مین دا تنهٔ ایلااسک معلق خود صفر اتفاق عرکابان ہر اکری موالم میں خورکرد اتھا، اتفاق عرکابان ہر اکری کو گذرا میں خورکرد اتھا، اتفاق سے میری بی بی نے مجاوشورہ دیا ، بین نے کہا تم کو اِن موالمات میں کیا دخل ہی بولمین کرتم میری بات بند نہیں کرتے ، حالا نا کم سے میری بی بی نے مجاوشورہ دیا ، بین نے کہا تم کو اِن موالمات میں کیا دخل ہی بولمین کرتم میری بات بند نہیں کرتے ، حالا نا کہ نہاں کا اور عفد کے باس آیا ، مین نے کہا جمری اسٹر کو جواب دیتی ہو میں اٹھا دور عفد کے باس آیا ، مین نے کہا جرداد اور میں تھیمن عذاب اللی دیتی ہو میا نیان کہ آپ دن بھر ریخیدہ دہتے ہیں ، بولیس ایا کرتے ہیں ، مین نے کہا جرداد اور میں تھیمن عذاب اللی دیتی ہو میا نیان کہ آپ دن بھر ریخیدہ دہتے ہیں ، بولیس ای نے درول اللیکو فریفیہ کرتیا ہو، دیشی عائش ا

ترزی مین ہے کرایک د فوحضرت منی رور ہی تغیین، آخضرت ملعی تشریعی الا کے اور دونے کی وم پوھیی آخو ک کہا: مجارت حضہ نے کہا ہو کہ تم مہرودی کی میٹی ہو" آپ نے فرایا" تم نبی کی میٹی ہوا تمہارا چاپیٹی ہرے اور پنجی ہرکا ک

ين بواحقصة تمركس إت مِن فرُرُكمتي بُحُ"

یکیون نمین کها کرتم مجہ سے زیارہ کیونکرمغزز ہو کتی ہو، میرے شوہر محمد میرے باب کا رول ،اورمیرے جیا موسی ہیں " ِ حضرت عائشه اورحضرت حضه احضرت البو بكراورع كى بنى تقين اج تقرب نبوى مين دوش بدوش تنفي اس مبارج ضرت عائشہ اور حفصہ بھبی وگیراز واج کے مقابلہ میں باہم ایک تقیین الیکن بھبی خود بھی باہم رشک در قابت کا اظهار ہوجا یا کرنا تھا، ایک مزمیر حضرت عائشهٔ اورحضرت حفصه دونون آنحضرت صلع کے ساتھ مفر مین تقین ارسول الشرراتون کو حضرت عائشہ کے ا ونٹ پر سیلتے تھے ،ا دراکن سے باتین کرتے تھے،ایک د ل حضرت عفصہ نے حضرت عائشہ سے کہاکہ آج رات کوتم میرے ا ونٹ پر، ا درمین تهارے ا دنٹ برسوار مون اکر مخلف منا ظر دیکھنے مین ائین ، حضرت عائشہ رہنی ہوگئین ، آتھنر<del>ی ا</del>عمصرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جمیر حفصہ ہوارتھیں ، جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں یا یا تراپنے یا نون کو ا ذخر (ایک گھاس ہوجس مین سانپ بچپورہتے ہین) کے درمیان لٹٹاکر کہنے لگین ٌ ضوا و ندائسی بجبیدِ اِسانپ کو شعیتن کر وجیجے وس شائے د فات صفرت حضه نے سیمند میں جامیر مواریکی خلانت کا زائر تھا، د فات پائی، د فات سے میشیراینے بھائی عبالی می سے اس وصیت کی تجدید کی جو صفرت عمر خانے ان کو کی تھی ، بچھ جا 'دادھجی و قعن کی، اور کچھ ال صدقہ مین دیا ، مروان بن حکم نے جواسوقت مربنہ کاگورز تھا، نماز خبازہ ٹریھائی، اور بنی حزم کے گھرسے مغیرہ بن شعبہ کے گھر اک جبازہ کو کا ندھا دیا، بیان سے قبر کا حضرت اوہ رواقی جنازے کو لے گئے ، ال کے معالی ،عبداللہ؛ عاصم، سالم، عبداللہ ،عبداللہ بن عرکے لڑكون نے قبرین أنارا،

اماب کی تلاش کرنی چاہ خصرت ابو کروضرت عرک ساتھ سمانقین کوج عدادت تقی دہ قابل کا ظاہر ۔

اساب کی تلاش کرنی چاہئے جضرت ابو کروضرت عرک ساتھ سمانقین کوج عدادت تقی دہ قابل کا ظاہر ۔

اساب کی تلاش کرنی چاہئے جضرت ابو کروضرت عرک ساتھ سمانقین کوج عدادت تقی دہ قابل کا ظاہر ۔

اساب کی تلاش کرنی چاہئے جضرت ابو کروضرت عرک ساتھ سمانقین کوج عدادت تقی کہ اگر وقت ان کاسن و مسال کا تھا۔ لیکن گرسنہ ونات میں اختلاف بین اختلاف بوالیت ہوگی ایک روایت ہے کہ ایھون نے صفرت عمّان کی خلافت میں سئتہ میں انتقال کیا ۔ یہ روایت اس بنا برسیدا ہوگئی کر دہب نے دبن الک موایت کی کرحب سال افریق خوج ہوا، حضرت عمّان کی خلافت میں شوت عموم سے افریقی و و مرتبہ سنتے ہوا ہے ۔ اس دوسری فیج کا فرنسوا دیا ہے ۔ اور برا کی سنتے ہوا ، کیکن بیٹ میں ہوئی ۔ دہب بن الک نے حضر کا سال وفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے ۔

میں سئتے میں ہوئی ۔ دہب بن الک نے حضر کا سال وفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے ۔

میں سئتے میں ہوئی ۔ دہب بن الک نے حضر کا سال وفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے ۔

میں سئتے میں ہوئی ۔ دہب بن الک نے حضر کا سال وفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے ۔

میں سئتے میں ہوئی ۔ دہب بن الک نے حضر کا سال وفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے ۔

میں سئتے میں ہوئی ۔ دہب بن الک نے حضر کا سال دفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے ۔

میں سیال میں ہوئی ۔ دہب بن الک سے حضر کے اس کا میں میں سیال دفات اسی فیج کے مسسنہ کووار دیا ہے۔

### زينب ام الساكين

زیب نام تھا، پونکہ نقرار دساکین کو نهایت نیاضی کے ساتھ کھا ٹاکھلایا کرتی تھین اس سے ام الساکین کی کنیت کے ساتھ شہور پوکئین انحضرت تھی عبداللہ بن جی سے جداللہ بن جی سے بالے اور اکسالی کی تعین است بالی اور اُنحضرت تھی نے اُسی سال اُن سے نکاح کرایا، نماح کے بعد اللہ عندا کے بعد صرت یہی ایک بی جفول نے کران کا انتقال ہوگیا، انحضرت تعمی زندگی میں حضرت مرتی اللہ عندا کے بعد صرت یہی ایک بی بی تحقیق اور ختر البقیع میں دفن پریین و فات کے وقت اُنی عربی سال کی تی اور ختر البقیع میں دفن پریین و فات کے وقت اُنی عربی سال کی تی اور ختر البقیع میں دفن پریین و فات کے وقت اُنی عربی سال کی تی اسلین اُن سیاری اُن سیاری

ہندنام، ام سرگرنیت بھی، باپ کا نام بھیل، اور مان کا عاتکہ تھا، پہلے عبداللہ بن عبداللہ مدے نظاح میں آئیں۔
(جزیادہ تر آبِ ہلی کے نام سے مشہور نین 'اور) جوائے چپا ڈا د، اور رسول الله صلع کے رضاعی بھائی تھے، اسپنے شوہر ہوں کے
ساتھ اسلام لائیں اور اُن ہی کے ساتھ میں سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، خیا بجہ سلم آن کے بیٹے حبشہ ہی بین اپندا ہوئے ، حبشہ سے کم مین اور بیان سے مرنیہ کو ہجرت بین اکویے فیلے ساتھ میں ہوئی کہ اہل سے کن زدایک و مہیلی عورت بین جو ہجرت کرے مربینہ میں اُئین 'اور بیان سے مرنیہ کو ہجرت بین اکویے فیلے سے کہ میں آئین 'اور بیان سے مرنیہ کو ہجرت بین اکویے فیلے سے کہ میں آئین 'اور بیان سے مرنیہ کو ہجرت کی 'ہجرت بین اکویے فیلے سے کہ میں آئین 'اور بیان سے مرنیہ کو ہجرت کی 'ہجرت بین اکویے فیلے سے کہ میں آئین 'اور بیان سے مرنیہ کو ہجرت بین جو ہجرت کرے مربینہ میں آئین '

> ا بین خت غیور عورت ہون . مهر صاحب عیال ہون '

۳- میراسن زیا ده سبے،

أتخفرت ملم في إن سب زحمون كوكوا راكيا،

وفات ابل میر تفق اللفظ بین کوا زواج مطهرات مین سیکے بودھزتام آت نے دفات پائی اکی ان کے سنہ وفات میں اولات میں سیکے بودھزتام آت نے دفات پائی اکی ان کے سنہ وفات میں اولات میں سیکے بودھزتام آت نے دفات پائی اور تقریب میں ای کوئے کہاہے ، ا مام مینایت اختلاف ہے ، وا قدی نے سال کوئے کہاہے ، ا مام مینایت اختلاف ہے ، وا قدی کے مثری ہون وفات پائی ، بعض روایتون میں ہوکر سالنہ میں جب امام سین کی شہادت کی خبرا ئی اموقت اُن انتقال ہوا ہے ، ابن عبداللہ نے اِس روایت کی تھی کے ہے ،

اس اختلات روایت کی حالت بین سندوفات کی تبین شکل بخانجم بیقینی ہے کہ وہ واتعکہ خرق آنک زندہ تھیں۔ سلم اس اختلات روایت کی حالت بین سندوفات کی تبین شکل بخانجم بیقینی ہے کہ وہ واتعکہ خرق آنک زندہ تھیں۔ اس میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیع اور عبداللہ بن صفوان ام سلم ہے عدمت بین حاضر ہوئے ، اورائس الشکو کا حال ایوقت کی گا، بدوال اندوقت کی گیا تھاجب بزیر نے سلم بن عقبہ کو لشکوشام سے ساتھ مرنیہ کی طرن بھیجا تھا، اور واقع برق بیش ایا تھا، واقع برق مسللہ بین بیش ایا ہے اسیلے ایس سے بیلے انکی وفات کی تمام روایت سے خواب اور واتع بین ایس میں عبد انکی وفات کی تمام روایت سے ایس میں بیش کی بنا برسویہ بین نے ناز جنازہ بڑھا گی، لیکن اس روایت کے محت بین کلام ہے ، اور یوفینی طور زیابت

عن ین مام ہے ، معید بن رید کے باحرال روایت مناف ہو الحصد یا صدیدہ ین امقال بیاہے ، اور یہ بینی طور پر باب استا ہوتے تو حضرت آبر ہر مقین ، واقد تی نے کھا ہے کہ ابو ہر رہ نے انکا جنازہ پڑھا یا ، اگرانکی وفات کے وقت سعید بن آ ہوتے تو حضرت آبر ہر رہ فلات وصیت کیونکر خبازہ پڑھ سکتے تھے۔ بہرطال ا زواج مطورات مین مب کے بور حضرت ام سلم

المن اوروفات کے وقت ال کی عرب مال کی تقی،

نفل دکال (ازواج مطوات مین حضرت عائشہ کے بونفسل دکمال مین انفین کا درجرہ ابن سور فیطات میں اسکی قیری افضل دکال میں انفین کا درجرہ ابن سور فیطات میں اسکی قیری بیان کی ہے، روایت حدیث اور نقل احکام مین حضرت عالیتہ کے سواا ورتام بی بون بالن کو ففیلت حال ہی مسلح حدید بین بین بین محاب کو مکر سے باہر طلق اور قر بانی مین تالی تقانی حضرت امسلہ ہی کی توبیرے نیکل حل ہوئی، اور یہ انکی وانشمندی اور قال والی میں تباس میں جو دہے۔

#### حفرت زینیٹ

مطرت عائشه فركان كے اس صدق دا قرارِق كا خداعترات كرنا يرا،

عبا دت مین نهاریت ختوع وخفنوع سے ساتھ مثنول رہتی تھیں، جب آخفرت معم نے اکوعقد مین لانا چانا آلا انہو کئے کماکہ مین بغیراتنخار ہ کے کوئی رائے قائم منین کرتی،

ایک د فداپ مهاجرین برکچه التقیم کررہ سقے ، صفرت زینیٹ اِس معالمہ مین کچھ بول اُٹھیں، صفرت عربی اُنے ا اُدانٹا، اَپ نے ذبایا ان سے درگذر کرد، یہ اواھ ہیں، (یغی خاشع دمتفرع ہین)

رفات المخضرت ملم من ازواج مطوات سے فرایا تھا،

ترمين مجه سي جلده لميكى حب كالم تعلما بوكا،

یراستهارةً نیاضی کی طرف اشاره تھا الکین الرواج مطوات اُسکوھیقت مجھیں، خیابخ ابجم اپنے اہتون کونا پاکرتی تھیں حضرت ا زمین بنی نیاصی کی بنابراس مثینیگو کی کامصدات ثابت ہو کمین اورا زواج مطہرات میں سے بہلے انتقال کیا، کفن کا خورسا مان کرلیا تھا اور وصیت کی تھی کو حضرت عمر بھی کفن دین تو اُن میں سے ایک کوصد قد کر دینا ، خیابخ یہ وصیت پوری کی گئی، حضرت عمر نے ناز جنا زہ پڑھا ئی اس کے بعدا زواج مطہرات سے دریا فت کیا کہ کون قبر میں وافل ہو گا اضون نے کہا دی خوش جان کے گھرین واض ہوا گر تا تھا ، (جنا بخیر اسامیہ ، حمد بن عبداللہ بن جن ، عبداللہ تربن بی اجمد بن حجش نے ان کو قبر بین اُنا را ،)

سنندهین انتقال کیا، اورم ه برس کی عمر یا بی ، **واقدی نے لکھا ب**رکه آخضرت مسلم سے حبوتت نکاح ہوا اُسوقت ه ۱ سال کی تقین ،

#### حضرت بورثنه

ده میں راضی ہوگئے 'آپ نے رقم اوا کی اوران کو آزاد کرکے کاح کرلی ، پیچر چا بھیلا تہ اوگوں نے قبیلہ بنی مصطلی کے قام از مڑی غلاموں کو اس بنا پر آزاد کر دیا کہ آخضر مصلی نے ان لوگوں سے رشتہ مصابرت قائم کرلیا ، آزاد شدہ غلاموں کی تداد ایک روایت میں سامت سوبنا کی گئی ہے ، حضرت عاکشہ کتی ہیں کر ' جو پر میر کی کہت سے سیاروں گھرانے آزاد کر دیے گئے" بعض روائیوں میں ہوکہ آخضرت صلعم سے فود حضرت جو پر پی نے فوائش ظاہر کی تھی اوراک نے قام تید بورن کوائی ہر کہ دیا تھا حضرت جو پر ہر نے سے بین وفات یا کی اور خبۃ البقیع مین دنن ہوئین 'اسوقت اکناسن 16 برس کا تھا ،

حضرت امجبينا

رطرنام اورام مبدیکنیت عنی آنفر سطام کی بیشت سے اسال بیکے پرام ویس اور مبدیا اللہ بن جی سے مقد ہوگی آنکفرت اصلام ببوث ہوئے والون شرف باسلام ہوئے اور جیش کی طرن ہجرت نا نہ کی ایک روایت ہوگر آئی بیٹی جید بنی کینت کے ساتھ وہ شہور ہیں ، جیشہ ہی بین پریا ہوئیں ، جیشہ میں جا کر جیسیا سلام ہوئے اس اسلام کی ساتھ وہ شہور ہیں ، جیشہ ہی بین پریا ہوئیں ، جیشہ میں جا کر جیش نے جسائیت برجی نے جسائیت بول کر لی اسکون ام جیسیا سلام اور پرائم رہیں اختلات نہ مہب کی بنا پر جیسیداللہ برقی نے اس سے علی نامی اور ابیانی اسلام اور پرائم رہیں اختلات نہ مہب کی بنا پر جیسیداللہ برقی جا بی انجاز انحفرت ساتھ مے فرجی اس باتھ ام المونیوں بنے کا شرب بھی جا ہو ، جہا بی انحفرت ساتھ مے فرجی اس المونیوں بنی اس بینے و تو ان سے مالہ برائی کو برائی اور اس شروہ کے جا تھی کہ اس بینے و تو ان سے مالہ برائی کو برائی اور اس شروہ کے حسائی والی کو کھورت المی مالہ برائی کو کھورت المی طالب اور و کا ان کے سل اور انکو خوائی اور انکو ٹھیاں دیں ، جب شام ہو کی تو بجائی نے جھورت الی طالب اور و کا ان کے سل اور انکو خوائی اور انکو ٹھیاں دیں ، جب شام ہو کی تو بجائی نے جھورت الی طالب اور و کا ان کے سل اور انکو خوائی اور درائی خوات سے جا دسورینا وہم اواکیا ،

مله منال کاح بین اخلات بی مشهوریہ ہے کومشد مین کاح بوا- نمیکن تعبض روایتون بین سائسہ بھی میان کیا گیاہے ، ممکن ہے کہ کفضرت معلی المدعلیہ وسلم سن عمرو بن انضری کو نبزض نکاح بھیا ہو۔ اورسشد میں کاح پڑھا یا گیاہو، ہن بھی اضلات سے کونکاح کمان ہوا۔ اورکس سنے پڑھا یا لیکن مجھ بیسنے کر حبشہ مین کلے ہواا ورنجاشی نے بخاص پڑھایا۔

ملے مح روایت ہی ہے بکین اور بھی تخلف تعدا و بیان کی گئی ہے معبض روائیون مین نوسو د نیارہے ۔ بعضوں کے نزریک چار ہزار د نیارہے ۔ ابو واور مین دنیار کے بجانے چار ہزار در ہم ہے ۔ زہری کی روایت مین چالیں اوقیہ کی تعدا د کا ذکرہے ۔ اسس لیے اگر چاندی ہوگی توائس کے سوارسو ان جم بوت ہن ۔ تام لوگون کے سلسے خالد بن سیدکویہ رقم دی گئی، تو لوگون نے ببدکاح اٹھنا چا ہائیکن بخاشی نے کہا '' دعوت ولیمت م بینیرون کی سنت ہی' ابھی بیٹھنا چا ہے ، چانچ کھا اُا یا، لوگ دعوت کھا کے رضت ہوئے، جب مہرکی رقم ام جبیہ کر لی، تو انھون نے بچاس دینا را برھدکو دیے۔ لیکن ایس نے اس رقم کواس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیے گئے تھے یہ کہ کروا بس کردیا کہا دشاہ نے بچکوشنع کر دیا ہے ، و دسرے روزان کی حدمت مین عود، زعفران، عشر دغیرہ سے کراکی، حنکو وہ اپنے ساتھ. رسول اللہ کی خدمت میں لائیں، جب بچلاح کے قام رسومات او انہو گئے تو بچاستی نے ان کوشر جبیل برجسنہ کے ساتھ آخفرت

ام جبیبه نے سائے رہ میں دفاطئی یا ئی ا در مرتبہ بین دفن ہوئین۔
حضرت میموند

میمونهٔ نام، باپ کانام مارف، ا در مان کانام ہند تھا، پہلے مسود بن عروبن عمر الثقفی کے نکاح میں تھیں، سو و نے طلاق دیدی، توالور تم بن عبدالعزئی نے نکاح کرایا، ابور تم کے انتقال کے بعدر سول النگر کے نکاح میں آئیں، نکاح کے متعلق مختلف روایتین ہیں، ایک روایت ہوکوا تفون نے اپنے آپ کو مہدکیا،

د نات المعجب من اتفاق برکدمقام سرت مین ان کانکاح دواتها، اور سرت بی مین اعفون نے انتقال بھی کیا ہنت عبداللّذ بن عباس نے حبارہ کی ناز بڑھائی اور قبرین اتارا ، معلح مین برکر حب ان کا حبازہ اُٹھا یا گیا تو حضرت عبدالله بن عباس نے کہا، یہ رسول اللّدصلعم کی بی بی جبازہ کو زیادہ حرکت ندد؛ مبادب اَستہ سے حباد،

ا و بعضون نے سال دفات ملائد ہو لکھا ہے ۔ ابن اپن جو ترکیک ان کا سال دفات سائے ہے بعض درگون نے سائے ، اور بعضون نے سائلہ اور بعضون نے سائلہ اور بعضون نے سائلہ ہوئیں۔ بیان کیا ہے ایک روایت میں بیری ہوئی مرفون ہوئیں۔

# سالِ دفات كے تعلق اگرمِ اِخلاب والكن يرح بيت كراً عنون في من دفات بائي، معلم والله من دفات بائي، معلم والله من

صفيه، اصل نام ندقا، زرقانی نے لکھا ہو کو عرب مین مال عنیت کا جوبترین حصد الم یا بادشاہ کے لیے عضوص ہوجا آتھا، اُس كوصفيه كنتے تھے؛ چونكه وه حباک خيبر من رسى طريقة كے موافق الخضرت للم كے كاح بين آئى تقين اس بيے صيفيه كے نام سيمشور مركيين ورز صلى نام زينب تفا، إب كانام حي بن اخطب ادر مان كانام حزه تفا، حضرت صفيه كوباب اور مان د وفون کے جانب سے سیا دت حال مقی، باپ تبیلی نبوالنفیر کا سردار ۱۱ در مان قرنظیرے رئیس کی میٹی تقی، حصرت صفیه کی شا دی پہلے سلام بن شکم القرقلی ہے ہوئی تھی آئی کے نے طلاق دی توکنا مذبن ابی الحیق کے محاح میں اُنہیں آگنا زحباً غیبرین مقتول ہوا ، حضرت صفیہ کے باب اورعبائی تھی کا م آئے اورغود بھی گزفتار ہوئین اجب <del>قیبر کے تام قیدی جمع کئے گئے</del> تو دچه کلبی نے آخضرت مع سے ایک اونڈی کی درخوامت کی اتحضرت کی آخضرت کی انتخاب کرنے کی اجازت دی اُکھون نے حفرت صفیہ کونتخب کیا لیکن ایک محابی سنے آپ کی خدمت بن آگروعن کی کہ آپ نے رئیسہ بنونصیرو قرل ظیم کو دحیہ کوویوا وہ ترصرت آپ کے قابل ہو، آپ نے محمر دیا کہ و حریاس عورت کے ساتھ حاصر ہون و مصیفیہ کولیکرائٹ تو آپ نے ان کو دوسری لوز ٹی عنایت فرمائی اورصفیہ کو آزاد کرکے تخاع کرلیا ، غیرسے دواند ہوئے تو مقام صهبیا میں رسم عوسی اواکی ا ا درجو کچھ سامان نوگون کے باس تھااس کوجمع کرکے وعوت دلیمہ فرما ٹی، وہان سے روانہ ہوئے تو آپ سنے ان کوخود اپنے اونٹ پرسوار کرلیا اور اپنے عباسے الن پر پر دو کیا اہر گویا اس بات کا اعتبالان تھاکہ و ہ ا زواج مطھرات مین واقتل مركبين-

حضرت صفیہ کے ساتھ انخضرت ملم کونه ایت مجمت تھی اور ہر موقع بران کی ولجو کی فرائے تھے ایک بارا ہے سفرین اسے اندور سے سے از داج مطورت زینے پاس حزورت سے سے از داج مطورت زینے پاس حزورت سے اور اور اور مطورت زینے پاس حزورت سے ایک دور و انفون نے کہا کیا میں اس میوو دیر کو ابنا اور طوح دن ان اور طوح دن ان میں اس میوو دیر کو ابنا اور طوح دن ایمون سے کہا کیا میں اس میوو دیر کو ابنا اور طوح دن اس برائج نفرت صلے انڈر علیہ وسلم ان سے اس قدر نا راحن ہوئے کہ دویہ یہ کہا کیا میں اس کے پاس نہ گئے :

ایک باراً پ حضرت صفی کے پاس تشریف سے گئے دیکھاکدورہی ہیں، آپ نے رونے کی وج اپھی اہنوں کے کہا کہ عائشہ اور زرنب کتی ہیں کہ ہم قام ازواج میں افضل ہیں، ہم آپ کی زوج ہونے کے ساتھ آپ کی چا زا دہمن عبی ہیں۔ آپ نے فرایا کرتم نے بر کیون نہ کہ ریا کہ آرون میرے باپ موسی میرسے چا، اور تحر میرس شوہ رہیں السیلے تم لوگ کیونکر مجھ سے افضل ہو گئی ہو ؟؟

مرت صفیہ نے مثال ہو کئی ہو ؟؟

حضرت صفیہ نے مثال ہو کئی ہو ؟؟



#### اولاد

#### حضرت فاسم

اَبِ کی اولاد مین سب سے بیلے حضرت قاسم بیدا ہوئ (اور فالباً بنوت سے گیارہ بارہ بری بیلے بیدا ہوئے ہوں کے برا ہوئ کا در فالباً بنوت سے معلوم ہوا ہوگے و دسال کک زندہ برا ہوئ کی دوایت سے معلوم ہوا ہو کے دوسال کک زندہ دسے ، ابن فارس نے کھا ہے کرین تیز کو پنچے گئے تھے ،

الخفرت العمري ادلاد مين طرح يرب بيلا بدا بوك تقد ، أن طرح سب بيلا أتقال مبي كيا ، عام روايت يرب المتعمر المان يا كي ، المتعمر عن المتعمر عن المتعمر عن المتعمر عن المتعمر عن المتعمر عن المتعمر المتع

را مخضرت العمر كى كنيت الوالقاسم اخيين كانتاب سے باكب اس كينت كوبہت بند فرات تے اصحابية المحرب أب كام مجتب الوالقاسم بى كتے اليك دن آب با وارست گذررہ تے كہ تيجے سے كسى سن بى جب آب كام بحب سے كام بلیت ، الوالقاسم بى كتے ، ايك دن آب با وارست گذررہ تے كہ تيجے سے كسى سن بى با با النقاسيم كم كرا واردى ، آب نے مركر و كھا تواس نے كما يا رسول الله يمن اسى نام كے ايك اورخص كو بچارد كام بول ، بنع الله الله بين الى الله بين ال

بله زرقا نيصفحه ۱۲۲۱-

#### حفرت زمینی

اہل سرکا اتفاق ہے کہ لڑکون میں سب سے بڑی تھیں ڈبیرین بکار کا قول ہوکہ حضرت قاسم کے بعد مبدا ہوئیں ،لیکن ابن کلبی کے نزدیک آئشفرت کلم کی سب سے پہلی اولا دحصرت زینب ہی ہیں، ببشت سے دس برس پہلے جب آئشر صلیم کی عرب سال کی تھی بدا ہوئیں '

مین گرفتار بولئے 'اُسوفت بھی حضرت زینب سے انگونیا ہ دی ' کم جاکرا عفون نے لوگون کی امائیتن حوالے کین 'ادراسلام مین گرفتار بولئے 'اُسوفت بھی حضرت زینب نے انگونیا ہ دی ' کم جاکرا عفون نے لوگون کی امائیتن حوالے کین 'ادراسلام اے اصابین بچرکہ ابوان می ڈریش کے لیک قافلہ کے ساتھ جا دی الاول لئے ہیں دواز ہوئے انتخار جملع نے ذرین حارث کی ماتھ بہجا ، مقام عیم بین فافر اللہ کھے لوگر کرفتار کے ساتھ اورال واساب دوش میں آیا۔ انہیں میں ابوالعاص بھی تھے ابوالعاص آئے تو صفرت زینب نے ال کو بنا ہ دی۔ اور ال کی مفارش

سے انخفرت نے انکا مال میں والیس کرادیا۔

الاك اسلام لانيكے بور ہجرت كركے مينية مي كئے مصرت زيز بين كا كوحالت شرك بين جيورا اتفاء اسليد ووزون مين اہم تفزيق ہوگئی تقی ده مدنیراک قرحضرت زینب و داره اُنظ محلح مین آئین سرزی دغیره بن صفرت بن عباس سے دوایت و که کوئی جدید کلح نهیس بوا لیکن د وسری روایت میں جدین کاح کی تصریح بواحضرت عبالنترین عباس کی روایت کواگر چارنا و کسکا فاس و وسری روایت پرزجی بوکیر فقها ، في و وسرى روايت پريل كيا بهي اورصرت عبارلندېن عباس كى روايت كى ية ناويل كى بركور ناج جديد كے مهراورشرابط وغيره ين توقه كا تغير فه والموكا، اسطي حضرت عبدالله بن عباس في اسكونكاح اول سة تعبيركيا، ورند بعد تفرين كاح أنى ضردرى س الإالعاص فيصفرت زينب كے ساتھ نهايت شريفانه برتا دُكيا ،اور الخضرت ملع في ان كے شريفا نه تعلقات كى تعرلفین کی انخاح جدید کے بودھنر<del>ت زینب</del> بهت کم زنرہ رہین ،سٹ یاست چہین ( با ختلات روایت ) ابوالعاص *اسلام* لائے تھا دراس میں مشرت زیب فے انتقال کیا ام المین مضرت مرو بنت زمعہ اورام سلم انتقال دیا اتحا صلعم ف نازحبازه پرمائی، ابوالعاص ا در انخفرت معم ف قرمین آثارا، حضرت زیز بن نے دوادلاد جیوش امامتا، اور قلی علی کی نبیت ایک روایت ہے کری بین میں وفات پائی الیکن ع روایت یہ ہے کرس روشد کو مینے ، ابن عبار نے کھا ہے کہ برموک کے موکد میں شہادت پائی، المرك المخضرت معم كونهايت محبت تقى أب ال كوا د قات نازيين عبي جدانهين كرت تقع اصحاح مين بوكراب ان کو کا ندھے پر رکھکر نماز ٹرستے تھے ،جب رکوع میں جاتے تووکٹس مبارک سے آبار ویتے ،جب بجدہ سے مراٹھا تے تري برا درايية، أخفرت معمى خدمت بين ايك مرتبكس في يجريزين دسيد مي هجين عن مين ايك زرين إرهبي تفااالاً ا المراجي المراجي الما المراجي الما المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراج المراج المراجي المر مائشة كوحاس بوگا، نيكن أب نے امامہ كو للأكروه مارغودان كے تكلے مين وال ديا ، ابوالعاص نے مضرت زمبر بن عوام الوا آمر کے ناح کی وصیت کی تھی، حضرت فاطر کا انتقال ہوا تو اہنون نے حضرت علی سے انکا نخاح کر دیا ، صفرت علی نے شهادت یائی ترمنیره کورسیت کرگئے کرا مارے نکاح کرلین، مغیرہ نے نکاح کیا اورائن سے ایک بجیریدا مواج کا نا م الیجی تھا،لیکر بعض روایتون میں ہے کہ امر کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، امامتہ نے مقیرہ کے ہان دفات یا ئی،

#### حضرت رفية

جرجانی نے لکھاہے کہ اکففرت ملعم کی اوکیون مین سب سے چھوٹی تھیں الکین مشہور دوایت میرے کہ حضرت زیزے ء تراہ کے بورس یہ قبل بوت میں بدا ہوئین اپہلے الولہ سکے بیٹے عتبہ سے نمادی ہو گی، ابن سقد نے لکھا ہو کہ بیٹا دی مانوت ہو گی ۔ انخفرت اللم کی دوسری صاحبزا دی ام کلتوم کی سٹ وی بھی ابولمب کے دوسسرے لڑکے ع<mark>تیبہ</mark> سے وئی تھی جب انتصارت ملعم کی بعثت ہوئی ا درآپ نے دعوت ابسلام کا اظہار کیا ، ابرلسب نے بیون کوجمع کرکے کہا '' اگرتم محكر كى بٹيون سے علىدگى اختيار نهين كرتے تو تهارے ساتھ ميراسونا بٹيفنا حرام ہے"، دونون فرزندون نے باپ كے م كالميلكى، الخفرت المحم نے حضرت رقيد كى شادى حضرت عثمان سے كردى، ۔ وولا بی نے لکھاہے کہ حضرت عمّان کے ساتھ انخا نخاح زما نُہ جاہمیت میں ہوا ،لیکن غود ایک روایت حضرت عمّان سے مروی ہے ،جس میں زمائد اسلام کی تصریح ہے ،نخل کے بعد عندت عمان نے حبش کی طرف ہجرت کی ،حضرت رقیمی ماتھ گئین مرت کک انحضرت ملم کوان کا کچه حال معلوم نه دا ایک عورت نے اگرخبردی کر" مین نے اُن دونون کو دیکھاہے' أتخضرت معمر سن دعادى اور فرما ياكرا براتهم اور لوط ك ببريم النسي بياض من حضون في بي كوليكر بحرت كي ب. مِيش مِن مصرت رقيد كا ايك بجرميدا بوا ، جها أم عبدالله تعاالين صرف و سال ززه رالم ، حضرت عمان عبش سے کمکو دابس ائے اور وہان سے میٹوکی طرف ہجرت کی احضرت رقیہ مرینمین آکرہا رہوئین میغزد و بهرکا زانه تها ،حضرت غان آن کی تیار داری کی دجه سے شرکیب جما د منوسکے ۔عین اُسی دن جبروز زیر بن حارثہ نے مينه آكنت كا مرّوه سنايا، وفات يا ئي، غزوهُ برركي وجهة الخضرت المخضرت المك خنازه مين شركيه بنوسك. حضرت ام كلثوم کُنیّت ہی کے ساتھ مشہور میں ہست۔ همیں جوغ و ہُ برر کا سال تھا جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا توربیج الا ول میں

طرت عان ف حضرت ام کلوم کے ماتھ کاح کرلیا بخاری میں بوکرجب حضرت عفصہ ہوہ ہوئین ومفرت ع نے حضرت عَمَّان کے ساتھ نخاح کا پنیام دیا۔حضرت عَمَّان نے تال کی لیکن دوسری روا تیون مین ہے کرحب آنحفرت کو پیخرمعلوم ہوئی تو آپ نے صفرت عمرے کہا" میں کوغلال سے ہمتر شخص کا تیا دیتا ہوں اورغان کے لیے تم سے ہمتر شخص فرھوند تھا ہو تم اپنی لڑکی کی شادی مجیدسے کردو اور میں اپنی لڑکی کی شادی عنان سے کردیتا ہوں" بھرحال نکاح ہوا اور نکاح کے اجتمار ا ام کلٹوم الا ہرس کک مصفرت عنان کے ساتھ رہیں شعبان سف مین انتقال کیا ، انتخارت نے ناز جنازہ ٹر چھائی اور صفرت علی ، حضرت نشل بن عباس ، حضرت اسام بن زید نے قبر ہیں آثار ا

حضرت فاطمة الزمراء

فاطرنام ، نهراو تقب تفائن ولا دس مین اختلان بی ایک روایت بی کرسلد بیشت بین بهدا بوئین ، آبن اسحاق فی افران می در آبرا بهیم کے معلاو وا بی گام اولا دقبل نبوت بهدا بوئی انحفرت سام کی بیشت چالیس سال کی عربین بوئی هی اس بنا پر بوخون ن دو نون دو اثیون مین تیطین دی ہے کیسلہ بیشت کے آفاز بین جصرت فاطر پر با بر ان بون گی اس بنا پر بوخون ن دو نون دو اثیون مین تیجید اس لیے یہ اختلات دو ایت بوگیا بوگا ، این جوزی نے کلفائے کو بیشت اور چاکہ دو نون کی دت بین بہت کم فاصلا ہے ، اس لیے یہ اختلات دو ایت بوگیا بوگا ، این جوزی نے کلفائے کو بیشت میں بیا بی بین بین بین کر نبوت سے تقریباً لیک سال بیشتر سے با بی برس بیلاج ب خال کو بری میں بروم بی بیرا بوئین ، بیض روایتون مین ہے کہ نبوت سے تقریباً لیک سال بیتی بیدا بوئین ، بیض روایتون مین ہے کہ نبوت سے تقریباً لیک سال بیتی بیدا بوئین ، بیش روایتون مین ہے کہ نبوت سے تقریباً لیک سال بیدا بوئین ، بیدا

و الله صفرت على محمتناق ایک روایت ہے کہ اٹھ برسس کی عمر مین اسسلام لائے سن کی یہ تعیین اسی روایت کی مبابرہے بلین قول دانتے ہے ہے کہ وہ وس مبال کی عمر میں مشرب باسلام ہوسے اس روایت سکے روسے اسوقت ان کا سن موسلل ڈیڑھ قہیننہ کا تھا۔ و ژنبولائین ، عقد بردا و دا مخضرت ملعم نے جیز بین ایک پلنگ اور ایک بستردیا ، اصابیمین کلھا ہو کہ آپ نے ایک جاد و و کپیان ، اور ایک شک بھی دی اور پیجب آلفاق ہے کہیں د دحیزین عمر بھر آئی رفیق رہین ۔

بکل کے بعد رہم عودسی کا وقت آیا تو آخضرت ملم نے حضرت علی سے کہا کو ایک مکان سے لیں ، جنا بیز حارثہ بالنمان کا مکان ملا اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ اس میں قیام کیا ،

انخضرت ملیم مینیه مصارت علی اور مصارت فاطمه کے تعلقات مین خونگواری پراکرنے کی کوشٹس فرائے تھے ، چنا پنجہ جب مصارت علی اور مصارت اللہ میں کا گی معاملات کے تعلقات میں خونگواری پراکرنے کی کوشٹس فران میں مسلح کوا دیتے تھے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، آپ گھوٹین تشریف ہے اور صفائی کرا دی ، گھرسے مروز تھے ، لوگون نے پوجھا آپ گھوٹین گئے اور صفائی کرا دی ، گھرسے مروز تھے ، لوگون نے پوجھا آپ گھوٹین گئے توا در صالت تھی، اب آپ اس قدر خوش کیون ہیں؛ فرایا مین نے ان دوخفیون مین مصالحت کرا کی ہے ، جوجھ کو محبوب ترہین ،

ایک ورز حضرت علی نے ان پر کھیٹی کی، وہ آنخفرت ملم کے پاس کا میت لیک طبین، پھیے بھیے، حضرت علی بھی گئے کہ ون شوہرائی ہی بی کے پاس فاموسٹس جلاآ آپ "
حضرت علی براس کا پر افر ہوا کہ اعفون نے حضرت فاطریت کما آب میں تبدادے خلاف فراج کوئی بات ندکروں گا"
جضرت علی براس کا پر افر ہوا کہ اعفون نے حضرت فاطریت کما آب میں تبدادے خلاف فراج کوئی بات ندگروں گا"
دیا دواس میں اپنی نار امنی ظاہر کی، فرایا «میری والحرکو شریت جس سے اُسکو دکھ بنج کیا سفے تھی افسیت ہوگی، جیانچہ حضرت فاطریک دور انگاح کرنا چا گئے۔
حضرت فاطریک بانچ اولا دیں ہوئیں جس جس سے اُسکو دکھ بنج کیا سفے تھی افسیت ہوگی، جنا نجہ حضرت فاطریک بایک اور حضرت فاطری زندگی تک یہ بھی جس سے اُسکو دکھ بنج کیا انتہا کی اور حضرت فاطریک دور اُسکا کی تنظیمی دور اُسکا کی بی بین اُسٹال کی اور حضرت فاطریک بایخ اولا دیں ہوئیں جس جس اُسکو کا طرب بایخ اسلام میں مثبور بین بی میں اُسٹال کی احضرت نا اُسلام حسین علیہ السلام اور ام کلٹوم اہم دا قعات کے کا طرب بایخ اسلام میں مثبور بین ،

حضرت فاطمہ نے دمضان سلامیوین آخضرت ملح کے انتقال کے ہوگا ہ بعد وفات یا ٹی اسوقت ان کاس و م معرض کاری ذکر اصدار البنی صلم ملک امین مجافظات بوسفون نے کھا بوکہ انتقال کے بدورتین دن زور میں بعبندن نے جارمینہ تبایا بوسفہ کے زدی کا میں کے بدورت مانشرکے زریوے والی دوایت ذکورہے۔ کے بدانتقال براکمی نے ایک میں نے معمینہ بدواد رمعفون کے مہمینہ ون بدرگھا ہوئیل صحاح میں حضرت عائشرکے زریوے والی دوایت ذکورہے۔ سال کاتھا، بن کی تعین بین خت اختلاف ہو، بعضون نے ۱۳ سال، بعضون نے ۱۵ سال، اوربیضون نے ۱۰ سرسال بتایا ہو الکی تر انگین زرقانی نے لکھا ہے کہ پلی روامیت ذیا دہ صحیح ہے ، اگر سائے کو سال ولا دت قرار دیا جائے، تو اس وقت انٹا یس نہیں ا ہوسکتا تھا ، البتہ اگر ۲۸ سال کی عمر سیلیم کیجائے تو اس من کو سال دلا دت قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن اگر بیر دوامیت مجھے مان کی جائے کہ وہ بانچ برس قبل نبوت میں بیدا ہوئین تو اس دقت انٹا سن ۲ سال کا ہوسکتا ہے،

> حضرت ابرآ،یم کیسب سے آخری اولا دہیں او پیرسٹ مرمین بھام <del>حالی</del>

انخصر صلم کی سب از را اولا دہیں، ذیج سند ہویں بقام عالیہ جہال حضرت ارتی جلیہ رہتی تھیں بیابہوئے اس الم بابر لوگ عالیہ کوسٹ کی اور ان کی بی بی بیلے نے جو انخصر صلم ایک کی بجو بھی صفیہ کی وزائی تیا اور ان کی کی خور سند انجام دی، ابر رافع نے جب انضر شیا تھی کو انکی دلادت کا فردہ سایا تو آپ نے اس کے سلیمیں ایک غلام عطا فرایا ساتوین دن عقیقہ ہوا، آپ نے بال کے برابر جا بذی خیرات کی، اور حضرت ام بہم کے نام برنام رکھا، دودہ بانے کے لیے تام انسار نے خواہش کی الیکن آپ نے انکوام بردہ خواہش سندر بن زیرالا نصاری کے حوالہ کیا اور اس کے معاور فیلی میں کھورکے چند رخت دیے ہی اور کی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے یہ خورت ام میں میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے یہ خورت ام میں نے کہ اور کو خواہش کی کامنی علی کامنی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے یہ خورت ام میں میں اور س تایا جو ان کی کھورکے چند رخت دیے ہی اور دہ اور بیعت اور ام بردہ ایک بی بین، یہ تاویل کچھ شبعد نہیں الکین ان سے شوہر کا نام براد بن اوس تایا جو آپ ہو تا ہے کہ اور وہ اور بیعت اور ام بردہ ایک ساتھ شنہونوں پن

عرب كانيال تعاكر جب كونى براضه مرجانات توجازين كهن لكباتات واتفاق سے من دوز مفرت ابراہيم نے

وفات یا نی سورج مین کس لگ گیاتها، عام طور پرشهور بوگیاکه بیان کی موت کا اثرہے انخضرت سلم کومعزم ہوا تو فرمایا بیاند المورورج خدا كى نتائيان بين اكسى كى موت سے ان بين كسن نهين لگا » چھوٹی می چار پائیر چنازہ اُٹھایا گیا، آنھرت ملم نے خود نا ز جنا زہ پڑھا گی، غال بن ظون کی تبر کے تصل فن بوئ، قرون فضل بن عباس اور اُسامه سنه او اُرا الله تخضرت سلع قبرے کنارے کوشے ستھ ، قبرریا نی جیڑ کا گیا ۱۰ در اس ایک دمتیازی علامت قائم کی گئی، ا بو دا دُ دا وتربیقی کی روایت کے موافق دومهینه دس دن کی عمر پائی، زیجبت شمین پیدا ہوے تھے، اس ایت اً کی بنا پرسٹ نسمین اتقال ہوا ، و<del>اقدی کے نزدیک ا</del> ہ رہیج الا دل سند پین دفات کی ، اس کھا ظاسے تقریباً پندر ہ میں نے زندہ رہے، بعض رواتیون میں سہے کہ سولہ سیننے آٹھ دن کی عمر پائی، بعض لوگون نے مرتِ حیات ایک برس وسل ہوا ، اون کھی ہم لكين صحاح مين حضرت عاكنته س روايت بوكدابراتيم عاليه ماسيين ك زنده ره،

## ازواج مطوات کے ساتھ معاشرت

ازواج مطهرات کی تعداد و اگفتیجی بھی اِلن میں عام اصول نطات کے موافق ہر فراج اور مرطبیعت کی عور بی بین ا اہم رشک اور منافست بھی تھی آئے خفرت رصلی اللہ علیہ وکم بھیٹہ فقرد فاقہ سے بسر کرئے تھے،ان کی فرش ر رہششش کا انتظام بھی خاطر خوا ہ نمیس ہوسکتا تھا، اس لیے ان کوشکایت کا موقع ملما تھا، ان تام حالات کے ساتھ بھی آپ کی جبین خلق برجھی کس نہیں پڑتی تھی،

حضرت فریح کے ساتھ آپ کو بے انتہا مجمت تھی جب وہ عقد نگاح میں آئیں تو آنخفرت ملم کا ربیاب شاب ادر ان کا بڑھا پاتھا، تاہم آپ نے اُن کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی ، وفات کے بعد بھی حب کبھی ان کا ذکر اَجامًا ، تو آپ جش مجمت سے بے تاب ہوجاتے تھے، (تفعیل ورگرز کی ہے)

حضرت ضربی کے بدوسفرت مالٹ از واج مطوات میں سے مجوب ترقین الیکن مجبت کے اسباب وہ نہ تھے جو عام انسانہ ا میں بائے جائے ہیں، سن صورت میں حضرت صفحہ ان سے ٹرھ کرتھیں، اور موجی تھیں تی گرفاہری ماس میں مج ہی گراز واج اگن سے کم نہ تھیں، لیکن حضرت مالٹ کی قا لمبیت، والم نت ۔ قوت اجہا د۔ وقت نظا، وسوت معاومات، الیسے اوصاف تھے جو ان کی ترجیح کا اصلی سبب ستھے،

ایک و نوجیندازواج مطهرات نے صنرت فاطر زمراوکوسیر نباکر آخضرت ملع کی خدمت بین بیجا، خباب مسیّده فررست اقدس بین حاضر زمین، وستورسے موافق میلیا اِ فائ طلب کیا، اجازت فی توساسنے آئین، اورع ف کی که از واج مطهرات نے مبکد وکیل بنا کر بھیجا ہے گئا ہے ابو کم کر گیری کو ہم پر کیون ترجیح وسیتے ہیں "کان صفرت ملع سنے از واج مطہرات نے مبکد وکیل بنا کر بھیجا ہے گئا ہے ابو کم کر گیری کو ہم پر کیون ترجیح وسیتے ہیں "کان تھا، وا بس جاکہ ارتاد فرایا جان پر آبایا تی تھا، وا بس جاکہ ارتاد فرایا جان پر آبایا تی تھا، وا بس جاکہ از داج مطہرات سے کہا، بین اس معاملہ بین دخل نہ دون گی،

اب اس خدمت رسفارت) کے لیے صفرت زینب انتخاب کی گئیں، کیونکراز واج مین سے حضرت زینب کی

موصیت کے ساتھ حضرت عاکشہ کی ہمسریٰ کا دعولی تھا ،اس سلے وہی اس خدمت کے لیے زیادہ موزون تھین عنون نے بیر پنام ٹری دلیری سے اواکیا أا ورٹرے زورے ساتھ بی نابت کرناچا ا کر حضرت عائش اس رتبہ کی تی مین بین حضرت عالتہ چپ سن رہی تھیں، اور رسول المتصلم کے جہرہ کی طرف دکھیتی جاتی تھیں، حضرت زیز آ ب تقریر کر حکیمین، تومرضی پاکر کھڑمی ہوئین اوراس زور ویٹور کے ساتھ تقریر کی کرحفرت زیب لاجواب ہوکرر ہ گئین' الخضرت ملم نے فرایکیون زموالد کر کی میٹی ہے " آن حضرت صلیم کا ارشاد ہے کہ شادی کرنے کے بلیے عورت کا انتخاب چارا وصات کی نبایر ہوسکتا ہے ،النہ حسُن ، دینداری ، موتم دمیزارعورت تلاش کرو، آنحضرت ملیم کوهر کام مین سب مقدم جوچند پیش نظر پرد تی هتی و ه دین پوتا ں سیلے ازواج مین بھبی دہی زیا و ہنظور نظر ہوتی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ا دا ہوسکتی تھی، ازواج مطهرات کو باریا بی کا زیا د و موقع مل تقا، و و خلوت وجلوت کی شرکیے صحبت تقیین اس سیے نہ مہی احکام ومسائل کے علم دا طلاع کا بھی ان کوسب سے زیادہ موقع اسک تھا، کیکن ساتھ ہی اس کی حزدرت تھی کرساً مل کے سمجھنے، اور خات ِ شربیت کی تر تک پنجنے کی بھی فابلیت ہوس میں یہ فالمیت جقدرزیا وہ ہوتی استقدرزیا وہ تمتع اُسٹاسکا تھا، حضرت عائثه مجقدانه ول و و ماغ رکھتی تقین اس لیے قرب جست سے اس قدر فائدہ اُٹھا سکین کہ بڑے بازک ا وروتين مائل مين وه اكابر صابر سے خالفت كرتى تين اور انصاف بالاے طاعت است اكثر سُلون مين اُن كى م ووقت نظر كالم به بهارى نظراً أب، بنا بياس كى كىيقد تفصيل صفرت عائته كے مالات مين كرد كى ب. معمول تفاكبرر وزاب تام ازواج مطرات كے گوون من (جوہاں ہاستھ) تشریعی بیانے ایک یک کے پاس تقور می تھوڑمی دیر مھرتے ،جب اُن کا گھراُ جا تا جنگی باری ہوتی توشب کو دہین تیا م فراتے - یہ الو دا و د ر وایت سبے اُزر قانی میں حضرت امسلم سے حال میں لکھا ہے کے عصر کا وقت ہترا تھا اورا تبدا وحضرت یہ وا تد پوری تفییل کے ماتھ بچاری اور دگراحادیث کی کمالیون مین ہے ۔الفاظ روایت سے بطاہرمتبا ور ہوتاہے کہ وونون فرلق سنے صر<sup>ن نکھی</sup> ے دوسرے کی *نسرشان کی متی احبیباکه عام طور پر موکنین باہم خا*گی مجھڑ ونین کرتی ہین بلکن میر کم نظری ہے جھڑت عاکمشدے اپنی ترجیح کی وہ مسکت دلینین بیان کی مون کی حبکاجواب سکوت کے سوا اور کھے نہ موسکتا ہوگا۔ شدہ کتاب النکاح بجادی شراعین -

ہوتی تقی، بعض روایتون بین ہے کہن کی ہاری ہوتی تقی اُنٹی سے گھررتِمام ازواج مطہرات آجا تی تقین اور دیر کا مسجبت رہتی تھی، کچھ رات گئے سب خصت ہوجاتی تھیں' اس سے ظاہر ہو گاکہ گوا زواج بین کھبی کمبی منا فست کا اظہار ہو اتھا، لیکن دل صاحت ستھے ، اور ہاہم ملکرلطف صبت اُٹھا تی تھیں ' اُتھٹرے ملعم کے شرب صبت نے جس طرح اِن اُٹیپون کو جلا دى هى اس كا زازه الكك واقعرس بوسكاب جبين حباب عائمة كومنافقين في تهم كياتها اسس برهكر مريون کے لیر اتقام کاکیا موقع ملسکتا تھا،لیکن با وجوداس کے کی پیشعلت لوگ ہمت لگانے بین اکودہ ہوگئے آتا ہم ا زواج مطوات کا دامن صاف راہ حضرت عائشہ کی ٹری حربیت حضرت زیزب تھیں الیکن جب رسول الدّ صلع نے ان سے اتنفیار فرما يا تواننون نے كانون پر بات ركھا كه حاشا ميحض تهمت ہئ حضرت عائث حب واقعة افك كاذكركرتي تقين توہميته حضرت زینب کی پاک باطنی کی شکرگزاری ظاہر کرتی تقین ، جنا ک<u>ن</u>ی تجاری کی متعدد روایتون میت فیصیلًا مذکورہے ۔ ۔ ''آخضرت صلیح برطرح از دارج مطوات کی خاطر داری فراتے اور ان کی نا زک فراجیا ن بر داشت کرتے تھے' اس کا زرازہ ذیل کے واقعات سے ہوگا، ایک دفعه از داج مطوات مفرین ساته تھیں، سار بان، ادنٹ کوتیز الکنے لگے، آپ نے فرمایا " و کیسنا ایر أَسِّلْنَ (شَيْتُ) بين-حفرت صغیہ کھانا نہایت غرہ کیاتی تھیں ایک دن انہون نے کھانا کیاکر اُ<del>ففرت م</del>لم کے پاس مبیا، آب اسوقت حضرت عائشہ کے گھرین تشریف رکھتے تھے، حضرت عائشہ نے فادم کے ات سے پیالھین کرزمین یر دے اوا المخضرت الله من باید سے کے کروٹ کوئی کر کھیا گئے ، اوران کو جوڑ ا، پھرد وسرا بیا لد منگواکروائی کیا، اكب د نور صفرت عائشة أخفرت ملعم مع بركم بوكر البندا وازس بالين كررسي تقين. الفاقاً حضرت الو بكرام أكف صفرت عائشہ کو کچڑ کرتھیرا مارنا جا اکہ قورسول اللہ سے چلا کر بولتی ہے ، انحضرت ملمی بیچ مین اُسکنے اور حضرت عائستہ کے اڑب له بخاری مین بیر وایت کتاب النکاح سے ذیل مین ہے لیکن ازواج کے ام بنین نسا کی مین نام کی *تفریح ہے بیکن ر*وایت مین

آگئے، حضرت الو بکر غفتہ میں بھرسے ہوئے باہر چلے گئے ، اکففرت ملع سنے حضرت عائشہ سے کماکیو ن! مین نے کس طرح الکے ، حضرت الد بکر خفرت ملع میں ایک تو دہ حالت بدل حکی تھی، بوسے محبکہ بھی صلح مین ایک تو دہ حالت بدل حکی تھی، بوسے محبکہ بھی صلح مین ایک تو دہ حالت بدل حکی تھی، بوسے محبکہ بھی صلح مین شرکت کی تھی، آپ نے فرمایا ان اور ہا گئ

ایک دفر اکفرت ملم نے حفرت عالمتہ سے فرایا کہ" تو مجھ سے حب ناراص ہوتی ہے تو مین مجھ جا تا ہون" بولین کیونکر ؟ ارشاد ہوا کہ حب تو فوش رہتی ہے (اورکسی بات پرشم کھانی ہوتی ہے) تولو ن تسم کھاتی ہے ." عراکسے خدا کی مشم" اور حب ناراض ہوجاتی ہے تو کہتی ہے " اربراہیم کے خدا کی مشم" حضرت عالمتہ نے کہا " بان یا رمول الله میں خراس کا نام مجھوڈ دیتی ہوئی"

حضرت عائشہ شا دی کے وقت بہت کم سن تقین اور اولیون کے ساتھ کھیلا کرتی تقین - انتخفرت ملح اتفاقاً اجائے تو روکیان بھاگ جاتین 'آپ اُن کو کبلا کر صفرت عائشہ کے پاس بھیجہ یا کرٹٹ کے ،

صبتی ایک چور المانیزه رکھتے ہیں جبکوراب کتے ہیں۔ اور شرح ہمارے ملک میں بٹر ہائے ہیں جبتی اس سے کھیلتے ہیں، ایک دفرعید کے دن صبتی یہ تا شاد کھا رہے تھے ، صفرت عالمتی نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، آنحفت صلع اکے کھڑے ہوگئے مقرت عالمتہ دوشی مبارک پروشادے دکھار تا تا دیکھنے گلین اور دیر تک و کھیتی دہیں بیانتک گراپ نے فرایا کیون ابھی تک تم سرنہیں ہوئیں، بولین ہمین، آسمیر جب ہورہ سے بیمان تک کو خوتھاک کرمٹ گئین، ایک دفور صفرت عالمتہ کو ایون سے کھیل دی تھیں، آسمیر تصلیم! ہرے تیز بھی السے، گرون میں ایک گھوڑا جبی تھا، جس کے پرجی سقے، آپ نے فرایا یہ کیا ہے، بولین کر صفرت سلیمان کے گھوڑون کے بھی ترب تھے، آب نے تبسم نوز تقاہم کی مشہورہ کے کہیلے گھوڑون سے کیم ہوستے تھے، حضرت سلیمان نے اِس بنا پرکہ گھوڑون کی سیر میں اُن کی کیم نوز تقاہم گئی تھی پرکٹوا دیئے، اگس دفت سے پرجائے رہے لیکن نشان اب بھی یا تی ہے مصفرت عالمتہ رہا ہے!

له الدوادُوركتاب الاوب، إب ما جارتي المزاح- تله مجيسلم تسمه مجيم لم كنه الدوارُ وكتاب الادب -

ایک د نورآب نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤٹیز قدی مین مقابلہ کرین حضرت مائشہ اُسوقت و بی تبلی تھیں، اگے ا کُلُ کُیُن، حب سِن زیادہ ہواا وربُراندام ہوگئین تو پھرِسالقِت کی نوبت اگئی، اسب کی د و ہیچھے پر ہ گئیں، اَپ نے ذما یا ایک سر در کردن کے میں لیاں میں ا

زواج مطهرات اورابل وعیال (انسان بزات غوو فاقدکشی کرسکهٔ آسهے ، سخت سے مخت کلیفین اُتھا سکتاسہے ، زخارت نیوی ب ده دندگ کوانیهٔ چهوارسکتا ہے نمکین وه اپنے اعزه وا قربا ، یا محضوص عزیز ترین اولا د کو اس قیم کی ساوه ا و رشقتنانه زندگی بسر کرسنے پر مجور زندین کرسکتا ، بهی و جہے که ونیا مین جن لوگون سنے را مبانه زندگی بسر کی ہے ، انفون نے اپنے آپ کو ہمٹیہ اہل وعیال کے جھگڑون سے الگ رکھاہے ، ونیا کی ذہبی تا پرنج مین صرب انحضرت ملم کی زنرگی ہر للیہ کی ایک شنل شال ہے ، آپ کے زبیدیا ین تفین جن میں بعض ناز دنیمت میں بی تفین اور اکثر موز گرانون سی تعسل ق کھتی تھیں، اس سیاے ان کا قدر تی میلان غذا تا <sup>کے نظ</sup>یف ولباس ا کے فاخرہ کی طرن ہوسکتا تھا،متعدد صغیرالین شی*ے تھے* جكوكهانے بيننے كى سرخوشگوار ا درغوشنا چيز اپنى طرف أىل كرسكتى تقى انخفرت ملىم كوحبياكدادىرىك واتعات سے معلوم بوا بوگا اغرا ا ولا دا در از داج مطهرات کے ساتھ خت مجت تھی ،آپ نے رہا نیت کامجی قلع قمع کر دیا تھا، اور فق حات کی کثرت میں مین مال د زرکے خزانے ٹارہی تھی، کیکن بااین ہمہ آنخفرت ملتم سنے اپنی ذات کی طرح انکومی زخارت دنیوی کا خو گرمنین نایا، بکر ہر روقع بر روک ٹوک کی، اس بنا رِآپ کے تام طافان کی زندگی آپ کے اُسواہ صنہ کا اعلیٰ قرین مظمر نگئی۔ حضرت فاطمراب کی مجوب ترین اولاد محقین لین اہنون نے آپ کی عجبت سے کوئی دنیوی فائد و منین معظایا، ان کی عام خانگی زندگی میقی کهاس قدر بی میتی تقین که استون مین جیاسے پڑیڑ سگئے تھے، بار ادمشک مین یا نی بھر مرالانے ے سینے پر گھٹے بڑگئے تھے ، گھرمین جھاڑو دیتے دیتے کبرے چکے ہے ہوجاتے تھے، چو ملھ کے پس جھٹے بیٹھتے کبرے دھومین یاہ ہوجاتے مصفے لیکن با این ہم جب انفون نے <del>آخفرت آ</del>نام سے ایک بارگھرکے کار دبار کے لیے ایک اور کا تھ کے جانے دکھائے وآپ نے صاف انخار کر دیاکد منقرا، دیالی کاحق ہے۔

3/3/12 9/3/12

ایک دند آپ صفرت فلط نئے کے پاس آئے ، دیکھاکا ُ تفون نے نا داری سے اس قدر جھیڈیا دویٹر اوڑھا ہے کہ سر

وهانكتى بين توبا نون كُفلات بين اورما نون جيباتي بين توسر ربه، وه جا الب-

صرف ہیں نہیں کو و مام طریقہ اظہار مجت کے خلاف انکوا رائش یا زیب د زیزت کی کو کی چیز نہیں دیتے ہے۔

الکواس تم کی جیزین انکو ، وسرسے ذرائع سے ملتی تھیں انکوبھی نا لپند ذرائے سے بنانچ ایک د فور مفرت علی سے ان سوسے کا ایک اردیا، آپ کو علوم ہوا تو فرایا، کیون فاطمہ کیا لوگون سے کہا وانا جاہتی ہوکہ رسول اوٹر کی راگی آگ کو اربینتی ہے جیا بچر مفرت فاطمہ نے اس کو فررا میجکو اُسکی تمیت سے ایک غلام خرید آئیا۔

ا با من و دورا من من من و و سے تشریعین لائے بعضرت فالحمیے نیلو فریر مقدم کے گورکے درواز دن پر پر دہ لگا یا، او ا بام صن اور ا بام صین علیوا السلام کو جاندی کے گئی بہنائے ، آب صب مول حفرت فاطم کے بہال آئے قراب دنیو کا ساز و سا بان کو دیکھ کو اپس سکنے ، حضرت فاطم کو آپ کی نالپندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پر دہ جاک کر دیا اور بجین سے ہائی سے کنگن نکالڈ اسلے، بجے آپ کی خدمت بین روتے ہوئے آئے ، آپ نے فرایا یہ میرے الہیت ہیں، مین مین میں میں میں نہیں رہ چاہنا کہ وہ اول زخارت دنیا سے آلو دہ ہون اس کے برئے فاطم کے یہ دنیا دارا نہ طریق سے نمین ہوا تھا، چنا بخواز دواج ما از واج مطہرات کے ساخر آپ کو جو مجت تھی اس کا اظہا کر بھی دنیا دارا نہ طریق سے نمین ہوا تھا، چنا بخواز دواج ما سے جب ا بھے کھانے اور اپیچے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے آئی سے ایلاء کر لیا ۔

تام ازواج مین آپ کو صفرت ما کتی سے زیادہ محبوب تھیں لیکن میجبت رنگین لباسون اور بہرے زیورو
کی صورت میں کھی نہیں ظاہر ہو گی ، تمام بی بیون کا جولباس تھا دہی صفرت ماکٹی کا بھی تھا، جنائے وہ خوو فراتی ہیں۔
ماکانت لاحد انا الا توب واحد رنجاری جزوام خود م

الرکبھی اُس کے خلاف اُن کے بون پر دنیوی آ رائش کے سر دسامان نظرائے تو اُن کھنرت سکم اکومنے فر ہائے ،ایک م اُنھون نے سونے کے نگن پینے (سکتہ) آب نے فرا یا اگر درس کے نگر نے غزان سے دنگ کر مہنین تو بہتر ہوا ، (تام ہل دعیال دخا فراد کو منوت کومانوت تھی کہ دو پُر تکلف در شی لباس اور مونے کے زبوراستعال کریں ،آب اُن ۔ زبایا کرتے تھے کو اگر تم کواس کی تمناہے کہ یے جبرین تمکو جنت میں ملین تو دنیا میں ان کے بہننے سے پر ہمز کر دو،)

انظام خاگی اگرچراندایی مطهرات کی مقدا وایک زماندین و کک بینج گئی تقی اوراس وج سے خانہ واری کے بہت سے بھیرے تھے، تاہم آپ کو خو د بغن نغیس، اُن جیزون سے سرو کا رنتھا، اپنی وَات کی نبست توالترام تھا کہ جو کھیا آ، و ن کے دن صرف ہوجا آ، بیان تک کراگروے ولاکر کھیا تی رہجا تا تو آپ اُسوقت تک گھرین نہ جائے، جب تک وہ جو گا جر اُس کے کھانے بینے ، رہنے سنے کا انتظام مصرت بلال کے کمتعلق تھا اور اَوَ وَمِن عبداللّٰہ ہوز نی سے روایت ہے کہ بن نے صفرت بلال سے پوچھاکدر اول اللہ صلح کے خاتی انتظام کا کیا الله ایم انتظام کا کیا استظام کا کیا اور آنا از سے اخرز اُنہ و فات تک میرے اسے بن حال تھا ، اور آنا زسے اخرز اُنہ و فات تک میرے اسے بن حاصرت بال سے بوچھاکدر سول اللہ معنوت میں اور آنا زسے اخرز اُنہ و فات تک میرے اسے بن اور آنا زسے اخرز اُنہ و فات تک میرے اسے بن اور آنا زسے اخرز اُنہ و فات تک میرے اسے بن حاصر ہوتا ، اور آنا زسے وار کہ بن سے قرض لا آ ، اور اُنا وار میان و بہتا ، مین جاکر کمین سے قرض لا آ، اور اُنا کہ میرک کھانے کیلے کا انتظام کو وار تیا ۔

اہل دعیاں از واج مطرات کے بیے یہ انتظام تفاکہ بنو نفیر کے خلتا انین سے انکا حصر مقرر کر دیاگیا تھا، وہ فروخت کر دیا مصارت کا انقام جا آجو سال عبر کے مصارت کے لیے کافی ہم تا انجر نیم نیم از واج کے لیے فی کس. ۸ وس کھور اور ۲۰ وس تجرسال نرمقر ہوگیا، دس ۴ مصارع کا ہو تا ہے جھزت عرکے زمانہ میں معض از واج نے بین جھٹرت ماکشر اجھی تقیین، پیدا وار کے برے زمین کے لیے۔

تمرالمجلدالثان سيرة النبوية على صاحبا الصلوة والتحية

كتباشتيان من مردى لميذ حضرت اعجاز قم كلهوى

له جددوم اب في الاام يتبل وايا المشكين ، شه نجاري صفيه - مرسمه نجاري كتاب المزارعة طداول صفيه ١١١



GITUINGA

CONTROLLED ON CO.

Date No. Date No.

,